

## رچا<del>لیمانی</del> انجالیان

ایک شخص کا قصه 'وه اپنے علاقے کی چوکیداری کیا کرتا تھا۔ اس کے حالات بہت ہی دگرگوں تھے 'وه چاہتا تھا که کسی طرح اپنے حالات کو سنوارلے ..... مگر اس کی کوئی راہ نظر نه آرہی تھی۔ ایک شخص نے اسے پیش کش کی که وہ اگر اس کا ایک معمولی ساکام کرد مرتو اس کے بدلے میں وہ ٹھیک ٹھاك معاوضه دے گا۔ وہ شاید راضی نه ہوتا ..... مگر اس کے سامنے گھر کی مجبوریاں آگئی تھیں .....

اس شمار م کی ایک خوبصورت .... فکر انگیز کمانی ....!

سے ادا کرتا چلاآ رہا تھا۔ وہ اپنی ڈیونی کوفرض عبادت کے برابر بجھتا تھا۔ فجر کی اذان تک اپنی ڈیونی تندی سے انجام دیتا تھا۔ عام چوکیداروں وائی عادتیں اسے چھوکر بھی نہیں گئی تھیں۔ اس نے معمول کے مطابق برئی تیزی کے ساتھ اپنا آخری راؤ تذکیمل کیا اور مجد جا پہنچا۔ آج بھی مجد میں روز کی طرح نمازیوں کی تعداداً نے میں نمک کے برابرتھی۔ جس وقت وہ نماز بڑھ کر مجد سے باہر آیا

جید ہے ہی مجد ہے جمری اذان ہونے گئی راجو نے دل میں سوچا کہ وہ جلدی سے اپنے علاقے کا آخری راؤنڈ لگا کر مجد پنچے پھر نماز پڑھ کر سیدھے گھر چلا جائے۔ برسوں سے اس کا بیہ معمول بن گیا تھا۔ گرمیوں کے دن ہوں یا شدید سردیوں کے ، چاہے موسلا دھار بارش ہی کیوں نہ ہوری ہو۔ کے ، چاہے موسلا دھار بارش ہی کیوں نہ ہوری ہو۔ گھر برگوئی تخت بھار کیوں نہ ہو، وہ کوئی دس برس سے اپنافرض بڑی ذمہ داری ، خوش اسلوبی اور با قاعدگی



کے نے کی کیا ضرورت پڑی۔اسے غلاقتمی ہورہی
ہے۔ پخص نیج کی ہوا خوری کے لئے لکا ہوگا۔ مگر
اس نے بھی اس سے سلے جشیداحد کومیج شبلتے ہوئے
نہیں دیکھا تھا۔ بڑے لوگوں کی بڑی با تیں ہوتی ہیں
ادر عجیب بھی ہوتی ہیں۔ پھروہ پلٹنے لگا تو اس نے
دیکھا کہ دفعتا جشید احمد نے اپنا ہاتھ فضامیں بلند
کرکے اسے رکنے کا اشارہ کیا ہے پھر بھی اس نے
کرکے اسے رکنے کا اشارہ کیا ہے پھر بھی اس نے
بلیک کردیکھا کہ کہیں کوئی اور تحص تو نہیں ہے جے
رکنے کے لئے کہا جارہا ہو۔ مگر اس کے سوایہاں کوئی
اور تحص نہ تھا۔
اور تحص نہ تھا۔

اور ت میں اسلام کی جانب گھوم کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے قریب آنے کا انظار کرنے لگا۔ داجو کوفواب کا سا کے جشد اجمہ برامخر وراور تیز مراج حض تھا۔ ابنی برائی کا ضرورت سے زیادہ محمد تھا۔ یہ تو وہ حض تھا جے سلام کرو تو نا گوارسا محمد تھا۔ یہ تو وہ حض تھا جے سلام کرو تو نا گوارسا محسوس ہوتا تھا اور سلام کا جواب دینا بھی پہند نہیں کر تا تھا اور سلام کا جواب دینا بھی پہند نہیں کر تا جسید احمد حصول جو کیدار کے پیچے نہ جیا تھا۔ وہ جشید احمد کی تھا۔ تو کیا آن وہ جشید احمد کی نظروں میں اشارہ کیا تھا۔ تو کیا آن وہ جشید احمد کی نظروں میں کوئی اہم آدی ہوگیا ہے؟ پھر راجو کے ذہن میں کوئی اہم تا دی کوکس ایک خیال بھی کا کوئدا بن کر لیگا۔ اسے اہمیت دینے لیک خیال بھی کا کوئدا بن کر لیگا۔ اسے اہمیت دینے ہوگی۔ ورنہ بیلوگ تو بغیر مطلب کے اپنے مال باپ ہوگی۔ ورنہ بیلوگ تو بغیر مطلب کے اپنے مال باپ کی خدمت بھی نہیں کرتے۔

جشیراحرلموں بعداس کے قریب آکر رکا تو وہ بری طرح ہانپ رہاتھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے جشیراحمہ کاسانس پھول رہاتھا۔

تو خاصا اجالا پیل چکا تھا۔ شرقی افتی خاصاروثن تھا۔
جیسے اب سورج طلوع ہونے ہی والا ہو۔ بڑی
خوشکوار ارفر حت بخش ہوا چل رہی تھی۔ نس نس میں
جیسے امرت گھلی جارہا ہو۔ ساری تھی اور سل مندی
ایک جیب ی فرحت میں تبدیل ہوگی تھی۔ وہ اس
راستے برچل بڑا جو پارک کے سامنے سے ہوتا ہوا
اس کے گھر کی سمت جاتا تھا۔ چند کحول کے بعد اس
محسوس انداز سے اس کے تعاقب میں چلا آرہا ہے
کوس انداز سے اس کے تعاقب میں چلا آرہا ہے
کا تعاقب کون کررہا ہوگا؟ کس لئے تعاقب کرسکی
ہے؟ وہ کوئی دولت منداور خوش پوشاک تو ہے ہیں۔
ہے وہ کوئی دولت منداور خوش پوشاک تو ہے ہیں۔
ہیں کی جیب میں کوئی بڑی رقم موجود ہو۔ وہ محس
ایک چوکیدار ہے۔ اس کے علاقے میں جینے مکانات

آتے ہیں اس سے اسے ماہانہ آمدنی سات آٹھ سو
روپے ہوجاتی ہے۔ اس کی جیب ہیں اس وقت چار
پانچ روپے پڑے ہیں۔ بیاس کا داہمہ ہے پھر
میں کہ رات کا وقت بھی نہیں ہے اور اندھرا بھی ہیں
ہے ردن کا اجالا ہے جو ہر لحدروثن ہور ہاہے۔ گرسنا ٹا
اور ویرانہ ضرور ہے پھر بھی دہ اپنا شک دور کرنے کی
ہوئی کہ یہ اس کا وہ تمہیں تھا ادر اس کا اندازہ درست
موئی کہ یہ اس کا وہ تمہیں تھا ادر اس کا اندازہ درست
علا اربا تھا۔ انداز تعاقب جیسا ہی تھا۔ راجونے اس

وہ چونک گیا' اسے اپنی نظروں پر تیقین نہیں آرہا تھا۔ وہ بہت بردا آدمی تھا۔ اس کا نام جشید احمد تھا۔ جو دو ہزارگز کی کڑی میں رہتا تھا۔ اس علاقے میں اسے ہی بردا آدمی مانا جاتا تھا'جو بردی کڑھی میں رہتا تھا۔ پھر

یں داروں دہ ہوئی ہے۔ بوائی کی دوسری پیجان کاریں ہوئی تقیس۔جشیداحمہ کی لال رنگ کوتھی کے وسیع احاطے میں ہمیشہ پانچ چھ ماڈل کی کاریں دوشیزاؤں کی طرح نظر آئی کیجیس۔

جن کی خوب صورتی بے اختیارا بی طرف ھیچی تھیں۔ راجو دل میں ہنسا۔اتنے بڑے آدمی کواس کا تعاقب وہاں بھنی جا تا۔ چلوآج تہمیں پائل لیا۔'' ''آپ اپنے کی ملازم سے کہہ دیتے تو وہ

میرے گھر آ کراطلاع دے دینااور میں حاضر ہوجا تا جناب' ووایک ہی سانس ہی کہ گیا۔

بی ب در ایک و بر بدید ''دیس کی وجہ سے ان کے ذریعہ سے تمہیں بلانا نہیں چاہتا تھا۔ میں خود بی تم سے مل کربات کرنا چاہتا

یں چہن عادیں ورس اے ن ربات رہ چہر تفا۔ "جشداحم مرادیا۔ "جی!"نامعلوم خوف سے اِس کے سینے میں

'' بی ا''نامعلوم خوف سے اس کے سینے میں دل دھک دھک کرنے لگا۔'' کوئی خاص بات ہے جناب؟''اس کی آواز کیلے میں اٹک گئی۔ ''' سیکر'''۔

''ہاں بھئ!''جشید احمد نے سر ہلایا۔''میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں کھڑے کھڑے کب تک باتیں کرتے رہیں گے۔'' اس نے توقف کرکے ادھر ادھر دیکھا اور پولا

''چلو..... پارک میں چل کر پیٹھتے ہیں۔ وہیں اظمینان سے ہاتیں ہوں گی۔''

ایک سرداہر نے راجو کی ریڑھ کی ہٹری کوچھولیا خواداس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ جشیدا حدثہ کہیں اور دیگھ لیتا تو چونک اور دیگھ لیتا تو چونک جاتا' اس نے جلد ہی اپنے خوف کی کیفیت پر پوری طرح قابو پالیا۔ اس کا اندیشہ درست نکلاتھا' وہ مجھ گیا کہ جشید احمد کسی سلسلے میں اس بات کرنا چاہتا ہے کوئی دس پندرہ دن پہلے میں اس بات کرنا چاہتا ہے کوئی دس پندرہ دن پہلے کہتے والے بنگلے پر پولیس نے دن دہاڑے چھا پہ مار کرفشیات کا بہت بڑا ذخیرہ برآمد کیا تھا جو جھر کیا گیا ہے کہ بعد برا مدکیا تھا جو ای سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوگا۔ کیونکہ اس چھا ہے ہے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوگا۔ کیونکہ اس چھا ہے ہے بعد

محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس محلے کے کئی خض نے پولیس کواطلاع دی تھی کہ اس بنگلے میں مشیات کا ذخیرہ دافر مقدار میں موجود ہے دو تحضِ محلے کا چوکیدار

راجو ہے جب کہاں نے اس افواہ کی بوی تخی ہے تر دید کی تھی۔ وہ جیران تھا کہ یہ افواہ کیسے پھیلی جپ سرید کی تھی ملا نہ کسی

کہ اس نے پولیس کو ٹیلی فون کسی دوسرے علاقے سے کیا تھا۔ اس کا ذکر اپنے کسی ملنے والے حتیٰ کہ کے مدالی سے منہ نہیں کی اور کری وفید ہیں دیما

گھروالوں سے تک نہیں کیا تھا۔ کیونکہ افشائے راز کا

صاحب اس کے نام سے واقف ہیں۔ ورنہ اس علاقے میں چوکیدار کانام .....مرف چوکیدار ہی ہوتا تھا۔اس نے سر ہلایا۔"تی جناب میرا راجو ہے اور میں یہاں کا چوکیدار ہوں۔"

''ویری گذا'' جشد احد کا چره دمک گیا' اس کے لیوں پر ایک خوشگوار مشرا ہٹ گھر گئی۔'' جسی تم بہت تیز چلتے ہو۔ چسے ریل گاڑی چلتی ہے۔'' معادت میں ہوگئی ہے جناب 'راجو نے اکساری دکھائی۔''رات میں گئی راؤنڈ لگانے پر تے اکساری دکھائی۔''رات میں گئی راؤنڈ لگانے پر تے اکساری دکھائی۔'' درات میں گئی راؤنڈ لگانے پر تے اکساری دکھائی۔'' درات میں گئی راؤنڈ لگانے پر تے ا

ہے۔ اس وجہ سے تیز چلنے کی عادت پڑگئی ہے۔'' ''میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم اس علاقے کے پرانے چوکیدار ہو کوئی دس بارہ برس ہیجے چوکیداری کررہے ہو؟''جشیداحمہ کے لیجے میں

ے ہی۔ '' بی جناب آپ لوگوں کی خدمت کررہا ہوں۔اگرآپ لوگوں کی عنایت رہی' آخری سانس تک خدمت کرتارہوں گا۔''اس نے نظریں پنجی کرکے کھا۔

رہے ہو۔ ''میں نے تمہاری برای تعریف سی ہے کہ تم بڑے ذمہ دار ، فرش شناس اور انتہائی شریف آ دمی ہو۔ آج تک ایسا چوکیدار اس علاقے میں نہیں آیا ہے۔''

ہے۔ جشداحمہ جیسے حض کی زبان سے اپنے بارے میں تعریفی کلمات بن کراس کے جسم میں ایک مجیب ی خوشگوار سننی دوڑ گئی۔ ایسی مشاس آج تک سمی نے اس کے کانوں میں جیس انٹہ بلی تھی۔ اس کا چرہ دمک اٹھا اور وہ جیسے سمی کنواری لڑکی کی طرح شرما سا گیا۔ اس کے دل میں جشید احمد کے خلاف جو کثافت تھی وہ وُھل گئی۔

''بھٹی راجو!''جشید احمد نے بڑی محبت سے اپنائیت کے لیج میں اسے مخاطب کیا۔''میں گی دنوں سے تہیں کہاں کہاں تلاش کرر ہاہوں کی بارعلی اصح تمہاری تلاش میں نکلاتو بتا چلاتم ؛ ٹی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جانچکے ہو۔ تمہارے گھر کا بتا معلوم نہ تھا' ورنہ

چکرایا۔''میراکیا فائدہ ہوسکتاہے؟ میری ذات کوکس م کا فائدہ کنچے گا؟ یہ برے لوگ بغیر کسی غرض کے ی کوفائدہ کہاں پہنچاتے ہیں جب کہ میں ایک غیر و کو کا میں ہوں۔ مخص ہوں۔ یقیناً دِالَ میں چھےکالاضرور ہے۔' '' پر دونون پارک میں داخل ہوکر ایک خالی بینج میں بیٹھ گئے جو گھنے در خبت کے بینے تھی۔ سورج نکلنے ے یہ اس کا روشنی وہاں بر نہیں سکتی تھی۔ جشید احمد نے جسید احمد نے جسید احمد نے جسید احمد نے کیس نکال کر جسید سے انہائی تقیم کاسکریٹ کیس نکال کر اسے کھولا اور اس کی طرف رسی انداز میں برھایا۔ راجو نے سر ہلا کر کہا۔'' میں سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا مول\_آج تَكُ سِكُريث كو ماتي نبيس لگاباً دوستون نے بہت کوشش کی معلوم نیس کیوں مجھ سکریٹ پی کرد مکھنے کی خواہش بھی پیدائیس ہوئی۔ 'وہ ایک ہی سانس میں کہہ حمیا۔ یں ہدیا۔ "ایھا!" جشیراحمہ نے سگریٹ کو منہ سے لگایا'' یو بہت اچھی بات ہے۔ جب بی تم اس قدر صحت مند اور توانا نظر آرے ہو۔ ' پھر اس نے سگریٹ سلگا کراس کے دوتین کش کئے اور اس کی طرف دیکھا۔'' جھیے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔تم مجھے سے اچھی طرح واقف ہو گے۔ میں کون مون اور کہاں رہتا ہوں<sup>۔</sup> "فی جناب!"ای نے مودبانہ کھے میں جواب دیا۔ '' آپ کوکون نہیں جانتا؟ آپ جشیداحمہ خان ہیں اور لال رنگ والی کوئمی میں رہتے ہیں۔' المتم مجھے كب سے جانتے ہو؟" جمشيد احمہ نے سواليه نظرول سےاسے ديکھا۔ 'جُب ہے آپ اس کوشی میں آئے ہیں۔" راجو بولا۔" آپ کوئی تین چار برس سے ایس کوشی میں ہیں۔آپ نے مید کو تھی فقیر خان سے خرپدی تھی۔''

راجو کاپریشان چره دیکھ کرجشد احد نے بردی "جى!" راجوتيرزده موكيا\_اسے لكاواتى كوئى جشید احمہ نے اسے متذبذب یاکر پوچھا۔ "كياسوچ رہے موراجو؟ اس ميں سوينے كى كيابات ہے۔کیاتم میرا کام کرنائبیں جا ہے ہو؟'' سوچوں سے نکل آیا۔اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ''نبیس جی ایسی کوئی ہات نہیں ہے۔'' "اس میں تہاراہی فائدہ ہے۔ایک ایسا فائدہ ''بّهت خوب إ''وه پرمغنی میں مشکرایا۔''تم تو بہت مجھ جانتے ہو۔ کیاتم میبھی جانتے ہو کہ میں کیا كرتا ہوں، كتنا برا آ دى ہوں، ميرے پاس كتنی "ميرا فائده!"اس كاخيره سواليه نشان بن اليا-جشيدا حدام برج چكاتفا أس لئ اى لي دولت اور کیا کچھموجودہے؟'' «جى تېين" راجو بولا\_" بيسب تچو تو معلوم

مطلب اس کی موت تھا۔اس کی بے وقت موت سے اس كا كھر تباہ وہر باد ہوجا تا ہے كروہ نے لوگ بدلہ لئے بغير چين ئينبين بيطيق - جو خف گرفتار کيا گيا تفااس کے محلے کے محص سے تعلقات تھے۔جمشداحداس مخص *کے گہر*ے دوستوں میں ہے تھا۔ شایدای لئے جشد احمراس سے ال کراسے دھمکی دینا جا ہتا ہوگا۔ راز الگوا کر اسے سزادینا جاہنا ہوگا۔ ایسے کتنے مخرموت کے مندیل پہنچادیئے ہوں گے۔ آب اس کی باری ہے۔ را بوہ پریس پہر سیات بے تطفی سے اپناہاتھاس کے شانے پر رکھ دیا میسے دہ نام اس كابِ تكلف دوست مو۔ " جھے تم سے ایک ِ ذاتی كام بي "اس في إينا قدم الفائع موت كها-

''اس سلسلے میں مجھے تمہاری مُدد اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ چلو .....ہم پارک میں چل کر بیٹھتے

خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک اتنا بڑا آدمی ایک اتنے حِيون نے اورمعمولی اوی کی مداور تعاون جا ہتاہے۔ بيكيي بوسكنا بايك ووكيداراور غيرا بمسأآ دى س طرت اس ك كام آسكات اس ك دان من الكرات اس ك دان من الكرات الله الكرات المرداق كام كام كام كام الماسكات ؟

جس کائم نفیور بھی نہیں کرسکتے ہو'' جشیر احمہ نے كهاً-''مين مهمين واقعى فائده بهنچانا جا بهتا ہوں۔''

اسے اپنے سوال کا جواب ٹبین ملاتھا۔ پھراس کا ذہن

''بِمات آٹھ سوروپے''راجونے جواب دیا۔ " خدا کاشکر ہے کہ اس نے بھی ہمیں ایک دن جو کا نہیں رکھا۔ سی کامختاج نہیں بنایا سوائے اینے۔''

"تم جاہوا پی آمدنی میں ایک دم سے ہزاروں روپے کا اضافہ کر سکتے ہو۔ مثلاً ہر ماہ بچاس سے ساٹھ

ہزارروپے کمانابائیں ہاتھ کا تھیل ہوگا۔'' ' نخراروںِ روپے؟''راجو کے نظروں کے

سامنے سے ایک کوندا سالیکا۔ پھراس کی نظروں کے *سامنے سوسو کے کراد ہے*ؤٹ ٹاچنے گئے۔

" ہزارول روپے راجو میاں!"جشیدا حمہ نے ا س کی چیرت سے منجمد آنھوں میں جھا تکتے ہوئے

کہا۔''تمہیں ہر ماہ ہزاروں روپے کی سخت ضرورت ہے۔اس کئے کہتمہارا خاندان براہے۔ میں نے سا ہے کہ تمہارے کندھوں پر بارہ جانوں کی کفالت کا

پہاڑ جیسا بوجھ ہے۔ آج کل تہاری آمدنی کیا خقیقت رکھتی ہے۔'' رِ" آپ کی بات کی سچائی سے جمچیے اِلکار نہیں ہے لیکن میں خود نہیں جانتا ہوں کہاس رقم کیسے گزر

بسر موجاتی ہے۔اللہ برا کارساز ہے۔ ''اس کے علاوہ کوئی اور ذر بعیہ آمدتی ہے کیا کہیں اور تو ملازمت نہیں کرتے ہو؟"

''رات مجر ڈیونی دینے کے بعداس قابل ہیں ر ہتا ہوں کہ کہیں اور ملا زمت کرسکوں۔ دن بھر گھر پر آرام کرتار ہتا ہوں۔''

ربار جها بون. ''تو گویاتم انتها کی مفلس اور قلاش هخص ہو؟'' جشید احمٰ نے اِنسوسناک کیج میں کہا۔ ''جیرت ہے اس قلیل رقم میں تمہاری گزر بسر کیے ہوجاتی ہے؟''

''اپنا اپنا نصیب ہے اور میں اس حالت میں بھی خوش ہوں۔ میں ہر حالت میں اپنے رب کاشکر بجا لا تا ہوں۔ بھی اس سے کوئی شکوہ جیس کیا۔''وہ

بڑے اعتماد سے بولا۔ ا سادے بولا۔ ''عیب بات ہے کہ مجمی تم نے میر بھی سوچا کہ

خدا ان لوگول كو آخر كس لئے نواز رہا ہے جواسے

ہول کہآپ بہت بڑے آ دمی ہیں۔'' ''یو ہے آدمی سے تہماری کیا مراد ہے؟ کیا میرے گھر کے کسی ملازم نے میرے بارے میں پھھ

نہیں اور نہ ہی بھی جانے کی کوشش کی۔البتہ ا تناجا نتا

''ہم لوگ تو ان لوگوں کو بڑا سجھتے ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے یاس کاریں

ہوتی ہیں۔'اس نے کہا'' آپ کے کمی نو کڑنے آپ کے بارے مِس کچھ نہیں بتایا۔'

''تم کیول نہیں بڑے آدمی بن جاتے ہو؟ جیے میں آئ ایک برا آدی ہوں۔ "جشد احد کے لبول برایک معنی خیز مشکرا ہٹ ابھر آئی۔

'''کُون میں!''راجوہنس بڑا۔''میں کیسے بوا آ دمی بن سکتا ہوں جناب! جس طرح بڑے باپ کا

بیٹا بنتا ہے۔ میرا باپ بھی چوکیدار تھا۔ میں جمی چوكىدار بول كل ميرانينا بھى چوكىدار بنے گا،ميرى

" تم جا ہوتم میری طریح ایک برے آدی بن سکتے ہو۔ میری طرح ایک کوشی اورایک کئ کاروں کے مالک ہوسکتے ہوتہ ہاری قسمت بدل سکتی ہے۔'

''میں بڑا آ دمی بن سکِتا ہوں؟'' رِاجونے ایک دم چونک کے اس کی شکل دیکھی۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ پھر وہ بے اختیا رمسکرادیا۔"میں بڑا آدی بن کر کیا

كرول كاجنات؟" "مرائے آدمی بن کر کیا کرو کے میں بتاتا ہول عیش کرد مے عیش بہاری زندگی بوے اطمینان اور

سكون سے گزرجائے گی۔'' ''ایی کوٹی کیسرمیر ہے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر

میں پینتالیس برس کاایک محق ہوں' مجھ جبیبا تحق برسوں میں بھی بڑا آ دی نہیں بن سکتا ہے۔''

' بیرتو وقت جلدی بتادے گاتم ایکِ دن کیا بنومے؟ " تجشید احمد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

"تم ما ہانہ کتنا کمالیتے ہو؟ کیا اس میں گزر بسر ہوجاتی ہے؟''

'' ذرا آپ بیرتو سوچئے کہ بیں ایک چوکیدار ہوں جورات بھر گشت لگا کر شنج گھر چلاجا تا ہے' جھے کیامعلوم کہون کیا ہے؟ کیا کرتا پھرتا ہے۔اس کے دھندے کیا ہیں؟''

"" بھی ہے چھپارے ہو؟" جشداحمہ کا لہمہ ایکا یک تند ہوگیا۔ "جھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھے علم ہے کہتم اس طاقے میں دس برس ڈیوٹی دے رہے ہواو را یک ایک گھر کے بارے میں پوری طرح واقفیت رکھتے ہو "س گھر میں کون رہتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ رات کے اندھیرے

میں کینے کیئے کور کادہ مندے ہوئے ہیں۔'' ''مرصاحب جی''وہ پریثان ہوکر بولا۔''اس

محلے میں تو سب ہی معزز شہری رہتے ہیں۔وہ سب کے سب شرفا میں شار کئے جاتے ہیں۔ پھر دولت مند اِلگ ہیں۔ اہیں کیا ضرورت پر کی کہ کور کھ دھندے

کریں۔آپ کوشایہ غلوائبی ہوئی ہوگی۔'' ''جولوگ ایما نداری اور محنت سے دولنت مند بننے کے لئے جدو جہد کرتے ہیں' وہ بھی را توں رات دولت مند نہیں بن سکتے۔'' جشید احمہ نے بلند آواز میں کھا''ایسے لوگوں کو بڑا آ دی بننے میں ہیں پچیس برس کا عرصہ لگتا ہے۔گریہاں جو اکثر لوگ بسے

ہوئے ہیں وہ راتوں رات امیر بنے ہیں۔ لوگ کس طرح اچا تک امیر بن جاتے ہیں بیتم بھی جانے ہوگے؟" "دبیں نے تو سنا ہے کہ لوگ کالا پیلا دھندا

یں سے تو سنا ہے کہ توک 80 پیلا دھلدا کرکے ایک ہی رات میں دولت مند بن چاتے ہیں۔ گریش بیٹین جانتا کہان لوگوں میں سے کون مسلطر ہیزا آدمی بنا؟''

"اس محلے میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی سیدھے رائے سے دولت مند نہیں بنا ہے۔" جشید احمد نے سکر پنا ہوتے سے احمد نے سکر پیٹ کا آخری کش لے کرٹوٹا جوتے سے مسل دیا۔" انہیں مبتل دیا۔ آپ کام ہوگا۔ اس کام سے خدا بھی خوش ہوگا۔ ثواب بھی طے گا۔"

رون اور اور اور اور المبين ال

بھولے سے بھی یا ذہیں کرتے .....تم اسے ہرونت یاد کرتے رہتے ہو۔ مگر شہیں اس نے تنگ دست بنا کررکھا ہواہے۔کیا بیاس کی ناانصافی نہیں ہے۔''

''شایدان میں آس کی کوئی مصلحت ہواوراس حال میں میری کوئی بہتری پوشیدہ ہو''

''تم جَهالت کی ہا تیں گررہے ہو۔''جشد احمد نے اس سے کہا۔''خداانسان کو اپنا مستقبل اور زندگی کا بنانے کا ایک موقع دیتا ہے'جووتت کی قدر کرتے بین وواپی زندگی بنالیتے ہیں۔تم بھی بناسکتے ہو تہیں بنانا ہوگا۔اپنے کے نہیں اپنے گھروالوں کے لئے بم

جوان لڑکیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ
ہو۔ کل خدانخواستہ مرجاؤگے تو تمہاری لڑکیاں
اور بچ کیا کریں گے؟" پھراس نے دنیا کے فشیب
وفراز پر ایک لمبالیکچر بلایا۔اسے بھیا تک مستقبل
سے ڈرایا اس نے راجو کے بشرے سے محسوں کیا کہ
وہ کی قدر پریشان اور خوفز دہ ہوگیا ہے۔جب جشید

احمد نے دیکھا کہ لوہا گرم ہوچکا ہے تب ایک زوردار ضرب لگائی پھرا پے مقصد کی طرف آتے ہوئے اپنا منصوبہ بتایا جووہ نجانے کب سے پکار ہاتھا۔ راجوکوالیا محسوں ہوا کہ نصابی کی زیردست

دھما کہ ہوا ہو اُس کے کان سائیں سائیں کرنے گئے۔ پھراسے ایسالگا کہ جشد احمد انسان نہیں شیطان ہے۔ راجو کا منہ جیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ چند کھوں سکتے کی ہی حالت میں رہا۔ اس کی زبان جیسے تالوسے

چپکے گئی تھی۔وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ''کیوں کیا ہوا؟''جشید احمد نے اسے گنگ پاکر بوچھا۔''کیا سوچنے گگے؟ کیا میرا منصوبہ پیندئیں آیا؟اچھی طرح سوچ کردیکھویہ منصوبہ تہہیں

پیدیدن میں مند بناسکتا ہے۔'' راتوں رات دولت مند بناسکتا ہے۔'' ''راجو چو شکتے ہوئے اپنا پیچھا

مر جناب! راجو چوسے ہوئے اپنا پیچا چیزانے کی غرض سے کہا۔'' آپ جو چاہتے ہیں وہ کیے ہوسکنا ہے؟''

" ' ' تم چا 'بوتو سب کھی ہوسکتا ہے۔اس منصوبے کی کامیابی کی نجی تہارے ہاتھ میں ہے۔''

لوگول کوغلام بنا ئىس گى۔'' "نو كيا ان تصويرول سے ان لوگوں كو بليك میل کریں گے؟" سی رہے۔ ''جھی تم میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار اور جھدار نظے۔''وہ پھیکی اسی ہندا۔''ایسے لوگوں کو بلیک میل کرنا ثواب کا کام ہے جو پورے معاشرے کو بگاڑرہے ہیں۔'' · مُكَرِّ جَنَاب! مجھے تو یہ كام بردا ہی خطرناک اور مشکل نظر آرہا ہے۔ میں ان لوگوں کی تصویریں کہاں اور کیسے اتاروں؟" "تم اس محلے کے برگھرے محل وقوع سے خوب والله بود للذاكس بفي كمرين آساني سے الرِسكة مو-كى بحي مناسب جكه كور في مور تصوير ينج سكتے ہو۔ يه كيمره پردے اور شيشِه ياركي اليي تصوري اتارسكاني جوانساني آكهد كيسكى عئي بمجهوبيه كيمره نبين بلكه انساني آئليس بين بين تهمیں چند محول میں سجھادوں کا کہنز دیک اور دور کی تصويرين كس طرح هيني جاتي بين" پھر جمشداحمنے اپنی جیب سے سگریٹ کیس سائز كاايك كيمره ثكالا جوكيستِ كي ما نندنظر آرما تها\_ راجونے برای حمرت سے اس کیمرہ کود یکھا۔ جمثید احمد نے بانچ سات منٹ میں اس کیمرے کے استعال کرنے کاطریقیہ مجھادیا' جن کووہ اچھی طرح سجه گيانو جشداحماس كي ذهانت سے خوش ہو گيا۔ ''جناب! نامعلوم کیول مجھےایں کام کے تصور سے خوف آرہا ہے۔''راجو کا لہجہ مرتعق تھا۔'' کہیں اليانه موكه لين كردي يرجا تين؟" ''اگراس طرح ڈروٹے تو چربی نہ سکو گے اور نه بى بدے آدى بن سكو كے۔" جشداحد نے اس كاشانه تفيتقيايا-"اس كيمري مين جوقكم رول بـؤوه بتیں تصویروں کا ہے۔ان بتیں تصویروں کے وض میں تمہیں چونسٹھ ہزار دول گا۔ کتنے دوں گا!پورے

ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لئے بڑے لوگ بہت بارسوخ ہوتے ہیں۔' . ''میں نے تمہیں ابھی تو اپنا منصوبہ بتایا ہے کہ ان لوگوں اپنا غلام بنانا ہے جو کوئی مخص غلام بن جاتا ہے تو وہ کمی کتے کی ما نیزاشار دں پرچِلا ہے۔' " مرانبیں غلام کیے بنایا جاسکتا ہے؟" راجو نے این مللیں جھیکا کیں۔''وہ ہمارے غلام کیوں ''ان برسے آدمیوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہارے ہاتھ لگ گئ تو دہ سدا کے لئے ہارے غلام ہے رہیں گے۔ان لوگوں کی کمزوری ہی سے فائدہ الفاكرة م بوئة دى بن سكته بين " "د كياكى كى كمزوري فائده كانجاتى ہے؟" "سياه كارول كي بعض كمزوريا آل ايسي موتى بين جو کی کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ کہیں کے نہیں رہے ہیں۔ پھرا ن کا ٹھکانہ جیل ہوتا ہے۔ ہمیں ایک الروريول كا پتاچلانا ہے۔تم ان كمزوريوں كا پتاچلا '' کون میں؟''وہ حمرت سے اِچھل پڑا''میں ان لوگوں کی کمزوریاں کیسے معلوم کرسکتا ہوں' جب کہان لوگوں سے میرِانٹی شم کا تعلق نہیں ہے۔ ''ان لوگول کی کمزوریول کا پتا چلانے کی تدبیر مجھے معلوم ہے۔" جشید احمر مینی خیز اندازیمیں مُسْرَاياً-" لين تنهين ايك إنتهائي فيتى اورشاندارتم كا كيمره ويديودول كاتم أس كيمر عسان لوكول كي تصویریں ا تارو کیے جورات کے اندھیرے میں غیر قانونی اور ساج دخمن سرگرمیوں میں مقروف رہتے ہیں۔اس کیمرے کی خونی ہے کہ وہ ہلی سے ہلی روشیٰ میں بردی صاف اور واضح تصویریں تھینچتا ہے۔ برالاجواب کیمرہ ہے۔'' ''آپ النِ نصویروں کا کیا کریں گے؟ کیاان یولیس کے حوالے کریں گے؟" "پولیس کے حوالے کرنے حمالت بھی نہیں چِونسٹھ ہزارروپے، بلکهاس میں ایک ہزار کا اوراضافہ كرول گاقاييند ياس ركھول گا۔ يہي تضويريں تو ان كركے پینسٹھ كر دول گا۔اب تو خوش ہونا؟"

سينے کون نہيں ديڪھتا۔ سينے توسھي ديکھتے ہيں۔ اس لئے بہت ہےلوگ سپنوں جیسی زندگی گزار تے ہیں۔ایسے ہی لوگوں کی زندگی کود کھھتے ہویئے راجو نے سینے دیکھیے تھے۔ یہ بہت دنوں کی بات تھی۔ پھر اس نے سینے دیکھنے چھوڑ دیئے تھے۔ اس نے سلخ حقيقت كوشليم كرلياتها كهاس كأباب بهمي جوكيدارتها اس لئے وہ بھی چوکیداریے گااورایک دن اینے باپ کی طرح چوکیدار بن گیا کیکن وہ اپنے ہاپ کی طرح خدا سے شاکی نہیں تھا۔ اسے خدا کی ذات پر بورا بجروساتها كيدندكى كسى موزيرة كرايك دم بدل جائ گی۔ اس کی ذات پر مجروسا کرتے ہوئے وہ پینتالیس برس کا ہوگیا۔خدانے اس کی می مرآج اچا كباورغيرمتو تع طور پراس كى زندگى بس ايك لحد موا کے کی خوش گوار جھو نگے کی طرح آیا تھا۔اس نے ایک بارسوچا بھی تھا' کیاوہ اس کمنے گاا نظار کررہا تھا۔ گھر کی جانب تیزی جاتے ہوئے اس کا دماغ سنسنار ہاتھا' طرح طرح کے خیالوں کی ایک بورش تھی جن کے آگے اس کے پیرجم نہیں رہے تھے۔ پھر وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک طرف بدی تھی جوات سب کچھ دینے کے لئے تیار تھی جس کے لئے آج تک انسان ترستاہے۔دوسری طرف نیک تھی جو عاقبت میں جزادینے کا دعدہ کررہی تھی۔ ہات عاقبت کی نہ بھی اس دنیا کی تھی۔ بید نیاجو کسی جہنم سے کم نہ تھی اور پھراس دنیا میں سب بڑاعذاب احساس محرومی

کوئی سزانہ گی۔
اس نے دوسرے کمج اپنے ذہن سے عاقبت کا خیال جھٹک دیا۔خدا کا خوف،انسان کافرض، نیکی کا خیال جھٹک دیا۔خدا کا خوف،انسان کافرض، نیکی کا تصور، قناعت اور تو کل۔اب سب اس کے لئے نے دندگی کے دوسرے راستے پرقدم رکھ دیا تھا۔اس کی زندگی میں پہلی بارا کیا۔ انجانا راستہ آیا تھا۔وہ اسی راستے پر چلنا جا بتا تھا۔اس ندراستہ بھولنے کا ڈر تھا اور نہلو شنے کی قلر۔اسے یوں محسوس ہور ہاتھا۔اس کی اور نہلو شنے کی قلر۔اسے یوں محسوس ہور ہاتھا۔اس کی

تھا۔ تنگ دیتی اورغربت سے بڑھ کرانسان کے لئے

جیب میں کیمرہ نہیں ہے بلکہ پنینٹھ ہزار روپے ہیں پھروہ تصور میں کھوگیا۔اس تصور میں پچھ کراس بے رحم دنیا کوبھول گیا جس میں بھی اسے راحت نہیں ملتی تھی۔سکونیس ملا تھا۔اب وہ اس دنیا کی سیر کررہا تھا جو بہت خوبصورت تھی اس میں راحیں اورآ سائنیں تھیں۔ یہاں کوئی دکھ غم اور کرب نہ تھا اذیت نہی، جہنم نہ تھا ، یہ دنیا جنت جیسی تھی۔اس کا دل عجیب سا سرور محسوں ہورہا تھا۔

جب اس نے اپنے درواز بے پر دستک دی تو اس کی بڑی بیتی جیلہ نے دروازہ کھولا تھا۔سفید دویے کی محراب میں ایک حسین ساچرہ اداس تھا۔ بیت بی اداس ایس بی اداس اس کی برسی بری إي كلمول ميل جما كدرى تفي وهم وكرب كى تصوير تھی۔وہ جانتا تھا کہ جملیہ اتن اداس کوں ہے۔وہ اندرے ٹوئی ہوئی نظر آتی ہے۔اس لئے کہ اس کا رشتهالي جكهطع بورباتهاجواس كسواسي كولبندنه تَفَا لَرُكَامِوِ فِي تَفَا مُوِي فِي كِالِينَا تِفَارِ اسِ كَ شَيْرِ شَأَهُ مِن بہت چھوٹی ٹی دکان تھی ۔گر وہ کیا کرسکتا تھا۔اً بی بیٹی کارشتہ وہاں کرنے کے لئے بیسوچ رہاتھا کہاڑ کے کا کوئی مطالبہ نہ تھا۔ نہ جوڑے کا نہ جہیز کا۔اس کی بٹی کے لئے اچھے رشتے بھی آئے تھے۔ گروہ منہ کھول گر ا تناما مگ رہے تھے کہ بھی ان کا کوئی مطالبہ پورانہ كرسكنا تھا۔ جيلہ نے دروازے كے ياس سے جث کراسے اندر کا راستہ دیا۔اس نے اندر داخل ہوتے بی بیٹی کے سرایا پراچنتی سی نظر ڈالی۔ پھراس نے دل میں سوجا' وہ اس موجی کے لڑکے سے بیٹی کارشتہ طے نہیں کرے کا بلکہ انھی جگہ بٹی کارشتہ کے کردےگا۔ اب اس کے ماس لڑکے والوں کا مطالبہ بورے كرنے كے لئے رقم جوہوكى۔

پھراس نے گھر میں داخل ہوکر اینے بوڑھے بیار اور لاغر باپ کو دیکھا جو نیندکی کولی کھاکر سور ہاتھا۔ مرکاری استال کے علاج سے ایک فائدہ نہیں ہورہا تھا بلکہ بیاری میں روز بروز اضافہ ہورہاتھا۔موت قریب

ہوتے ہوئے بھی دور تھی۔اسے جیسے ترسا ترساِ کر اچھا انسان بنائے وہ بھی اس کی طرح چوکیداری نہ مارنا چاہتی ہو۔وہ اپنے باپ کاعلاج کسی اچھے ڈاکٹر کُرِتے پھیریں۔ مگر وہ اپنی کوئی خواہشِ پوری نہ سے کروانے کے مارے میں سوچ کررہ جاتا تھا۔اس کرسکنا تھا وہ بیہوچ کررہ جاتا تھاِ کہ اگر اس کے کے پاس قیس کی رقم ہی جمع نہیں پاتی تھی فیس کے بچول کوچوکیدار بناہے اوراز کیوں کوسی موجی یابس بعدمہیِّ دوادِّ کا تصور بھی توبردا وخشت ناک تھا'وہ کنڈ مکٹر، یا ڈرائیور کی بیوی ہونا ہے تو قدرت کے اتی مہنگی دوائیں کیسے خریدتا؟وہ باپ کے بستر کے اس نصلے کے آگے وہ کیا کرسکتا ہے۔ محرومیوں کی ایک کمبی داستان تھی۔ بیچے بھی یاس جا کر کھڑا ہوگیا۔اس نے باپ کودل میں خاطب كرك كها-"تم نے جہال اتنے برس دكھ درد اور اس سے آسکریم اور جا کلیٹ کی فر مائش کرتے تو مجمی این تعلونوں کے لئے چل جاتے جود کا نوں اور بڑے تکلیف سہی ہے وہاں چند دن اور سہد لو۔ میں تمہیں جِلدى ماہر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ اچھاعلاج کراؤں گا۔ گرانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں نظرآتے تھے۔ سى اليحيابيتال مين داخل كراؤن كا" اگر صرف ایک بچه موتا تو ده اس کی فرمائش پوری را جو صحن میں آیا تو ٹھٹک کررہ گیا۔باور جی خانہ كرديناً بياني بچول وآئسكريم كھلانا اس كے بس ميں میں ایک کول مٹول اور بھدی می عورت روتی پکار بی نہیں ہوتا تھا۔ کھلونے اتنے ستے نہ تھے پھریہ بچ فِي - جَس كے چيرے اورجم ميں اب كوبي حسن اور سے محلونوں سے بہلتے نہ ہتے۔اکثر ایبا ہوتا ہے کہ كَثْشُ نبين ربي تقى بو چونچول كراييا موكى هي \_وقت وہ اینے دوستول کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا ہے کوئی نے اس کا چرچیلسا دیا تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی۔ بیس دوست پر تکلف کھانا منکوا تا تو گھر والوں کے چہرے برس يهلِّ وه جَيله كاطرت تقى - آج جيله اپن مال كى اس تصور نبیں گھوم جاتے تھے۔ پھر نوالے اس کے حلق جوانی کاعس تقی ۔ یج کیا ہوئے انہوں نے اس کے عورت کے حن اور کشش کو چھین لیا تھا۔ وہ باور چی میں اٹکنے لگتے تھے۔ وہ چندلقموں سے زیادہ کھانہیں سكتا تفارول مين سردآه بجركرره جاتا تفا\_ فِانه میں بچوں سے الجھ رہی تھی۔ کی کو مار ہی تھی تو بي اس سے يوچھتے تھے۔"ہم لوگ اتنے سکی کو ڈانٹ رہی تھی۔ بیچے روٹی کے لئے ضد رچھوٹے سے محریل کیول رہتے ہیں۔ آپ برا محر كررم تھے۔ جيسے دووقت كے فاتے سے ہول ' کیوں نہیں خرید کیتے؟'' ملے کیلے لباس میں یہ بچ نقیروں کے بچوں سے بھی " كوتھيوں آور بنگلول ميں رہنے والے بچ کتنے اچھے اچھے کیڑے کہن کر نگلتے ہیں آپ وه روز ہی کوشی اور بنگلوں میں رہنے والوں ہمارے لئے ایسے کیڑے کیوں ٹبیں سلواتے ہیں؟' ر آپ ہمیں اسکول پڑھنے کے لئے کیوں نہیں بھیجے۔ ہمیں بھی اسکول کے کیڑے اور کما ہیں لیکردیں ادراسکول میں داخل کرائیں نا؟'' کے ان بچوں کو دیکھتا تھا جو گاڑیوں اور اسکولوں کی بول میں پر سے اسکول جاتے تھے۔ان کے جسموں میں صاف مقرب لباس ہوتے تھے۔ وہ شگفتہ اور تروتازه پھولوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔مہکتے وه آنہیں ٹال دیتا تھا تین لڑ کیاں جوان ہو چکی بوئے محسول ہوتے تھے وہ ماد جود کوشش کے اپنے تقیں ۔ انہیں دیکھ دیکھ کرایے محسوں ہوتا تھا کہ اس ر سي يح كوايسكول مين يره هانهين سكنا تفا سركاري کے سینے ہِرِ چٹا نیں رکھ دی گئیں ہوں۔ان چٹانوں اسکولوں میں تعلیم مفت تھی کیکن کتابوں کا پیوں کی کے بوچھ کے احمال سے بھی بھی اس کادم سنے میں

عِلَيْتُ لَكُنَا تَعَا- لَوْ كَيَالَ بِوَى سَجِهَدَارِ تَقْيِسَ- انِ كَي

آنکھوں میں درد،صبرادراحیاس جھا نک رہاتھا۔ گووہ

خریداری اس کے بس میں نہھی۔اس کے دل میں

بڑی حسرت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھالکھا کرایک

درجے کے ہوئل میں کی تھی صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے پر یائچ لا کھ کا خرچ آیا تھا۔ لڑکی کے جہزیر پياس لا کھ کی ايک کوشی اور دوکار بين دی تھيں۔ ہیرے جواہرات آور دوسری چیزیں لاکھوں روپے کی تھیں۔راجو نے سوجا جو میسہ یاتی کی طرح بہائتے ہیں' وہ پیسہ محنت سے کمایا ہوائہیں ہوتا۔ فخر الزماں تے یا س بھی کالے دھندے کا روپیہ ہے۔ وہ آج بھی کالا دھندا ہی کرتا ہوگا۔ شاید مخصاس بنگلے سے کوئی تصور کینیخے کا موقع مل جائے جوجشیداحد کے مطلب کی ہو۔ اس نے بیسب کھسوچے ہوئے ارد كرد كاجائزه ليا- ماحول برقبرستان جبيها سنانا طاري تفااسے دیوار پر چڑھ کراندراتر نے میں صرف یا پج من کید بنگلے کا احاطہ اور برآمدہ تاریکی میں ڈوباہوا تھا۔ بنگلے کے اطراب بھی یہی تاریکی تھی۔ صرف ایک کمرے میں روشنی اور کھھ چھرے نظر آرہے تنے۔اس کمرے کی کھڑ کی تھلی ہوئی تھی۔اس كمرے كى كوركى سے دوگز كے فاصلے پرايك درخت تھا۔ میدد فت اس کے لئے آڑکا کام دیے سکتا تھا۔ وہ دیے قدموں اس درخت کی آٹر میں جا کھڑا ہوا تو اس کے کانوں میں سسکیوں کی آوازیں مونجیں۔ وہ ایک دم سے چونکا جیسے اسے اپنی ساعت رفتور کا احباسٍ ٰہوا ہو۔ اس تھر میں سٹیوں کا کیا کام۔ یہاں کی فضا میں تو ہنسی سر بن کر گوجی ہے۔ یہ لوگ رونا کہاں جانتے ہیں۔رونا توغریبوں کا مقدرہے۔ . بچراس کے کانوں کے بردوں سے سکیاں ككرائيں -اس نے چونك كر كھر كي بيے اندر جما نكا\_ بلنگ برفخرالزماں ہی بے جان لاش کی طرح بڑے تھے۔ آہیں ڈرپ کی ہوئی تھی۔ان کی بوی، ایک لڑی اور ایک لڑکا پاٹک کے پایں کھڑے ہوئے تھے۔ایک زس جو ہر ہانے کھڑی تھی۔ بیوی رور ہی تھے۔ایک زس جو ہر ہانے کھڑی تھی۔ بیوی رور ہی تقى لركى بے حد مكتن نظرا رہی تھی لڑ كام میں دُوبا ہوا تھا۔ بیوی نے سسکیوں کے درمیان پوچھا۔ '' ڈِاکٹر کیا کہتے ہیں' کی ہتاؤ مجھ سے چھیانے کی کوئی ضرورت جیس ہے۔''

ائی زبان سے کھے نہیں کہتی تھیں جو ملا کھالیا' اینے عُرِرُون مِين پوندلگا كراس كابوجه جيسے ملكا كرديتي تَقْيْلِ-ايس كَتْ كُدانبين انداز و موچكاتفا كه باپ كَي كماكِّي اور كُفر كا خرج كيا ہے؟ مروة سجھتا تھا كہ ان کے سینول میں کیسے کیسے ار مان لا وا بن کریک رہے ہیں مگروہ کیا کرسکتا تھا؟ بیوی تو شادی کے بعد کئی برس تک سمی نه تنی چز کی فرمائش کرتی ری تھی۔اب تووہ جیسے اندھی بہری موکن ہوکررہ گئ تھی۔ اسے چند برس سے مھیا کا مرض تھا ، دہ کھیا کا دردسہد لین تھی مگر اس سے دوائی اورِ عَلاج کے لیے نہیں کہتی تھی۔وہ آسمیں بندكر كيزندكى كالمديني تقى بيج كجه كهتي توان بن كرجاتي محى-اس في سي شكايت جيس كي كه بدزند كي لیس ہے؟ اس کی زبان سے احتیاج کا ایک لفظ نہیں نکلیا تھا۔بس وہ اینے بیارساس ہسسر،شوہراور بچوں کی خدمت کرتی جارتی تھی۔ایک مشین کی طرح،اس پربے زبان جانور کا گمان ہوتا تھا بھی بھی <sub>ہ</sub>ے راجونے اپن جیب میں رکھے ہوئے کیمرے کو تھیتھیایا۔اسے لگا کہ اس گھر اوراس کی زندگی پر جو بادل چھائے ہوئے ہیں وہ ایک ایک کرکے چھٹے جارم ہیں۔ جلد ہی سارے بادل حیث جائیں ك\_ فيرروشى موكي ايك نيا سورج طلوع موكا\_ان سب کوایک نی زندگی ملے کی۔ایک نی میج سے ان سب کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ رات دس نج رہے تھے۔ وہ فخر الزمال کے بنظلے میں عقب میں بہنی کرر کا۔اس نے فخرالزماں کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ بظاہرتو اس کے کارخانے ہیں اور شہر کے بارونق علاقوں میں جیواری کی بری بڑی دوکا نیں ہیں۔ گمر وہ بہت بڑا اسمگلر ہے۔سونا

سب فی زندی کا اعاز ہوگا۔

رات دس نے رہے تھے۔ وہ فخر الزمال کے

بنگلے میں عقب میں پہنچ کر زکا۔ اس نے فخر الزمال
کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ بظاہرتو اس کے کارخانے

ہیں اور شہر کے بارونق علاقوں میں جولری کی بری

بری دوکا نیں ہیں۔ مگر وہ بہت بردا استحکار ہے۔ سونا

اسمگل کرتا ہے۔ اسے ہیرے جواہرات کے کاروبار کا

بادشاہ کہا جاتا ہے پھروہ یہ پناہ دولت مندتھا۔ اس

بادشاہ کہا جاتا ہے پھروہ یہ پناہ دولت مندتھا۔ اس

کوٹھیاں اپنے ترچ پرسجا کران تمام کھروالوں کواپنی

کوٹھیاں اپنے ترچ پرسجا کران تمام کھروالوں کواپنی

خوشیوں میں شریک کیا تھا۔ ہرکوٹی کی شادی ایک اعلی

ہزار کا خرچ آیا تھا' اپنی لڑکی کی شادی ایک اعلی

سامنے کس لئے کررہے ہو؟''مال نے تک کر جواب دیا۔'' بیمایوی کی ہاتیں کیوں سنارہے ہو جھے؟''

"می آپ بات سجھنے کی کوشش کریں۔"بیٹی نے ماں کے قریب جا کر کہا۔" ڈیڈی ایک مرض ہے تو نہیں، انہیں شوگر ہے ، ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کی شکایت ہے، گردے کی تکلیف، دمہ اور پھیپروے کا کینسر بھی ہے۔ انہیں آئی ساری بیاریاں لاحق ہوگئ بیں۔ آخر کس کس کاعلاج کیا جا بڑی اگر جاری

سیسر بی ہے۔ امیں ای ساری بیاریاں لاس ہوی ہیں۔ آخر کس کس کاعلاج کیا جائے؟ اگر ہماری دولت بھی علاج پر خرچ کردیں تو وہ صحت باب ہیں ہوں گے۔ ہر دوا بھی برکار ہوگئی ہے۔''

"د تو كيا ميں ائيس مرنے كے ليے جھوڑ ددول ان كا علاج كيس كراؤل؟ اور تم بيني موكر است باپ ك بارے ميں تااميدى كى باتيں كررى مو؟ "وه

برس پڑیں۔ ''جم ڈیڈی کا علاج کرائیں گے می!ان کا علاج پہال بھی ہوجائے گا آپ فکرند کریں عکیموں کو دکھائیں گے۔'الڑ کے نے تیلی دی۔

"اب علاج کے ساتھ انہیں دعا کی ضرورت ہے۔" نرس بولی "میں نے دیکھا ہے جب دوا کام چھوڑ دیتی ہے تو بھر دعا اپنا اثر دکھاتی ہے۔آپ لوگ بھی دعا کریں۔خدا کے حضور گڑگڑ اکیں۔ جہاں دوا اور دولت کام نہیں آتی ہے دہاں صرف دعا کام آتی

ہے۔"
دعاؤں کی سزا بھگت رہی ہوں نرس! جب ہم نی
دعاؤں کی سزا بھگت رہی ہوں نرس! جب ہم نی
کراچی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے سے
نگ دی تو تھی گرائی بھی فاقے نہیں ہور ہے سے
بل گزر جاتی تھی۔ میں ، نیچ اوراور شوہر صحت کی
دولت سے مالا مال سے انہیں کوئی بیاری نہیں تھی
دولت سے مالا مال سے انہیں کوئی بیاری نہیں تھی
ہر بیاری کونگل لیتی ہے۔ہم لوگ شاذ و نادر ہی بیار
پڑتے سے دوسروں کی سپنوں می زندگی دیکھ کر اور
دوسروں کے گھروں کے جھا تک کر خدا سے شکوہ
کرتی، گڑگڑا کر دعاماتی کہا نے خداتم ہمیں اس جنم

لڑکی بلکتی ہوئی بولی۔''ممی ڈاکٹر نے آج ہی صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ اب ڈیدی کا علاج ممکن نہیں رہا ہے۔ میڈیکل بورڈ کا بھی یمی

فیصلہ ہے۔'' ''مگر مجھ سے ڈاکٹر ذکا اللہ نے کہاتھا کہ آپ فکر نہ کریں۔ہم اپنی پوری توجہ سے صرف ان کا علاج کررہے ہیں۔وہ جلد ہی صحت یاب ہوجا کیں عر'''''کہ کہ نہ نہ ہے گئی

ے۔''ان کی آواز بحر آگئی۔ ''ڈاکٹر نے آپ کو بہت ممکین بہت پریشان دیکھ کرتملی دینے کی غرض سے کہا تھا۔ میں میڈیکل

بورڈ کی رپورٹ لے کر آیا ہوں۔ آپ اسے و مکھ کس ''لڑ کا پولا۔

"دبیل کی رپورٹ کوئیس مانق ہوں۔ "وہآپ سے باہر ہوگئیں۔ "علاج ممکن کون نیس ہے۔ میں انہیں یورپ لے جاکر علاج کراؤں گی۔ وہاں

ابیں یورپ سے جا سر علاق سراوں ہے۔ تبہارے باپ کاعلاج بہت اچھی طرح ہوسکا ہے۔ وہاں بڑے بڑے قابل ڈاکٹر اور اسپتال موجود

ہیں۔ان کے علاج سے یقیناً فائدہ ہوگا۔'' '' جھے آپ کی بات سے پورا تفاق ہے ہمی۔'' لڑکے نے ان کی تائید کی۔''میں نے ڈاکٹروں سے

یمی کھ کہا تو وہ بولے۔ اگر آپ اپی تملی کرنا جائے بیں تو آپ بورپ جا کرعلاج کروالیں۔ اس طرح آب ازامہ اور وقت بر یاد کریں محر ملک ایس

آپ اپنا پیسراور وقت برباد کریں گے۔ بلکد اپ آپ کوفریب بھی دیں گے۔'' ''میں اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لئے

وقت اور پیہ برباد کرنے کے لئے تیار ہوں۔ "وہ تیز لیج میں بولیں۔" آخریہ بے پناہ دولت کس روز کام آئے گی۔ اس کا اصل حقد ارکون ہے؟ تمہارا باپ

اے ں۔ ، ں ہا، ک صدار دی ہے. مہر ہوپ جس نے رات دن ایک کر کے کمایا ہو' کیا میں اس کی ذات پر اس کا کمایا ہوا روپید خرچ نہیں کروں؟ میں

جلدی این شو ہر کو یورپ کے جاؤں گی۔'' ''کیا جمیں اپنے باپ کی زندگی عزیز نہیں '''''

ہے؟ ''لا کے نے دکھ بھرے بھی میں پوچھا۔ '' پھر تو وقت اور پسے کی بربادی ذکر میرے ان سنس-''

د مم می کوید کیوں نہ بتادیں کہ ڈیڈی کی زندگ ..... بمائی نے پوچھا۔

''ڈونٹ کی سلن ۔''بہن بولی'نیہ دیکھو۔۔۔۔۔ ڈیڈی کی سانسیں اکٹر رہی ہیں۔ میں جا کرزس اور می کوبلالاتی ہوں۔''

☆.....☆

راجوكونى پندره دن كے بعد جمشيداحمه كى كوشى پر پنچا- جمشيد احمد اسے دمكھ كرخوش ہوگيا۔''تم نے بہت دن لگاديے؟''

"آپ نے میر بے ذعے کچھ کام بی ایساسونیا تھا' اس میں دیر تو لگئی تھی۔ "راجونے جواب دیا۔ "میر بے خیال میں سے برا تھن کام ہے۔" جشد احمد نے ملاز مین کے سامنے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا' وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور بڑی بے تابی سے یو چھا۔" کیائم نے تصویریں اتاریں؟"

سے پر بعات کیا ہے ویس اوریں اوریں ۔ ''داجو کئے گا۔''اس کیمرے کا واقعی جواب بیس ہے۔ براالا جواب کیمرہ ہے' میں نے اپنی زندگی میں ایسے کیمرے کا ذکر تک نہیں سنا تھا۔ میں نے جوچند تضویریں اتاری ہیں واقعی وہ بری صاف اور واضح آئی ہیں۔ دورے لی موئی تصویریں ہوں یا کمٹری کے پردے یا شخشے کے برایک کا چرہ اور خدو خال پوری طرح واضح کرد یے ہیں۔ یہ چیرہ اور خدو خال پوری طرح واضح کرد یے ہیں۔ یہ

کیمرہ انسانی آنکھ سے دوہاتھ آگے بڑھ کر ہے۔'' ''اس کا اندازہ تہیں کیے ہوا؟ کیاتم نے تصویریں اتار کرفلم وھلائی ہے۔'' جشید احمہ نے حیرت سے تیز لیج میں یو جھا۔

"جی جناب!" را جو کردن ہلاتے ہوئے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ لکالا۔" پر تصویریں و کیھئے جناب! میری بہلی کوشش۔"اس نے لفافے سے ایک تصویر لکال کرجشید احمد کی طرف بر حمائی۔" بیہ بیٹم صاحبہ چندمردوں اوراؤ کیوں کے ساتھ نہ صرف مے نوش کرری ہیں بلکہ جوابھی کھیل رہی ہیں۔ میز بر

سے نکال دے۔ ہمیں راحت و آسائش کی زندگی دے دے۔ دولت مند بنادے پھرخدانے جیسے س لی۔میرے شوہرنے ایک ایسے کام کاانتخاب کیا ،جس نے ہمیں راتوں رات امیر بنادیا۔ پھر ہم بڑے اور بريبة دي بنت محئه جيسے جيسے راحتي اورآ سائشيں لتی مکئیں ویسے ویسے ایک ایک کرے طرح طرح کی بیار یاں ملتی تمئیں ۔ میں بھی گئی امراض کا شکار ہوگئی۔ ميرت شوہرے ايسے إمراض جيث محكة جوجان ليوا ہیں۔میرے بچول کی بھی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ے۔آج جب بلك كرديستى مول تو مجھے يول محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر میں نے سکون وصحت کی بيش بهالعتين كلودي ميں بيره لعتين ميں جو دولت ہے تہیں خریدی جاسکتیں بلکہ وہ سادگی وقناعت کی زندگی کا عطیه ہوتی ہیں۔صحت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔صحت نہ ہوتو پھر بید دالت ، راحت وآ سائش اور شان وشوکت سب برکارہے۔سب برکارہے۔'' پھر وه سسک پڑیں۔'' آج وہ دولت بھی کسی کام نہیں آر ہی ہے۔جس پر براناز تھا بھروسا تھا۔''

جب بی ایک ملازم نے اندر آکر بتایا۔ 'ڈاکٹر کا ٹیلی فون آیا ہے۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔' وہ چلی گئیں پھر زس بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ لڑکے نے اپنی بہن سے کہا۔ 'دمی جذباتی ہوگی ہیں۔وہ ڈیڈی پر آٹھ وس لا کھر دیے پھو تک رکھ دیں گی۔اب انہیں کون مجمائے۔''

''تم فکر نہ کرو۔''بہن نے کی دی۔ ''ڈاکڑوں کا کہنا ہے کہ ڈیڈی صرف ایک ہفتے کے مہمان ہیں۔ انہیں پورپ لے جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس لئے کہ کاروائی پوری ہونے دس دن تو لگ جائیں گے۔ یہ رقم فئ جائے گی۔ اب ممی برانے زمانے کی ہیں۔ انہوں نے دس برسوں می برانے زمانے کی ہیں۔ انہوں نے دس برسوں میں بھی پیچھ نہیں سیکھا۔ اس نرس کے سامنے بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم کون ہیں اور کیا سے کہتے ہیں قبلی آئٹ ہوجاتی ہیں۔ واٹ

دیسے تاش کے پے اور سوسو کوٹ و داوران کے تمبر
کس قدر صاف نظر آرہے ہیں پھر پہ شراب کی بولل
ہے۔ بولل پر جو لیبل چپاہے اس کانام بھی صاف
پڑھا جارہا ہے اور گلاسوں ہیں جوشراب بھری ہوئی
ان لوگوں کے سامنے رکھی ہے اس کا رنگ بھی کتنا
واضح ہے۔ دوسری تصویر ہیں بیٹم صاحبہ نے گلاس منہ
واضح ہے۔ دوسری تصویر ہیں وہ میز پر سے
نوٹ سمیٹ رہی ہیں۔ جیسے انہوں نے بازی جیت
نوٹ سمیٹ رہی ہیں۔ جیسے انہوں نے بازی جیت
برھادیا۔
برھادیا۔

سے لے لیں اور انہیں دیمیا تو وہ چونک پڑا۔ اُس
کے چہرے پر زردی ہی چھا تی اس کی آئیس پھٹی
ہوئے کہا۔ ''ان تصویروں کے ان سب کے چہرے
موں افتح ہیں جیسے وہ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے
ہوں۔ اچھا اب پہتے وہ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے
ہوں۔ اچھا اب پہتے ہوں دیکھتے میر نے نی کا کما آن،
مرخ رنگ کی ٹو یوٹا کس قدر تیزی سے آئی دکھائی
دے ربی ہے اور چلانے والے کا چہرہ کس قدرصاف
ہے۔ ایک نو جوان لڑکا اس کا رکوچلا تا آر ہا تھا میں دور
سے کارکی رفقارد کھے یہا نمرازہ لگایا تھا کہ کوئی شراب پی
کے کنارے کنارے کنارے سائی کی طرح البراق میں سؤک

اور بوی تیز رفتاری سے آربی ہے۔ رات کے بارہ

بيح كا وقت تقارون موتا تو ايكسيرنث موج كا موتار

من میں نے کیمرہ سنجال لیا۔اس کڑے اور کار کی بہت

ساری تصوریں لینا پڑیں بید دیکھیے اس تصور سے

صاف یا چل رہا ہے کہ لڑکا نشھ میں دھت ہے اور اس کی آتھیں بند ہوتی جارہی ہیں۔اس تصویر میں

ا يكيرُّن كامنظر كس قدر صاف نظر آر ها ب\_ ايك

راہ گیرکا رکے بہنے کے نیچے کچلا ہوا ہے۔ بیراہ گیر

سيٹھ اخْر بھائی کا خانسا مال تھا۔اس تصویر میں کار،

اس کی تمبر پلیٹ پر لکھے تمبراور کارچلانے والے کا چہرہ

نمایاں ہے۔ بیرایک اور تصویر ہے جس میں وہ کار پیچھے کردہا ہے اور اس تصویر میں وہ کار لیے کر فرار ہوتا نظرا رہا ہے۔ اس لڑے کو بالکل خرنہیں ہوگی کہ اس کی تصویر میں کوئی دھڑا دھڑا اتارہا ہے۔ میں نے فرشتوں کی خربیں ہوئی ہوئی۔ اب یہ بجرم لڑکا قانون کے ہاتھوں سے فی نہیں سکا۔ ہر تصویر اس لڑکے کے نشے نے کے ہاتھوں سے فی نہیں سکا۔ ہر تصویر اس لڑکے کے نشے نے کہم کا منہ بواتا جوت ہے۔ اس لڑکے کے نشے نے ایک غریب آدمی کی جان لے لی ہے۔ اس خانساماں کے کندھوں پر دس افراد کی کفالت کا بوجھ تھا۔ اس خریب کے گھر پر تو قیامت تو نے پڑی ہوگی۔ کیا خماس کے بوئی۔ جوں۔'' معلوم اس کے بوئی نجی فاقے کر ہے ہوں۔'' معلوم اس کے بوئی خموس کیا کہ اس کی جذباتی س کر راجو

میں اتنے زور سے چیخا کہ راجوایک دم مہم گیا۔ ''تم مجھے بے وتو ف بنار ہے ہو یا بے وقو ف مجھتے ہو۔ میں نے تم سے ریو نہیں تو کہاتھا کہتم میرے خاندان کے پیچے پڑجاؤ' میرے خاندان کی تصوریں تھینچتے

"أب كا خاندان؟"راجوكا جروسواليه نثان

یہ میرانہیں تو تمہارے باپ کا خاندان ہے۔''وہ وہاڑا۔'جوعورت مردول اورعورتول اور ساتھ بیٹی شراب ہی رہی اور جوا تھیل رہی ہے وہ میری ہوی ہے جس کڑے نے راہ کیرکو کچل دیا وہ میرا

بیٹا ہے اور وہ کارمیری اپنی ہے جولڑ کیاں نشہ کرر ہی بیں ان میں میری بٹی بھی ہے۔ جو ہیروئن بیک کرری تھیں وہ میری الوکیاں بین جوآج کل یورپ گئی ہوئی بیں چرتم نے جھے بھی ٹیس بخشا، ہماری بلی تھے سے دائیا

ہم سےمیاؤں ..... " میں اور کیا کرتا جناب! آپ کسی نہ کسی طرح كاركردگى وكهاتا بى تى دى بارە دنوب بىس مجھالىي كوئي قابل اعتراض بات كہيں نظرنہيں آئی جس كی

تصورين تهينچتا - پيچض اتفاق.... ت من المرويه بكواس..... ذيل كينے ـ'' ده گرجا ـ ''بند كرويه بكواس..... ذيل كينے ـ'' ده گرجا ـ

"اس كِنْكَيْدُ كَهَالَ بِينَ؟" ' سَکِیو پولیس تیج پاس پہنچ چکے ہیں۔انسپکڑ صاحب آپ سب کی گرفتاری کے وارنگ لیے کڑ و بنج والے ہیں۔ ویسے جناب! آپ کامنصوبہ بروا شاندار تھا۔ مر بدستی سے آپ نے غلط آدی کا انتخاب کیا۔ ایک بات ہمیشہ بادِ رکھے۔ جو محض برحال میں اللہ تو کل ہوتا ہے اسے کسی قیمت برخریدا نہیں جاسکتا ہے۔اسِ لئے وہ اپنے تو کل پر بردی ہے بوئی ناجائز دولت کوقر بان کردیتا ہے اور پھر آپ سب تو مجرم بیں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنیا نا ..... را چونے اپنی بات ادھوری چھوٹر دی کیونکدانسپکٹرایے

ماتختوں کے ساتھ اندر داخل ہور ہاتھا۔ " " بھاڑ میں گئیں تصویریں '' وہ ہذیانی انداز **6....6....** 

تتمار ہا ہے .... راجو نے لفافے سے ایک اور تصویر نكالى اس انك نظرة الى اوراس كى طرف بره هائى - "بيه اس محلے ت کو کے اور کڑکیاں معلوم ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیدوسری تصویریں اور ہیں ۔ یہاں منشات كا افرہ ہے لاكے لاكياں نشه كرر ہے ہيں اور نشے کے انجلشن لکوارہے ہیں۔نشہ اور سکریٹ کی رہے ہیں۔ای بنگلے کی دو کمروں کی تصویریں اور بھی ہیں البين بهي ملاحظة فرمائي - بيد مكھئے - اس تصوير ميں وہ

جشداحد کے چرب رنا گواری انجرری ہے اور چرہ

لڑکا بھی نظر آرہا ہے جس نے دحشانہ انداز سے كارا يكيةن كرك خانسامان كولجل ديا تفا-ايسالكبا ہے کہ اس لڑ کے کو اس غریب کی موت کا کوئی د کھ رنج اوراحیاس بی میں ہے۔ جب بی وہ سبی بات ول كھول كر تعقيم لگار ہائے كتناخوش وكھائى ويتاہے كيا جناب ان لوگوں کے پاس ضمیر نام کوئی چیز نہیں ہو تی ہے۔ اِگر میں اس لائے کی جگہ ہوتا تو ایک دن بھی چين وسكون سينهين ره يا تا اوراپ آپ كو قانون

راجو جب لفافے سے تصویریں نکال رہا تھا تب معاس کی نظرجشد احد کے چرب پر پری-اس نے محسوس کیا کہ جشیداحد کا چرہ سرخ مور ہاہے اورآ تھوں سے آلیامحسوں مور ہاتھا کہ جیسے ابھی اجھی خون کیک پڑے گا۔ جیسے اسے معاشرے پر سخت عصہ آر با ہواور ان لوگوں كومزہ چكھانا جا بتا ہو پھراس نے

كے حوالے كرديتا۔"

جلدی ہے تین تصورین نکال کر بردهادیں۔"ب تصويرين بهى كيالإجواب بين ايك تصوير مين آپ اور آپ کی از کیاں ل کر میروئن چھوتی چھوتی تھیلیوں میں پک کرکے وزن کررہی ہیں۔دوسری تصویر میں آپ اورآپ کی لڑکیاں مل کرسوٹ کیس کے خفیہ صفے میں بكث چميارى بين تيسرى تصوير مين دونون الزكيال

اینے اپنے پاسپورٹ اور سفری کاغذات کا جائزہ کے

ربی ہیں۔ اس کے علاوہ دو الی تصویر میں بھی

## اس شارے کی ایک دلیس تحریر

گوپال نے تشویش ناك لهجے میں جو كها گوتم نے اس كی هدایت پر عمل كیا۔ كیوں كه اس كی بات غلط نه تهی دور اندیشی كی بات تهی۔ جس طرح تیر گوپال كی هتهیلی كی پشت میں پیوست هوا تها گوتم اس بات سے انكار نهیں كرسكتا تها۔ اس كا اندازه گوتم كو اس بات سے هوا تها كه تير گوپال كے هاته كی هتهیلی میں پیوست هوا تها۔ تیر انداز چاهتا تو تیر گوپال كے سینے میں اتار كر اسے موت كی نیند سلا سكتا تها۔…!



اليمالياس

## اس شارے کی ایک انوطی کہانی"

''تہمارادمکا چرہ ..... چکتی آ کھیں .....اور مرشاری بتائے دے رہی ہے کہ واقعی تم کوہ قاف سے لوٹے ہو'' گوتم نے دل چھی لیتے ہوئے کہا۔''میں نے تمہیں بھی اپنی زندگی میں اتنا خوش نہیں دیکھا ..... ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے نام امریکی ڈرنی لاٹری نکلی ہے اور تم راتوں رات کروڑی بن گئے ہو .....تم نے پانچ کلٹ خریدے شے نا ....'' گوتم نے کہا۔

''نہیں۔۔۔۔۔۔ ڈرنی لاٹری نہیں نکل ہے۔۔۔۔۔اس ہے بھی ہوی لاٹری نکل آئی ہے۔''

''لیکن دنیامیں اس سے برخی لاٹری کوئی ٹہیں ہے۔'' گرخم نے ظرار کی۔

''تم سنو گے تو حیرت اور خوتی سے بے ہوش ہوجاؤ کے ۔۔۔۔اس خوش خبری کے مقابلے میں ڈر بی لاٹری پچھنہیں ہے۔'' گویال کی زبان خوتی سے لڑکھڑا رہی تھی۔''دولت کی برسات ہونے والی ہے۔''

' ''اس میں نہ و نہایت سنٹی خیزی .....نا قامل یقین اور خیر انگیز امر اور خوش خیری والی کوئی بات دور دور تک جھے نظر نہیں آئی جو تہمیں خوشی سے بے قابو کر رہی ہے۔''

''میری پوری بات ذراغورادر توجہ سے قو س لو۔'' گویال کہنے لگا۔''سیدر کے جنگل میں شالی جنوب میں کوئی سوسوا سومیل کے اندرایک قبائل قوم رہتی ہے۔ گمنام قبیلہ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج تک کسی نے دریا فت نہیں کیا ادر نہ ہوسکا ۔۔۔۔۔ اس لیے ادھر خوف ناک در ندوں

کی بہتات ہے۔ چوں کیروہ علاقہ گھنا' تاریک اور ہیں جن سے ان کاحسٰ اور جسمانی تحشش قیامت دلدل میں ہے اس لیے کوئی ادھر شکار کھیلنے نہیں جاتا خَيْرِ نَظِرَ آتی ہے ..... بال بھی نہایت خوش نما ..... كالے اور لانے ہيں .... اتن برى سياه آ تكھيں ہے۔ وہاں ایک جزیرہ ہے جو پہاڑیوں اور شایدی مهذب دنیا کی کسی عورت کی هو ...... ایسی جنگلات کے حصار میں واقع ہے ..... یہ جزیرہ نہ لؤ کیاں عورتیں کسی خطے میں کیا سپنوں میں بھی نظر صرف نهایت خوب صورت سرمبر و شاداب اور قدرتی نظاروں کے حسین مناظروں سے بھرا ہوا تَبِينَ آتَى بِين ..... بيسب غير مبذب ٔ اجذُ محنوار اور جنگلی ہیں ....اس قبیلے میں مردوں کی تعداد آئے ہےجس کی تعریف الفاظ سے ممکن نہیں ہے۔ وہاں حانے سے والیسی کودل کودل نہیں کرتا ہے .....میکن میں نمک کے برابر ہے .... وہاں صدیوں سے مرد بہت کم پیدا ہوتے ہیں .... اس کے برعکس اس بہتی کی عجیب وغریب بات اور خصوصیت ہے کہ لڑکیاں ..... ایک ایک عورت کے بطن سے لے کر وہاں عورتوں کی حکمرائی ہے .....وہاں جولژ کیاں اور سوله سولدار کیاں میں ..... وہ سب کی سب ایک سے عورتین بین نهصرف بے حدصحت مند .....مردول ایک نایاب انمول اورتر اشیده گینوں اور میروں کی ہے نہیں طاقت ور اور جفائش ہیں بلکہ سب کی سب نہایت حسین پر کشش اور ان کے جسم متناسب طرح ہیں۔ قدرت نے انہیں حسن و شاب بربی فیاضی ہے نوازا ہے..... شاید ہی کسی عورت کا بیٹا حچر برے اور تناسب کے خزانوں سے بھرے مو ..... جوعورتِ دو ثنين لزكول كي مال مو \_ اگر موني ہوئے ہیں۔وہاں کوئی ایک لڑکی یاعورت الی نہیں ہے جو برصورت بے کشش .....موٹی بھدی ہو .... تواہےاس قبیلہ کی ملکہ بنا دیا جاتا ہے۔''



نشرنہیں کرتے ہو ..... کیاتم نے سپنا دیکھا ہے۔ہم بہتات ہو کہ وہ راستوں میں پھروں کی طرح دونول اور جارے شکاری دوست جھ سات برس ''اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہوسکتی ہے انہیں سے شکار کھیلے جنگل جاتے ہیں۔ ایب سی قبیلے اور ہیروں کی اہمیت اور قدراش کیے نہیں معلوم اور نہ انداز ہ ہے کہ دوایک جزیرے پریں' جسِ کا تعلق لر کیوں عورتوں کے بارے میں سانہیں اگر ایسا موتا تو بھی کاعلم میں آچکا ہوتا.....مثلاً مغرب اور مشرق میں دو تین قونیں نیم برہنیے ہی ہوتے مہذب دنیا ہے نہیں ہے۔اس کیے وہ انہیں پقر سنجصة بيري " "كويال في كها ـ ہیں .....کوئی سیاح یا مہذب دنیا کے کسی آ دمی کو و کیکن ایل جزیرے کا ثبوت ..... اور زمرد د میصنه بی وه اس طرح دمشت زده موکر جاگ چاتے ہیں جے کوئی عفریت ہو ..... یار! یہ کہانی کے بارے میں بھینی طور پر کھونہیں کہا جا سکتا ..... ہے مہیں میں نے سائی ہے۔'' گوتم نے طفر کیا۔''اور سى سنائى باتين ہيں -'' گوتم بولا -''میں حمہیں اس کا ثبو<sup>ا</sup>ت پیش کر تا ہوں .....'' تم وہاں جا کرشاِ دی کرنا جا ہے اور بھاجھی کے کان میں بھنک بھی پڑگئی تو تمہاری چندھیا پرایک بال بھی گویال نے جیب سے زمرد نکال کراس کے سامنے ر كە دىيا\_ "مىن آيك جيولرى شاپ پراسے دكھا كرلايا '' بيكهاني ايك حقيقت ہے يا' كويال نے موں ۔ اس نے اس کے بچاس بزار لگا دیے ..... تكرار كي-''اصل بات تو ميں نے تمہيں ابھي تك اس کا کہنا ہے کیہ بیہ بڑا نایاب انمول اور نا درقتم کا ہے۔ایسے طبخ بھی زمرد ہوں وہ خریدنے کے لیے نہیں بتائی۔اس جزریے کے بارے میں جو بتانے ۔ تیار ہے ....اب تو حمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔'' والا ہون سنو کے تو اچل بردو کے۔ ان لڑ کیوں ' عورتوں کی بستی ایک جزیرے پر واقع ہے۔ جو تاریک مخبائش اور کھنے جنگل کے درمیان ہے۔وہ ۔ وقع نے زمرد کو اٹھا کراسے الٹ ملیٹ کر ناقدانه نظرٰوں سے دیکھا۔ کیوں وہ خود بھی ایک با ہر سے نظر نہیں آتی ہے۔اس لیے اس کاعلم سی کو نه ہوسکا اور ندکسی کواس کی خصوصیت کاعلم ہوسکا اور جو ہری تھا اُور جیولرز ٹاپ پر ملازمیت کرتا بھا۔ پھر راستہ خطرناک اور دشوار گزار ہے۔ سانپوں و تھوڑی در بعدیاں نے پوچھا .....''تم نے رہیں ا از د ہول اور در ندول سے سابقہ پڑتا ہے ....اس بتایا کہ جس نے تمہیں بیرز مرد دیااس نے اور کیا کھھ جزیرے پر زمرد کی این قدر بہنات ہے کہ وہ ہتایا۔ جزیرے پر زمرد کثرت سے راستوں پر کیسے راستوں اور زمین پر پھروں کی طرح اس طرح ير بي موت بين-ر برے ہوتے ہیں جینے بے مصرف ہیں۔ان کی کوئی قدر نہیں۔'' قدر نہیں۔'' ''اس نے اس کا سبب سے بتایا کہ جزیر ہے پر زمرد کی تین کا نیں ہیں ..... ان کا نوں کو رہائش بنانے کے لیے کھدائی کی گئی تھی .....ان میں سے جو بیتم دور کی کوڑی کہاں سے لائے ہو۔'' گوتم نے کہا۔" تم نے جس جزیرے کے بارے میرز مرد نکلے تو آنہیں راستوں پر پھینک دیا .....منول پھر پڑے ہوئے جوزمرد ہیں۔'' یہ ''نید خض وہاں کیوں کر اور کیسے پہنچا....'' میں نتایا کہ وہاں عورت کے حکمرانی ہے ..... وہاں کالو کیوں عورتوں کے حسن وشباب کی تعریف میں گوتم نے سوال کیا۔ زمین آسان کے قلابے ملادیے .....میں اسے اس ليے قبول كر ليتا ہوں۔ سے مان ليتا ہوں كه وہ شايد يه ايك مفرور قاتل نها ..... وه پوليس كوكئي يقيناً ايياً موليكن مين نبيل مانتا كه و ہاں زمر دكى اتنى جرائم کے سلسلے میں مطلوب تھا۔ اس نے دس قل

جوجیت جائے گی وہ رانی بنے گی۔ کے ..... ڈینی کے دوران اس نے ایک گھر کی دو وبان کی از کیال اور عور تیس کیتی بازی اور عورتوں کی عزت تباہ کی ..... پولیس نے اس کا تعاقب کیا تو وہ سیور کے جنگل میں رو پوش ہونے مردول کی طرح سخت سے سخت اور بڑے بڑے کے لیے جگل میں کس گیا۔ اس کے پاس ایک کام کرنی تھیں۔ وہاں سب اتفاق و محبت سے رہتی تھیں۔اس لیے اس سے نفرت کی جانے مگی کہوہ اسين كن اور دوتين دېتى بم اوږر يوالور اور چا قو بھى تھا۔ جب اس نے جنگل میں بھی پولیس کو تعاقب ان کی محبت میں نفرت کا ہے بور ہاہے۔اس کے مرد بھی سخت رشمن ہو گئے تھے۔صرف ایک مرداس کا کرتے ہوئے دیکھا تووہ اس جزیرے کی سمت چل دوست تھا.....اس نے اسے اعمّا دیش لے کر بتایا کیرانی نے اسے فل کامنصوبہ بنایا ہواہے تا کہ اِس بڑا بولیس میں اتن ہمت تہیں تھی کہ اس جنگل کے علاقے میں اس کا تعاقب کرسکے۔اس کا جدهرمنه كى حكمرانى نەچىن جائے۔ بمرايك رات وہ تھلے الما ادهر بها كا كيا ..... راسة مين ال كا واسطه موذې جاً نوروں سے پڑا تو اس نے اسلین اور جا تو میں زمر د محر کراور ایک جیب میں رکھ کراسے مرد کی سے انہیں موت کی نیند سلا تا گیا۔ آخروہ جزیرے · مدد سے اس جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا .....کین جنگل میں اسے بردی مصبتیں جھیلنا ىرىبنچا جہاں مہارانی .....لڑ کیاں عور تیں اور مرد بھی برای بی باس کاتھیلا اس کی خفلت کی وجہ سے دلدل بزے جیران اورخوش ہوئے کیوں کہ بیمہذب دنیا میں جا گرا ..... پھرات جا نوروں نے کاٹ کھایا۔ کا پہلا تحقی تھا جو وہاں پہنچا تھا۔اس کی بڑی آؤ جب وه سيدرشهرآيا تو وه شديد زخي موچكا تها-بھت ہوئی .... اس نے آیک سے ایک حسین خاردار جھاڑیوں نے بھی بڑی زہر ملی اس نے نہ لؤ کیاں عورتیں دیکھیں تو وہ تیسمجھا کہ زمین کے صرف اس کے کیڑے میار دیے بلکہ جم میں پرستان پر آگیا ہو ..... وہ خواب کی سی حالت میں خراشیں ڈال دی تھیں ۔اس بات کا خوف وخد شدتھا نہیں دیکھنا یہ ہا۔ وہاں عورت کے معالمے میں ہوشم کہ سیور کی پولیس اسے گرفیار نہ کر لے۔اس کیے کی آ زادی تھی ....جس کڑ کی عورت سے دل جا ہے ٰ اس نے ایک عورت کواشین کن دکھا کراس کے زور رِه سکتا تھا.....اِیں طرح جولز کی عورت جاہے آیے ملکیت بناسکتی تقی \_ وَه و ہاں جیسے راجہ اندر بن گیا يرگا رُي پينن ..... بيدوودن پهلے كِي بات ہے۔ ميں بنگلور گیا ہوا تھا۔ میری موٹر سائیل ویرانے میں خراب ہوگئ تھی۔اتفاقِ ہے ایں کی گاڑی بے قابو اس دوران اس نے زمرد کو دیکھا۔ اسے پیہ ہوکر ایک درخت سے ککرا گئی تھی۔ میں نے جا کر جان کر بڑی حیرت ہوئی۔اس نے دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ بیپقر ہیں جوکانوں کی کھدائی سے اسے گاڑی سے باہر نکالا پھراس نے اپنی ساری نظے ہیں اس جزیرے کی رائی ایک نہایت شاندار کہائی سائی' اس نے زمرد تکال کرمیرے حوالے کیا۔ پھراس نے دم توڑ دیا۔ میں نے اپنی موٹر

سائتکل ٹھیک کی ..... پھرایک پیلک ٹیلی فون بوتھ

سے پولیس کواطلاع دے دی۔ بیٹم نام فون تھا۔'' ''اب تمہارے کیا ارادے ہیں ....'' گوتم

نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔''کیا تم کسی

حسین لڑ کی سے شادی کرنے جاؤ گے ..... یا زمرد

کے چکرمیں جانا جا ہے ہو۔"

تھے ہیں اس جزیرے کی رائی ایک نہایت شاندار مکان میں رہتی تھی۔اسے بتایا گیا تھا کہ اس رائی نے تین لڑکوں کوجنم دیا تھا'اس لیے اسے رائی بنادیا گیا۔اگراس کے مین چارلڑ کے ہوئے تو اسے راجا بھی بنایا جاسکتا ہے۔ا تھاتی سے ایک برس کے اندر سے چارلڑ کیوں سے اس کے چارلڑ کویں نے جنم لیا۔ صرف کوئی ایک لڑکی مہارانی بن سکتی تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ان چاروں لڑ کیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یے .....ہم ان کی آئھیوں میں دھول جھونک کراور سی تدبیر ہے لے جائیں گے کہان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی۔'' کو پال بولا۔''ہمارے یاس اسلحہ موگا ....ان کے باس کیا ہوسکتا ہے۔ ہم اسلحہ کے زور پرزمرد کے تیں گے۔''

'' ویقل اِز وقت کی بات ہے .... جانے کیا حالات پیشِ آئیں۔ " کوتم نے کہا۔ ''ووکس لیے.....'

"اس لیے کہ ہم ان کی مدد سے بوی سے ری کشتی کے جاتیں گے تو زیادہ مال بھر کر لاسکیں پری کشتی کے جاتیں گے تو زیادہ مال بھر کر لاسکیں ے۔ " گوتم نے کہا۔ ' اور پھر آنہیں کچھ حصہ دے دیں گے یہ بات پہلے سے طے کرلیں مے ہم جار آ دی ہوں گے تو ایک طاقت ور گروہ کی شکل میں ہوں گے۔ ہم چاروں مسلح سے وہ عورتیں مقابلہ نہیں کرسکیں گی .....ہم جاروں وہاں پہنچیں گے تو نہ صرف بڑی آ و بھگت ہوگی بلکہ ہمیں ہر طرح کی آزادی مل جائے گی وہاں عیش وعشرت کے کیے ..... کیوں کہ اس جزیرے پر مردوں کی تعداد آئے میں تمک کے برابر ہے ....و مردوں کی سل بر هانا چاہتی ہیں ....اس مجرم سے چارلڑ کو ل نے

" کیا ہم وہاں برس ڈیڑھ برس رہیں گے بچوں کی پیدائش تک ....،' درمیان میں گویال نے

جنم لیا ..... ہمارے لیے بیوٹوں کی ٹوئی کی نہیں

ہوگی۔ہم راجہ اندر ہے رہیں گے جب ہم ان سے

خوب سیر ہو جا ئیں گے تب انہیں محبت اور اعماد

کہا۔ ''پہلے مجھے اپنی بات پوری کرنے دو .....'' ''م : شن جار كوتم ني ائي بات جاري رهي -''صرف تين حار ماه..... کیون که معلوم نہیں جولژ کیاں عورتیں امید سے ہو جاتی ہیں ان کے ہاں لا کے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ....عورت کو بے وقوف بنانے اور اس کی محبت اوراعماد حاصل کرنے بیے لیے جوہتھیار ہیں وه محبت والهانه بن اور وارقطَّى ..... اور اس كي "دل تو بہت كرر باہے كدو بال جاكر كسي إلا كى کواینا کرلے آؤں۔'' وہ شوخی سے بولا۔''لیکن

''ایکِ میان میں دو تکواریں نہیں رہ

سكتين .....، مويال نے جواب ديا۔ "م وہان شکار کے بہانے چلتے ہیں۔ وہاں جب تک رہیں ك بهتى كنكايين باخددهوت ربين ك ..... كاركنى من وہاں سے سی تدبیر سے زمرد لے کر وایس آئے ہیں .....ایک زمرد بھی چالیس ہزار سے کم مالیت کائمیں ہے ..... ہم دونوں میں تمیں کلوزمرد کے کرآ کتے ہیں .....کیا ہم کروڑ پی راتوں رات نہیں بن جائیں گے۔''

د دکنیا جمیں وہاں کی مہارانی زمر دتھیلوں میں بحرکر لے جانے دے دے گی۔'' گوتم نے خیال

ظاہر کیا۔ ''کون نہیں ....''گویال نے جواب دیا۔ 'تھ ہیں '' '' کیول کہاس کے نزدیک میر پھر ہیں بے' '' کیاتمہارے خیال میں مہارانی اوراس بستی

کی لڑ کیاں عور تیں بے دقو ف ہوں گی۔'

'اس لیے کہ وہ ایک پس مانیرہ بستی میں رہتی ہیں۔ اس مفرور مجرم کے علاوہ کوئی اور جزیرے نېي*ن گيا.....انَبين کِيا*معلوم کهمهذب دنيا مين ان *پھروں* کی کیا قدرو قیمت اورا ہمیت ہے۔' '' گُوپال .....! عورت جاہے سی خطے کی

*جو..... پس مانده جو..... جا*ال واجنراور گنوار کیو<u>ل</u> نه بوروه مبذب دنیاسے نا آشنا کیوں نه بو .....وه بوقوف نہیں ہوتی ہے ....اس جزیر ہے کی رائی اور کڑ کیاں عورتیں بھی بے وقوف نہ ہوں گی ..... جب ہم ان پھروں کو تھلوں میں بھریں گے وہ

مشکوک ہوجائیں گی کہان پھروں کوہم کیوں لے جانا چاہتے ہیں ..... مزاحت کریں گی ..... وہ شاید لے جانے نہ دیں۔"

''ہم ان کے سامنے تھوڑی لے جائیں

مشورہ تو یہ ہے کہ بیدر فارسٹ کے دفتر سے بھی کشتی کی جائے۔ والیسی میں شہر کے مضافات میں اتر کر میکسی کر کے اپنی رہائش پرآ جا کیں۔'' میکسی کر کے اپنی رہائش پرآ جا کیں۔''

کوپال اور گوتم نے فارسٹ آفس سے شکار پر جانے کے بہانے ایک مشی کرائے پر لی اور وہ ندی کے رائے پر لی اور وہ ندی کے رائے کے رائے مرف روانہ ہوگئے۔ معرف دس منٹ کی مسافت طے کرنے ندی بل کھائی جس سمت جا رہی تھی اس سمت ان کا راستہ نیس تھا۔ وہ کشی اڑائے بین گھنے چلتے رہے بھل نہیں آیا تھا۔ ابھی ایک گھنے کی مسافت پر تھا۔ جنگل نہیں آیا تھا۔ ابھی ایک گھنے کی مسافت پر تھا۔ جنگل نہیں آیا تھا۔ ابھی ایک گھنے کی مسافت پر تھا۔ در انتیاں بھی تھیں تا کہ جھاڑیاں اور درختوں کی کٹائی کرسکیں ۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ طاقت ور ٹار پی کٹائی کرسکیں ۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ طاقت ور ٹار پی کہی ہے کروڑوں کے در تاریخ

میں بڑا حوصلہ طاقت اور عزم مجردیا تھا۔
عار کھنٹے کی طویل مسافت طے کرنے سے
پہلے انہوں نے سٹی کوندی کنارے ایسی جھاڑیوں
میں چھپادیا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑسکے۔اس لیے کہ
پہال شکاری آتے تھا اور آئجی سکتے تھے۔ کیوں
کہ وہ ساتھ میں نہیں لے جا سکتے تھے۔ کیوں کہ
راستہ زشوار نقک اور جھاڑیوں سے بحرا ہوا تھا۔
کیڑے کوڈوں اور چھوٹے بڑے نہر لیے سانپ
اور دو تین گڑ بی موٹی اور جملہ آور ہم کی چھپکلیاں بھی
میں جن سے وہ مقابلہ بھی کرتے جا رہے تھے۔
ور خت اور جہاڑیاں بھی کرتے جا ندر میل بحرکی
مسافت طے کر چے تو ایک بھی جگل کے اندر میل بحرکی
مسافت طے کر چے تو ایک بھی جگ پر آگئے۔ وہاں
مسافت اور جہاڑیاں بھی ۔ دائیں جانب ایک جسیل
مسافت اور جہاڑیاں بھی ۔ دائیں جانب ایک جسیل
مسافت ایک ایک دم سے فیک کر دک گئے۔
وہاں انہیں ایک ایک در کے ایس خون کی گردش تیز
وہاں انہوں نے ایسا نظارہ صرف انگریزی

تعریف جوعورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے ہم کسی دن موقع پا کرفرار ہوجا ئیں گے .....غیر محسوس انداز سے زمر دخیلوں میں کسی بہانے بحر کر ایک طرف رکھ دیں گے ...... تاکہ عین وقت پرانہیں لیے طانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔''

" " تمهاری بات سے افکار نہیں ..... لیکن تم نے ایک اور پہلو سے غور نہیں کیا ..... ہمارے ساتھوں کی آئکھیں بھٹ جائیں گی اس قدر دولت دکھ کر ..... ان کی نیت میں فتور آسکتا ہے۔ وہ ہمیں دولت کے لاقح میں شاید فل بھی کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ دوست کیسا ہی قابل بحروسا کیوں نہ ہو ..... اگر ہم وہاں سے فرار فیریت سے یہاں پینی میں واس دولت سے یہاں پینی گئے بھی تو اس دولت سے بہاں پینی گئے بھی تو اس دولت سے باتھ دھونا پڑے گا۔ایک

زمرد بھی ہاتھ نہیں گئے گا۔'' ''وہ کس لیے ....۔''گوتم نے جیرت سے اس کی شکل دیکھی۔

کی س و کی۔

" میں اور تم اس خزانے کو لا کر چھپا کر رکھ سے ہیں ..... کین اپنے دوستوں کے بارے میں کی خیس سے ہیں ۔... اگر میراز طشت ازبام ہوگیا تو حکومت اس خزانے کو تو بل لے لے گی۔ اس لیے ہنگل کی ایک ایک ایک آئی زمین اس کی مکیت ہے۔ اس کے تمام وسائل پر ..... وہاں شکار پر جانے ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں ہی دینا ہوئی ہے۔ اور خیس ہی اور دوسرے ہرنوں ، میروں کے شار پر بھی یابندی ہے مرفون ہیں ہیں اور خوس کی یابندی ہے مرفون میں میں اور خوس کے شار پر بھی یابندی ہے مرفون کے شار پر کی کھالوں کے شار کی کھالوں کے حق جن درندوں کا شکار کیا جائے ان کی کھالوں کے حق جن درندوں کا شکار کیا جائے ان کی کھالوں کے حق جن درندوں کا شکار کیا جائے ان کی کھالوں کے حق

''ہاں ..... میں یہ بات تو بھول کیا تھا.....' گوتم بولا۔''ہم دونوں بھی چلتے ہیں .....کشی ساتھ لے جانے کی اجازت تو ہوئی ہے ..... ویسے ہم اس کشی سے ندی کے رائے سے بھی جنگل میں جا سکتے ہیں ..... جو شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ میرا

شکاری ہوتے ہیں .....ایک زمرد بھی وہ ساتھ لے

جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔''

وہ کیمر ہے بھی ساتھ لائے تھے کیان یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اِن کی تصویریں اتارہے جو جل بریاں لگ رہی تھیں۔ اس لیے بھی کہ ان کے کیمرے سفری بیگوں کے اندر تھے ..... وہ نامناسب لباس میں تھیں ..... ان کا اور غیر مکلی عورتوں کے پیرا کی لباس میں کوئی فرق نہیں تھا .... فرق تھا درختوں کے بے حد بردے بوں سے انہوں نے ستر بوتی کی ہوئی تھی ۔ تن کیا نیم عریانی انہوں نے ستر بوتی کی ہوئی تھی ۔ تن کیا نیم عریانی سے شعلہ جسم بنایا ہوا تھا۔

سے معلیہ مہم ہمایا ہوا ہا۔
''اوہ مجھوان!'' گوتم اس کے منہ کے پاس
لے جا کر کان میں سرگوثی کی۔''دافعی اس محض نے
تم سے بچ کہا تھا۔۔۔۔۔ بیالا کیاں کتی حسین ہیں۔ دنیا
کے کسی خطے میں کیا۔۔۔۔ کوہ قاف میں بھی الیم
پریاں نہیں ہوں گی۔ میرے دل اور جذبات کی کیا
حالت ہور ہی ہے میں بیان نہیں کرسکتا۔''

''میرے دل میں آرہا ہے کہ کیوں نہ ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں۔'' کو پال بولا۔''وہ ہمیں دیکھ کرخوف زدہ نہیں بلکہ خوش ہوجا کیں گی۔ حیرت اور خوشی سرشار ہو کر ہم سے محبت اور جذباتی

" د ہمیں انجی جلد بازی اور عجلت ہے کا مرہیں لینا چاہیے۔" گوتم نے اسے مشورہ دیا۔" اس رنگین اور ہوش ر با نظارے سے تخلوظ ہونے دو۔ جب یہ نہا کر اور تیر کر تھک کر پانی سے نکل کر کنارے آکر لیٹ جا نمیں گی تب ہم ان کے سامنے اچا تک

طور پر پیش آئیں گی۔''

جا کرسر پرائیز کرناچاہے۔'' ''ہاں ۔۔۔۔ تہارا مثورہ سناس ہے۔'' گویال نے سر ہلایا۔''یار۔۔۔۔۔ اِس قدر حسین ہیں۔۔۔۔ایسا لگ رہا ہے کہ لیٹور نے انہیں فرصت

مین بنایا مو ..... مین نئے بھی سی پھی قلمی اداکارہ کا ایساحسن وشباب .....تن نناسب اور خدوخال اور جسمانی نشیب وفراز اور چیرہ نہیں و کیل .....

جسمانی نشیب دفرازادر چیره نمین و یکه .....یسب کی سب چودهوین کا جاندلگ رہی ہیں .....ایشور نانهنی صدند حنگل میں کی جیم

نے انہیں صرف جنگل میں کیوں جتم دیا ۔۔۔۔۔اگرایی حسین لؤکیاں دنیا میں ہوتیں کو ایک حشر بیا ہوجاتا۔''

''کہا ایسانیس لگ رہاہے کریدزمردنیں ہیں جوکان نے کا میں ہوں ہیں۔'' کوئم سرنے کہا۔ جوکان نے کی ہوئی ہیں۔'' کوئیال نے سر ہلایا۔''انہوں

المال المال

ایک سردسانس تجرکردل تھام لیار ''میرے خیال میں باتیں کرنے کی بجائے ان شمین سنشی خیز اور دل ش نظارے سے لطف اندوز ہموتے رہنا چاہیے لیکن ایک بات بجھ میں نہیں آئی کر ہم نے اب تک پچاس میل کی میافت طے کی ہے روہ جزمیرہ سومیل

نے فاصلے پرواقع ہے .....وہ یہاں آکر کیا کررہی بین .... کیا نہانے اور تیرنے کے لیے وہاں کوئی خبیل یا تالاب نہیں ہے .... جب کدوہ ایک جزیرہ ہے .... ایک ندی یا دریا پرواقع ہوگا۔'

' ' میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں۔' گویال نے کہا۔'' ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے۔ پیڑ گنے سے نہیں۔''

پھروہ دونوں ہڑی محویت سے یہ نظارہ دیکھنے
گے جس نے انہیں دنیا و مافیہا سے بے نیاز کر دیا
تھا۔ حسن و شباب کی البی کرشمہ سازیاں تو انہوں
نے کسی انگریزی فلم میں نہیں دیکھی تھی۔ ہندوستانی
فلموں میر بھی بے تجانی ادر بے حیائی بڑھ گئی اور
پڑھتی جا رہی سنگر کیکت اس حدکو چھوٹی نہیں تھی۔ اس

ر نگ کی طرح سے کھنگ رہی تھی وہ آ ہستہ آ ہستہ ہے ان پرنشہ سا طاری کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ تیز معدوم ہوتی گئی تو گوتم نے کہا۔''وہ شاید بہت دور نکل کئیں اس لیے ان کی ہنی سائی نہیں دے رہی نشرحسن وشباب كانها جوسي جمى نشهآ ورمين نبيس موتأ

يه نظاره آ دها محنثه جاري رما- پهروه جميل ے کل کر خطی پر کھڑی ہوگئیں ان دونوں کی آئھیں خیرہ ہونے لگیں۔ پانی نے ان کے سرایا

آتشیں بنا دیے تھے....بران کڑ کیوں اور ان کے

در میان خاصا فاصلہ تھا لیکن ان کے نتھنوں نے

سوندهمی سوندهی سی خوشبوکی مهک محسوس کی چو بالول اورجسوں سے اٹھ کرفضا میں تھیل رہی تھی۔ان ے انگ آنگ سے متی اہل بدتی تھی .....ان پہلے بھی سنی نہیں۔وہ برسوں سے شکار کے لیے الوكيوں نے ايك دوسرے كے باتھ تھامے ہستى

ہوئی جھاڑیوں تی ست بُردھیں تو ہتتی ہوئی جاری تھیں۔ انہیں ایبا لگا کہ شہنائیاں نے رہی ہوں۔ اِن کی حال میں متی اور سبک خرای تھا جس نے

انہیں اور تو بشکن بنا دیا تھا۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ یہ وازیں قدرے مختلف کی تھیں۔وہ سراسیمہ سے میں چلی گئیں تو ان کی نظروں سے او جھل ہولئیں۔

ان کا پیخیال غلط ثابت ہوا تھا کواتن دیر تک نہانے ہے تھک ترستانے کے لیے خطی پر لیٹ جائیں

''اب کیا کریں .....'' موبال نے کہا۔'' کیا

ان کا تعاقب کریں اور انہیں جلدی سے

''ہاں۔''گوتم نے سر ہلایا۔''میراخیال ہے کہ وہ نبی شارٹ کٹ رائے سے آئی تھیں تفریخ

خوف زرِه سا هور ما تھا۔ کرنے کی غرض سے ..... بیخوب صورت جھیل دِ مکھ کرنہانے لگیں ..... اور شاید اس راستے واپس بھی جاری ہیں۔ کیوں نہ ہم غیر محسوس انداز سے ان

كة قب من جزير الكياس" "میرے خیال میں یہی مناسب رہے گا۔"

گویال نے تا ئ*ید*ی۔ ں ہے ہائیدں۔ لڑ کیاں مخالف ست گئ تھیں۔ اس لیے ان

دونوں کوایک لمبا چکر کاٹ کران دونوں کے تعاقب میں جانا تھا۔ ان کڑ کیوں کی ہنسی جو فضا میں جل ً

" ال " " كويال بولا " خليري كرو ..... كهيل ابیانه ہوکہ وہ دسترس سے نکل جائیں اور ہم بھک

ابھی انہوں نے چندقدم طے کیے تھے کہ ایک وم سے ٹھنک کررک گئے۔ چاروں طرف سے نہ صرٰف عجيبٍ وغريب بلكه خوف نايك قتم كي آوازين سائی دیے لگیں۔الی آوازی تھیں جوانہوں نے

ہ ۔ آتے تھے۔ جنگل میں الیم جگہوں پر جہاں گھنے جنگلات تصاورخوف ناك آوازین .....خول خوار

درندے انسانی بوسونگھ کرنگا لتے اور شکار بول کوشِکار كرنے كے ليغراتے ہوئے آئے تھے ....كين

لیسی آوازی ہیں گوتم .....، " کو پال نے

کہا۔ 'مم نے بھی سی نہیں۔''وہ خوف زدہ پریشان ساہور ہاتھا۔'' درندےتوالیمِ آ وازیں نہیں نکالتے ہیں ..... درندوں کی آ واز وں کوتو ہم خُوب پہچا نتے

مجھےایا لگراے کہجنگل میں جو بلائیں ہیں وہ ہمیں محسوس کرنے چنخ رہی ہیں۔'' گوتم بھی

د مهیں وہ ان حسین اور نو جوان لڑ کیوں پر تو نہیں ..... تا کہ انہیں اٹھا کر لیے جائیں۔'' کو پاک بولا۔ ' یہ بلائیں تو چر ملیں ہوتی ہیں نا ....من نے سن رکھا ہے کہ بیرانسائی خون کی پیای ہوتی ہیں۔ ان كاسارِاخون في جاتى إلى الكة قطره خون تك

جسم میں مہیں رہنے دیتیں ہیں ..... شاید وہ ان لڑ کیوں پرٹوٹ پڑی ہیں۔اس لیے بیشور ہورہا

' د لکین ان بی لژکیوں کی کوئی چیخ و پکارنہیں ے۔'' گوتم نے کہا۔''شاید وہ لڑکیاں کئی اور ست نکل گئی ہوں گی۔'' ....اب محتم نے سر بلابار "اس کے سوا کوئی جارہ جیں ۔ سی اور دن سی تنایی بابا سے کوتم نے اپنی بندوق کندھے سے نکال کر تعوید گنڈے لے کرآئیں گے۔ کھران بلاؤں کا ہم پرکوئی اثر نہیں ہوگا۔'' زِمِينِ پرليك گيا- گوپال نے كھبرا كر پوچھا-'' يتم دن ریں رو۔ ''اگر ان بلاؤں نے ہمیں گھیر لیا تو.....'' '' میں بیمعلوم کرنے کی کوشش کرر ہا ہوں کہ گویال نے دہشت زدہ ہوکر پو چھار ''الیا کرتے ہیں کہ آگ مل لیتے ہیں ۔... شایدوہ حلمہ آور نہیں ہول گی۔'' گوتم نے جواب دیا۔''ہمیں اپنی جانیں بچانے کی جلدی سے مہنیاں تو ڑلوں ..... جمع کرلو۔'' بددرندول غرامول کا شور ہے یا بلا تیں شور مجاری '' کیا .....تهمیں اس بات کا انداز ہ ہو جائے گا۔ " مو بال بے جان کیج میں بولا۔ ميرمورت حال دمشت ناک بُرِي ......انجي وه ''ہاں ۔۔۔۔'' اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ''اگر درندوں کی جا ہیں ہوئیں تو پیرعجیب وغریب دونوں تیزی سے ٹہنیاں چننے سرائے تھے کہ دووں برق سے مہیں پہرے رہے ہے سہ اوا کت بین دور سے دھول پیٹے اور کنستروں کے بیان کی آواز یں سنائی دیئے گئیں ر بجانے کی آواز یں سنائی دیئے گئیں ر ''کیا یہ کوئی نئی افقاد ہے۔۔۔۔۔'' کو پال کی آواز میں خوف اور لرزیدگی نمایاں تھی۔۔ اور خوف ناک آوازیں در نیروں کی ہوئیں جو ہاری اوران لڑ کیوں کی بوہونگھ کراس ست آ رہے میں ..... ورند ریم مجھو کہ بیہ بلا تیں ہیں۔'' " بم في بهي بهي ملى بلايا بلاؤن كى موجودگى یں رسے ''جب جنگل کی درندے کو زندہ بکڑنے یا کے بارے میں سنائمیں اور نہ ہی دیکھا ..... بیراب اسے جال میں بھانس کر مارنے کی کوشش کرتے کہاں ہے آگئیں .....' ہیں تو ڈھول اور گنستر بجا کر ہا نکا کرتے ہیں تا کہ ° 'ویرانوں جنگلوں اور شمشان گھاٹوں اور السِي مُعيرے ميں ليا جا سكے۔ درنرے اي آواز قبرستانول میں بھوت پربیت' بیددونوں چڑ یلو باور بلاؤں کا بسیرا ہوتا ہے بیکسی آیک جگہ مخصوص نہیں' سے گھراتے ہیں۔ پھروہ حواس باثریہ ہو کر گھیرے مين أَ جِأْتِ مِين - " كُوتُم بولا \_ مھومتی رہتی ہیں۔ اتفاق سے ہمیں بھی سابقہ نہیں موتم کی بات من گراس کا خوف کم ہوا۔ وہ پرا۔ خاموش رہومیں دیکھوں توسہی ۔'' گوپال اور کچھ شکاری دوست سال میں دوایک <u>پیر کوئم نے زمین پر کان لگادیے۔ کو یال نے</u> دیکھا گوتم کے چرے کے تاثرات بدل رہے ہیں مجھی خوف ' بھی چرہ بے ابو بور ہاہے چند لحوں کے

کوم فی بات من کراس کا حوف کم ہوا۔ وہ کو پال اور پھھ شکاری دوست سال میں دو ایک مرتبہ شکار برضرور آئے تھے۔اس کے دور ایک فارسٹ ہے۔ اس کے دور ایک فارسٹ آفیسروں سے دوئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر اس کی خررہتی تھی فیصوصاً غیر کلی شکار پول کی آمد کی خبررہتی تھی فیصوصاً غیر کلی شکار پول کی آمد کی رہتی تھی ۔ وہ میسوچ رہا تھا کہ کوئی موکاری فیم یا پھر رہتی جگی بہتی والے کسی درند سرے کو گھرنے کی کوئی جگی بہتی والے کسی درند سرے کو گھرنے کی کوشش کررہ ہے تھے تا کہ اس جانور کی کھال دیدہ کوشش کررہ ہے تھے تا کہ اس جانور کی کھال دیدہ

طرح ہور ہاتھا۔ ''میے نہ تو انسانوں کے قدموں کی آ ہٹیں ہیں اور نہ درندوں کی ..... ہیہ بلا ئیں ہیں جو چگھاڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔'' وہ چھنٹی چھنٹی آ واز میں بولا۔ ''اب کیا کیا جائے ....'' گویال کو ایسا لگا جیسے اس کی ہمت دی جارہی ہے۔''کیا واپس چلا

بعدوه كيڑے جما زُتاً ہوا اٹھ كھڑ اُ ہونُو دھلى جا دركى

پھروں کی برساتِ ہے ....سیدھے سیدھے آ کر زیب حاصل کی جاسکے۔غیر کلی سیاح اس کھال کے وه حمله آور جو جائيل كى ..... بدآ دم خور جنگليول كى عوض ستریٹ شراب کا میکلس اور ایمی عیشن حرکت ہے جوہنیں گھیررہے ہیں کہلیں بھاگ نہ زِ پورات دِیتے تھے یہ بیجنگلی بستیوں کے باشندوں کی پینداور کم زوری گئی۔ ''کوم .....! کوم !'' کو پال حواس با خند ہو کر "اب كيا كيا جائے ...." كويال نے بوجیا۔ 'جم بھاگ کھڑے ہوں۔ جان کے لالے بولا۔" بيجو وصول اور كنسترول كا جوشور مور ما ہے سی درندے کو کھیرنے کے لیے جین بلکہ ہمیں · 'ان پترون اور دُهيلون کي برسات مين جم گیرنے کے لیے .... یہ آ دم خور جنگلی ہیں۔ کیا مہیں انداز ہمیں ہور ہاہے۔' لیے ان سے فی کر بھاگ سکتے ہیں ..... زخی ہو جائیں گے اور مرجھی سکتے ہیں۔اب صرف بجنے کی ایک ہی صورت رہ جانی ہے ..... ہم دونوں اپنی این بوزیش لے کر جاروں طرف فائرنگ شروع کردیں۔'' کوتم نے کہا۔ محر ان دونوں نے بندوقوں کے دہانے کو لئے میں ایک کمی کی تاخیر بھی نہیں کی ....لیکن اس کا کوئی متیجہ نہیں لکلا ..... فائرنگ کی وجہ سے پرندول نے اور شور مجایا شروع کر دیا۔ ان کے نْشانے خطا گئے تھے۔ کوئی بھی زدمیں ہیں آیا تھا۔ اس ليےا يک بھی انسانی چيخ سنائي نہيں دی تھی۔ مچر تھوڑی در بعد نسی سمت سے ایک تیر سنسنات ہوا آیا اور اس نے کو یال کوزد میں لیا تووہ چیخا ہوا زمین پر ڈمیر ہوگیا۔ اس کے ہاتھ سے راکفل چھوٹ کر دور جا کری۔ وہ درد سے تڑ ہے لگا۔ پھروہ بولا۔ 'اپنی رائفل بھینک دو .....لگائے کہ ہماری فائز نگ نے انہیں مشتعل کردیاہے۔'' کو یال نے تشویش ناک کیجے میں جو کہا گوتم نے اس کی ہدایت برعمل کیا۔ کیوں کداس کی بات غلا نہ تھی' دور اندلیتی کی ہات تھی۔جس طرح تیر محويال کې تھيلي کی پشت میں پیوست ہوا تھا گوتم اس

ہات سے انکارنہیں کرسکتا تھا۔اس کا اندازہ گوتم کو اس بات سے مواقعا کہ تیرگویال کے ہاتھ کی معلیٰ میں پیوست ہواتھا۔ تیرانداز جا ہتاتو تیرگویال کے سینے میں اتار کراہے موت کی نیندسلاسکتا تھا ..... دوسرے کمجے گوتم کو خیال آیا کہ بندوقیں مچھینکنا

ں امدارہ ہیں ہورہ ہے۔ '' پیجنگی بہاں کہاں آگئے ..... کیے آگئے ''گوتم نے جواب دیا۔ '' کیاتم پیچسوں نہیں کررہے ہو کہ ڈھول اور كنسترول كاشورس تيزي سيلحه بالمحة قريب موتاجا ر ہاہے اور یول لگ رہا ہے جیسے سر پرآ پنچے ہول۔ وہ دیلیمو.....وہ دیلیمو۔''وہ ایک ست اشارہ کر کے ہزیاتی کیجے میں پوری قوت سے چیخا۔'' پھروں اور ڈھیلوں کی بارش۔'' گوتم نے متوحش نظروں سے دیکھا۔ کو پال نے غلطہیں کہا تھا۔اس ست سے پھروں اور ڈھیلے برق رفاری سے آ رہے تھے۔اس سے سلے کہوہ سی درخت کے عقب میں جاچھیے 'جاروں سمتوں سے نہ صرف شور بہت قریب ہو گیا تھا۔ بلکمٹی کے ڈھلے اور پھروں کا برسنا شروع ہوگیا۔ اگر وہ درخت کے نیچاور سے کی آٹر میں نہ ہوتے توان کاشد پرزخی ہو جانایا موت سے ہم کنار ہونا تھینی ہو ان کے اوسان خطا ہورہے تھ .....ایک بات جو برس مقين اور پريثان كن هي كه به پقرول کی بوچھاڑ کون کر رہا ہے..... چاروں سمتوں میں ہے کوئی ایک بھی دکھائی نہیں دیا۔ گویال نے سہم کر پوچھا۔'' کہیں نیہ بلائیں تو ہوچھاڑ مہیں کر رہی بیں ....،'' گوتم نے نفی میں سِر ہلاما۔ '' بلاؤں کو کیا ضرورت ہے دہشت ز دہ کرنے کی

جس سے اس کا بدن لہولہان ہو چکا تھا۔مفبوط حال پیروں پر کلیاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ پھراس کے پھندوں نے اسے اپنے شکنج میں اس بری نے یک کرمذیاتی کھے میں کہا۔ " در نهین .....نهین بندوق نهی*ن چینکنا' بندو*ق طرح جکڑ لیا تھا' اس کے لیے کمڑ ا ہونا تو کاجنبش کرنا تک بھی محال ہو گیا تھا۔ اٹھا کر ادھر سامنے چلتے ہیں۔ وہ جگہ محفوظ می لگ "إحق آ دى سيد! خاموش!" اجا تك ايك ---پھر گوتم نے اپنی بندوقِ اٹھائی پھر پھینک دی كرختِ نسواني آ واز گونجي توِ وه سراسيمه ساهو گيا\_ اور مخالف سبت بھا گا۔ کو پال بھی اپنی بندوق اٹھا کر محوتم نے اس آواز کی سمتِ نظریں اٹھا کیں سامنے ہوں سے سر اور بالائی رحمتہ ڈھائے بھا گئے لگا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے اس سے تیز بھیا گا قبالليون لركون كا ايك نيزه بردار تشكر موجود تفا نہیں جار ہا تھا۔اس کے قدموں میں لڑ کھڑا ہے تھی ان کی عمریں چودہ سے سولہ ستر ہ کے درمیان ہوگی۔ اور پیرمنوں بھاری ہورہے تھے۔ کوتم نے سامنے والی جگہ پہنچ کر خاردار نهایت حسین اور پرشاب ..... جوانی تو ان سب پر حماڑیوں کے سنچے میں تھسا تھا کہ ایک لمبا نوکیلا اور ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ان سات لڑ کیوں کی مانند جو اس نے جھیل میں نہاتے اور تیرتے دیکھا تھا۔ان تیز کا نا جوتے کے تلے سے تیر کی طرح گزرتا ہوا سب کی صراحی دار گردنوں کنستر لنگ رہے تھے۔ اس کے پیرمیں جا تھسا ..... وہ بری طرح جھنجھلا گیا جنہیں بدوشع چڑیوں سے مجنونا نہ انداز سے بحار ہی اوراس نے فورا ئی مڑ کے دیکھا.....گویال گھرھے تھیں۔ان کے شاداب چبرے سرخ ہورہے تھے۔ کے سر کے سینگ کی طرح غائب تھا۔ اسے سخت غصه آیا کیرگویال کہاں غائب ہوگیا ..... کیوں کہ ایک عورت جو بڑے مرو قارا نداز اور تمکنت یسے کھڑی ہوئی تھی وہ ان کی مہارانی معلوم دیق جان پر بنی تھی اس کیے دائن ایڑی کے سہار کے ننگڑا تھی۔اس کے سریرتاج تھا۔اس کی عمرجا کیس برس موا آئے برصے لگا تا كەمحفوظ جكد بينه كر كاثا کی هی ..... وه بلاگی حسین اور بے پناه پر تشش تھی۔ نکالے۔ پھرواپس جگہ تلاش کرنے لگا۔ اس نے دو تین قدم طے کیے ہول کے کہ بدن متناسب اور چھیرا تھا' صحت مند کھی ..... شام کے تاروں کی طرح کسا کسا رنگ اس کا لیاس میں ' نا گہاں می طرف سے ایک جال اس پر آپڑا ..... پتوں اورلڑ کیوں کی طرح تھا۔ بیاقبیلہ حیران کن تھا۔ ایک دم سے اس کی بندوق ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری' گوتم تھنچے ہوئے جال میں بری طرح قید ہو گیا تھا۔ وہ جال کافی دیر تک بونہی تھینچتا رہا۔ وہ

اس نے دو تین قدم طے کیے ہوں گے کہ ناگہاں کی طرف سے ایک جال اس پر آپڑا۔۔۔۔۔
ایک دم سے اس کی بندوق ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا
گری گوتم کھنچے ہوئے جال میں بری طرح قید جھاڑیوں اور ناہموار زمین پر گھشتا بری طرح کو پال کو ایک ہوئے کہاں تھا کہ اس کی چینی سن کر بھی اس کی مدد کوئیس پہنچا تھا۔ اس کی حدوان گنستروں کا شور اور بھی تیز ہوگیا تھا۔ اس وو انہیں بہن جا تھا۔ اس وقو ف نہیں ہیں اور اس کی الیا کے بین اور اس کی وقو ف نہیں ہیں اور اس کی حقوق کی اس کے بین اور اس کی حقوق کی اس کی بینے تھا۔ اس وقو ف نہیں ہیں گین بہت جالاک ہیں اور اس کی چینوں کو بے تھی میں در بانا جا ہے ہیں۔

تھوڑی در بعد گھٹا ہوا جال رکا تو زمین کی رگڑ سے اس کے بدن ہر جا بجاخراشیں آگئ تھیں

ہوں کے کہ انہیں انسا نہت نے چھوانہیں تھا۔وہ آئ بھی ابتدائی دور میں تھیں۔ اس مہارانی کے پاس تین عورتیں بھی کھڑی بھی تھیں جن کی عمریت تیں اور چاکیس کے درمیان تھیں۔ وہ بھی بے عد حسین جواں سال اور کشش تھیں۔ وہ بھی بے عد حسین جواں سال اور کشش کے خزانوں سے بھری تھیں۔ صنف نازک تھیں کیک ایک ایک بے پاہ قوت کی مالک ہے اور بیک وقت دس مردوں سے بھی مقابلہ کر سکتی ہیں۔۔۔۔ان میں کھاور عورتیں بھی تھیں۔ان میں سے کئی کے خوب صورت سڈول اور مرمریں ہاتھوں میں اتن قوت

اور اس قدر توانائی تھی کہ پٹی کم والے طاقت ور ۔۔۔۔ شیر کی سی جمامت کے او نجے شکاری کئے موجود تھے جن کی ہے بناہ تو انائی کو لگام دینے کے زمین پڑھیٹ رہے تھے جو زمین پڑھیٹ رہے تھے جو زمین پڑھیٹ رہے تھے اس کے باوجود بھی ان شہز وروں کو رو کے رکھنا ان رکھوالی عورتوں کے بات کو مل اور کا قت ور مرد کیوں نہ ہو ان کتوں کی اس طرح طاقت ور مرد کیوں نہ ہو ان کتوں کی اس طرح رہی تھیں جس اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صنف نازک نہیں ہیں بلکہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صنف نازک نہیں ہیں بلکہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صنف نازک نہیں ہیں بلکہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صنف نازک نہیں ہیں بلکہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صنف نازک نہیں ہیں بلکہ

اس نے ایک کراہ ٹی تو اس جانب دیکھا۔
اس سے چند قد موں پر دو قبائلی عورتیں ایک خص کو
د بو ہے ہوئے قییں۔ان میں سے ایک عورت اس
کی مثلیں کس رہی تھی۔اس کے لباس سے گوتم نے
فورا اس خص کی شاخت کرئی مید گو پال تھا۔ گو پال
نے ان کی گرفت سے نکالنے کی بڑی کوشش اور
جدو جہد کی۔ زخمی ہونے کے باوجود اس نے اپنی
بوری طاقت صرف کردی تھی۔وہ دراز قد اور مغبوط
جسم اور بازوؤں کا بھی تھالین اس کی ایک نہ چلی
متھی۔ پھراس نے اپنے آپ کوان کے رقم وکرم پر
پھوڑ دیا۔

چھوڑ دیا۔
گوتم کے دل میں ایک خوف دامن گیرتھا کہ
ان نو جوان لڑکیوں اور جواں سال عورتوں نے جو
بشکل ان خون خوار شکاری کتوں کو قابو میں کئے
ہشکل ان خون خوار شکاری کتوں کو قابو میں کئے
اس پرحملہ آ ور ہوگیا تھا وہ اسے آن کی آن میں کی
شیری طرح چیر چھا ٹرکرر کھدے گا۔اسے ایک بات
کا اندازہ ہوگیا تھا بہ لڑکیاں اور عورتیں کس قدر
طاقت ہیں۔ وہ بیک وقت اس جیسے دی مردوں
سے نے عتی ہیں۔

مباراتی کے اشارے پر کی قبائلی نوجوان لوکیاں اس کی طرف برقی سرعت سے اس طرح لیکیں کہ جیسے اس کا حشر نشر کر دیں گی۔ ان کے تیور

اور جارحانہ انداز سے اس کی ٹی گم ہوگئی اور جسم کا سارا خون ختک ہوگیا۔ دو نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں تیز دھار کے چاقو تھے۔ان لڑکیوں نے اسے جال کی گرفت سے آزاد کرنا شروع کردیا۔ ان میں صرف ایک عورت الی تھی جس نے درختوں کی چھال سے لباس بنایا ہوا تھا اور اس نے ستر ہوتی کی ہوئی تھی۔اس کے گلے میں زمرد کی مالا پڑی۔ گوتم نے خیال کیا کہ شاید سے ان کی سردار فی ا

سردارنی نے اس کے روب رد کھڑی ہو کر گوتم کی آ تھوں میں جھا نکا۔ اس کے نازک خوب صورت اورسڈول ہاتھ میں جا تو جیسے تڑپ رہاتھا۔ اس کی کیائی کے سڈول پن میں اسی دل کشی اور جاذبیت می کهوه لمح بحرے لیے خوف و دہشت بحول گيا۔ سردارني جي نهايت حسين اور پرشاب عورت بھی۔طرح دارتھی ....اس کی آ تکھیں زمر د جیسی تھیں جس میں وہ ڈوہتا چلا گیا۔ دوسرے کمھے وہ اس محرسے نکلا۔ میرعورت قاتل کے روپ میں تھی۔موت کا فرشتہ تھی..... اس کا قرب آ تش فشاں کی طرح دمک رہا تھا۔ اب ایسے زندہ ج جانے کی ذرہ برابر بھی امیدنظر نہیں آئی۔ جا تو سی بھی کیچے اس کے سینے میں دل کی جگہ تھو بینے والی تقی۔ اگر بیشگین صورت حال نه ہوتی اور موت اس کی آنکھوں میں ڈالے اس پر بنس نہیں رہی ہوتی تو اس کے جذبات کسی آتش فشال کی طرح مچٹ جاتے ..... وہ بل جرکے لیے موت کو مجول جکا تفا\_ جب جاتو والأفضايل بلند مواتوبيه جافت ہوئے بھی کہ اس کی مزاحت اور دفاع بے سود ہے۔اسعورت کوقا بوکر نے کی صورت میں اس پر شکاری کتے چھوڑ دیے جائیں گے جواس کی تکابوئی کردیں کے میموت انتخانی در دناک ہوگی۔

آس عورت نے چٹم زدن میں اس کی دونوں جیبیں جاقو سے کاٹ دیں۔اس کے قریب میں جو دو دیو پیکل سیاہ کتے کھڑے تھے اس کے سامنے

ایک جیب ڈال دی۔ دوسری جیب اپنی تمر میں ''اب میرے پاستم دونوں کےلباسوں کے عِیْقِرْ ہے موجود ہیں جن کی بو بر مہیں قبروں تک مخونس لی۔ دونوں کتے چندساعتوں تک جیب کے تحییج نکال لائیں کے .....لہذاتم یہ بھول جاؤ کہ بہاں سے فرار ہو کر جا سکو کے ..... تہاری کوئی کپڑے کواس طرح سوتھتے رہے جیسے گوشت سوتھ رہے ہوں۔ پر اپنا خون آشام دہانے کھولے ز مین بھی سو تھے رہے۔ مجرادھرادھر بے قراری کوشش اور تدبیر کام نہیں آئے گی..... اب تم ے گوٹے گئے۔ پھراجا تک ای نے جیسے گوتم کی دونوں حارے غلام ہو۔ حارے رحم و کرم پر ہو ...... مہیں حاری ہر بات ما نا ہوگ ۔ یُ بویالی۔جیسے وہ اس کی بوسے واقف ہو چکا ہو۔ پھر دونوں خوارانہ انداز میں غرا کر اس کی طرف جھیٹے مردارینی نے جوزبان بولی تھی وہ ہندی اور ملی جلى سنكرك يقى - كوتم كدل مين سي خيال آيا كداس لگا۔ کو کہ اس کی تمر سے ایک من سے زیادہ بھارٹی سے کھہ دے کہ وہ خورای کے جزیرے پر آرہے پھر بندھا ہوا تھا۔اس کے باوجودوہ پہلے جھکے میں ا بني ركھوالي كودوتين قدم كليني لايا۔ پير دوقبائلي جواں تھے لیکن بیہ بات کہنے کی نہیں تھی۔ وہ شک میں پڑھ سال دوعورتیں تیزی ہےآ گے بوھ کراس کی رہی کو جاتی اور طرح طرح کے سوالات کرتی۔ تاہم اس تِقام كرنه تعيني تووه المحلح جطك ميں ان كے سميت نے کہا۔ "جم تو دکاری ہیں .... اتفاق سے ادھر - کا جم کا ہے ہم تھینچااس پرآ پڑتااوراسے چیر پیاڑ دیتا۔ وہ غُورتیں اس کتے کو روکئے میں کامیاب موگی تیس ۔ دوسرے کتے کو تا بوجی کیا ہوا تھا۔ جو کنا آ نگلے ..... مارا کیا دوش ہے۔ کیا جرم کیا ہے ہم اس پرحملہ کرنے کے لیے تلا ہوا تھا، حموتم کی طرف ''تم دونوں کا مقدر تہارا قصور اور جرم ہے۔''اس نے گوتم کی طرف اشارہ کیا۔''اگرتم' نها تھائے غضب ناک ہوکر بھو تکے جار ہا تھا۔اس کے دہانے سے سفید سفید جھاگ اڑنے لگا تھا۔ دونوں نے ہماری ہر بات مالی تو تمہاری نہصرف مردارنی چند ٹائیوں تک گرتم اور اس کتے کو معنی خیز مسکراہٹ اور برای دلچیں سے دیکھتی بے صدعزت اور پذیرائی ہوگی بلکہ بے بناہ دولت اور اعزاز سے بھی نواز ہے جاؤ گے ..... کیکن اس ر ہی ..... وہ وحثی خوں خوار کتا اتنا طاقت ورتھا کہ بات كافيصله ايك خفيه مقام يرجوكا للندائم خاموش ان نتیوں قبائلی عورتوں کو گوتم سے دور رکھنے میں سے چلو گے۔ راہتے میں کوئی شرارت ٹہیں کرو دقت پیدا کردہاہے۔ سردارنی نے ایک پیچے کوری موئی کڑی کو گے۔' ان دونوں کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ دیے گئے۔ وہ اور گویال ان کے قیدی بن گئے۔ پھر بہ قا فلہمنزل کی جانب روانہ ہوا۔

اشارہ کیا جو ایک تھیلا اٹھائے کھڑی ہوئی تھی۔ مردارتی نے اس تھلے ہے ایک برداسامر دہ پرندہ جو مرغی برابرتھا نکال کراس خون خوار کتے کے سامنے

احصال دیا۔ اِس کی توجہ کوتم سے ہٹ کراس پرندے کی طرف ہولئیں۔ پھروہ دونوں کتے اس پرندے پرٹوٹ پڑے۔سردارتی نے اس اثناء میں کو بال کی قیص کی دونوں جیب کیڑے بھی پھاڑ لیے تھے۔ پھران دونوں کتوں کی بھو کی غراہٹوں کے درمیان

جزيرے برلے جايا جارہا ہے۔" گويال نے کہا۔'' واقعی ہمارے مقدر نے ہمیں بھنسا دیا'''

''مویال ..... بہت برے تھینے ..... لینے

کے دیے رو رہے ہیں۔ " گرتم نے أنگر بزی میں ا

ہمیں قیدی بنا کر کیوں اور کہاں لے جا رہی

ہیں..... بھگوان حانے کون سا فیصلہ ہمارا منتظر

ہمارے سفری بیک اور بندوقیں بھی ان کے قبضے میں چلی گئ ہیں۔ ہم بے دست و یا ہو کررہ گئے ہیں۔''

" 'اب اس كسواكوكى حاره نيس كه اپ آپ كو مقدر اور حالات كے دهارے بر چيور ديس كارے ديس كارے نوب ميں ديس كارے نوب ميں كا فيل ہونے والا ہے ، وہم ہوگا اس قبول كرنا براے گائم نے بح على كہا ہے كہ ہمارے ساتھ كہانى كہا ہودى ہورى ہے۔ '

''کیا اس مفرور مجرم نے ان شکاری کول اورلڑ کیوں اور عورتوں کی فوج کے متعلق پھٹیں بتایا۔ان کے پاس تو بڑے خطرنا کے بتھیار نیز ہاور میر موجود ہیں .....اوران سے مقابلہ صرف بندوق' اشکن گنوں اورریوالوروں سے بی کیا جاسکتا ہے۔'' گرتم نے کہا۔

ان حینول نے ان دونوں کوز نے میں لیا ہوا تھا۔ بیزہ باز اور تیر انداز لڑکیاں عورتیں مستعد تھیں۔ پھر وہ گئے جنگل سے گزر کر پہاڑوں پر چشک سے گزر کر پہاڑوں پر چڑھے بنگل سے گزر کر پہاڑوں پر اذبیت میں محسوں کررہا تھا اور اس نے گوپال کے چرے پر بھی ایسا ہی کرب اور تا ترجموں کیا ۔۔۔۔ پہر نے کا نام لے بڑا تھا۔ وہ ذرا بھی رعایت دینے مصر کے رہا تھا۔ وہ ذرا بھی رعایت دینے تھیں۔ سردارن بار بار تشویش نیاک نظروں سے تھیں۔ سردارن بار بار تشویش نیاک نظروں سے خصی مردی کی طرف دیکھ دیر کا خصان معلوم دیتا تھا۔ اس کے بشرے اور انداز خواص مجل کی میان مجل کی ایسا لگر ہا تھا۔ وہ اندھیرا تھینے سے بل کی خواص مجلہ پر پہنچنا جا ہتی ہو۔

''اس سر دار فی نے جزیرے کانہیں بلکہ خفیہ مقام کا نام لیا ہے۔'' گوتم نے کہا۔'' کہیں قل کی طرف تونہیں لے جایا جار ہاہے۔''

طرف و نبیل کے جایا جارہ ہاہے۔'' '' نبیں .....'' کو پال نے سر ہلایا۔''اگر انہیں قل کرنا ہوتا تو سیمیں کر دیا جاتا ..... شکاری کتوں کو ہم پر چھوڑ دیا جاتا ..... یا پھر نیزہ بردار لڑ کیوں عورتوں کو صرف ایک اشارہ درکار ہوتا۔ اس قدر زحمت کی کیا ضرورت پڑتی۔''

''بوی پراسراری بات ہے۔'' گوتم نے کہا۔ ''معلوم نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ جب کہ ہم نے کوئی جرم نہیں رکیا۔''

" ایک بوی حیرت ناک بات میہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک مرد بھی نہیں۔" کو پال بولا۔" اور پھر کم من لؤکیوں نو جوان لؤکیاں اور جواں سال عور میں کئی طاقت ور ہیں ..... یہ نیزہ بردارلؤ کیاں

ادر کمان بر دار دونوں بقی بڑی مہارت والی لگ ربی تھیں۔ایک جوان لڑکی اور جواں سال عورتوں نے ان وحثی شکاری خوں خوار کتوں کو کس قدر قابو میں کیا ہوا تھا۔ پھر سردار نی ایک جالل 'اجڈ اور گنوار

عورت جہیں لگر بی تھی۔"

''لیکن سر کہانی وہ جہیں ہے جواس مفرور مجرم
نے سائی تھی۔" گوتم نے کہا۔" لیکن سر کی اور سمت
جاربی ہے۔۔۔۔۔اس نے نہ تو خوں خوار کتوں کے
بارے میں بتایا اور نہ ہی نیزہ اور کمان بردارلزکیوں
کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔صرف اس کی ایک بات جوسو
نیصد درست ہے وہ حسن و شاب کے بارے
میں ۔۔۔۔۔۔وقعی ہرلزکی اور عورت انتائی حسین اور
بے پناہ کشش والیاں ہیں ۔۔۔۔۔انہوں نے چھال
اور چوں سے تیار کردہ ایسا لباس پہن رکھا ہے
ستریوشی ہورہی ہے۔۔۔۔۔ہگوان جانے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیا واقعات پیش آنے والے ہیں۔ کیا چھے ہونے

والاہےوہ ہمارے ہارے میں کیا فیصلہ کرنے والی

ہیں .....ہم نے اپنے چاقو ٔ ریوالور..... گولیاں اور دیگر سامان سفری بیک میں رکھ کر پڑی غلطی کی ..... کی مکردہ تھوتنیوں کے بوسے لیے اور پھروں کی مالا کتے پھروں کو تھیٹتے ہوئے بے ٹکان جا اس کی نظروں کے سامنے نیجانے لگی۔ رہے۔وہ رہ رہ کراییے دلیں اور لاچ کوترس رہاتھا کہ زم د اور راتوں رات کروڑیتی بننے کے سنے

دیکھ زمرد کے حصول کے لیے کو بال کے ساتھ چل کے۔وہ جس انداز میں اپی دمیں ہلار ہے تھے! س یڑا تھا۔وہ جوکری شاپ میں بیلز مین تھا اور ایسے جو سے کوئم نے اندازہ کیا کہوہ مالا یقیناً کسی ایسے محص کے جمم پر رہی ہے جس سے وہ خوف ناک کتے تنخواه ملتی اتنی تھی کہ ٹھاٹ ہے گز ربسر ہور ہی تھی اور ہر ماہ خاصی معقول رقم پس ایداز بھی کر لیتا تھا۔ بہت مانوس ہیں اور اس کے تالع بھی ہیں۔ ان دونول کتول اور إن كى ركھواليوں سميت سردار في اب اسے قدر ہور ہی تھی کہ اس نے زمر د کے سب سے آ گے کھڑی رہی۔ باقی لڑ کیوں اور حصول اور حسین عورتوں کے چکر میں کیا سٹلین خطرہ مول لیا۔ تف ایسے زمر د اور حسین عورتوں پرلیکن

اب چچتائے کیا ہوسکتا تھا۔ تیر کمان ہےنگل چکا تھا جووالیس آنے ہے رہاتھا۔ جب اوکھلی میں سر دے بی دیا ہے۔آ گے دیکھوکیا ہوتا ہے۔

وه لوگ سردارنی کی رہنمانگ میں اتنی تیزی کے ساتھ بار بار رائے بدل رہے تھے کہ اس کے دل میں راہ بھتک جانے کی قوی شبہات سرابھارنے کگےاورادھرسورج اپنا آخری سفر تیزی سے طے کر ر ہاتھا.....اور جنگل میں گو ننجتے ہوئے بے پناہ شور

میں خوف ناک درندوں کی آوازیں بھی سنائی دیے لکیں جس ہے اس کے دل پر ہیت طاری ہورہی

سورج غروب ہونے کے بعد جب سرمنی

دھندلکا تھیلنے لگا تو وہ سب رک گئے۔سر دارٹی نے چند ہم عمر عور تول سے مشورے کیے اور اس نے کسی سے کوئی چیز طلب کی۔ جواب میں جودہ برس کی لڑ کی نے جوایک تھیلا اٹھا رکھا تھا اس نے اس میں

ایک پھروں کی مالا نکال کر سردار ٹی طرف بڑھا دی۔ یہ مالا رنگ برنگے پتھروں گی تھی۔

'' دو کتے ادھرلاؤ.....'' سر دار ٹی نے رک کر

اویکی آ واز میں کہا۔

دوس سے کمیے فورا ہی پھرول سے بندھے دونوں خوار شکاری کتے اس کے سامنے لا کر کھڑ ا کر ویے گئے۔

سر دار فی نے محبت بھرے انداز میں ان کتوں

کتے بڑی بے تا بی نے ساتھ اس مالا کوسو تکھنے

عورتوں نے سی سے کھ کے بغیران کے پیھے ایک ممی سی قطار بنائی۔ اِسے اور کو یال کو کئی نیزہ بردار نو جوان لو کیوں کے کئی فاصلے سے تقریباً درمیان

میں لے لیا گیا۔ گوتم کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ ان تھنے اور خوفناک جنگلات میں ایسی مہمات كے عادي رہے ہوں۔

روشیٰ نے موہوم سابوں میں گوتم نے ان دونوں خوں خوار شکاری کوں کو بے یابی اور اضطراری کیفیت کے ساتھ ساتھ زمین سو تھتے اور

ادھرادھر چکر کھاتے دیکھتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اندهیرا گهرا ہوتا چلا تھا۔ گریہ قطار بند قافلہ جوں کا توں کھڑا ہوا تھا اور جنگل کی نم ناک فضا پر چھائے

ہوئے سائے میں کوں کے تیز سانسوں اور دنی د بی غرام و کا شورسائی دے رہاتھا۔ شاید کتے کوئی سراع نہ ملنے پران دبی دبی آ وازوں میں اپنی بے بى كا ظهار كرر ب تفي

مچرکتوں کے تاریک ہیولوں نے فضامیں منہ الثما كرادهرادهرسونكنا شروع كرديا جيسے وہ مواؤل کے دوش پر آنے والی نسی مخصوص بو کی تلاش میں

ہوں .....مبرآ ز ما ساعتیں سرکتی رہیں ۔ قطار غبار دوشیزائیں اور جواں سال عورتیں بھی اب بار بار پہلو بدل رہی تھیں ۔ پھر یک گخت وہ دونوں کتے بوری شدت کے ساتھ بھو تگنے لگے۔اس کے ساتھ

جنگل کی پرسکوت فضا پرندوں کے خوف ز دہ شور سے گونگ آتھی۔ وہ کتے جوش و خروش سے

مجو تلتے .....بار بارایک جانب ہڑھنے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ ان سے بندھے ہوئے پھر اور رکھوالیاں انہیں روکئے میں ناکام ہور ہی تھیں ..... ان دونوں کتوں کے شور پر دوسرے شکاری کتے جیر تناک طور پر خاموش تھے۔ جیسے اپنے ہم نسلوں کے کام میں نہ ڈالنا جا ہتے ہوں۔ آخر سر دار نی نے بر جوش لیچ میں رکھوالیوں سے کہا۔

'''''چلو بڑھو..... اب یہ کتے ہماری رہنمائی کرس گے۔''

وزنی پھر زمین پر گھٹے وہ دونوں کتے ہوا کو سو تھے گئے۔ ان سو تھے گئے۔ ان کے پیچے پورا قطار بند قافلہ بھی حرکت میں آگیا۔
تاریک اور گئے جنگل میں بھٹے ہوئے کارواں کا براسراراور ہیت ناکسفر جاری ہی رہا۔ ہرگزرتے ہوئے ہر لمجے کے ساتھ کتوں کی دیوا گئی بردھتی ہی جا رہی تھی ۔ فضا میں برندوں کا شوراور چو پایوں کی تیز آوازیں گوئے رہی تھیں۔ جن کے باعث ماحول خوف آوراور ڈراؤنا بن کررہ گیا تھا بلکہ رفتہ رفتہ اور ہشتناک ہوتا جارہا تھا۔

اوروبسی کی بارہ بیارہ سا۔

اور ان شاداب بدن کی دوشیزاؤں کو جان ہو اور ان شاداب بدن کی دوشیزاؤں کو جان ہو جو جہان ہے۔ اول تو زمرد ہاتھ لگئے سے رہاور یہ حسن وشاب کی دیویاں ، سسہ یہ قبا بکی عورتیں معلوم نہیں کیوں اور کس لیے انہیں قربانی کے جانوروں کی طرح لیے جانوروں کی طرح لیے جانوں ان سے بی نظفے کے بارے میں ایک تو اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ایک تو اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے سے نہ صرف اس کا حوصلہ پست ہوگیا بلکہ ہمت سے نہ صرف اس کا حوصلہ پست ہوگیا بلکہ ہمت نزدگی اسے بے دونو رہونی مرانبیں جا بیا تھا ۔ سب نزدگی اسے بے دونو رہونی کو زندگی اسے بے دونو رہونی کو روزاز قد کو کیوں کا تھا خوب صورت وجیہ اور دراز قد کو کیوں کا تیوں کی تھا ہے۔ اس نے سوچا کہ دیکھا ہیہ ہے کہ کیا

صورت حال پیش آئی ہے۔موقع ملا تو فرار ہونے میں کھے بحرک تاخیز بھی نہیں کرے گا اس وقت ایسی علین صورت حال تھی کہ اس نے کوئی تدبیر کی اور نہ بی کوئی قدم اٹھایا۔

وہ دیکھ رہا تقا کہ ان ہٹگا می کھات میں بھی وہ پوری طرح منظم اور چو کنا تھے..... آخر کار جنگل میں گونجتے ہوئے شور کے درمیان کسی عقاب کی ایک تیزس چیخ گوخی تو ایک دم سے وہ سب ہم آ ہنگ ہوکر چلاا تھے۔

مبت الموقع واستے پر جارہے ہیں .....مردار فی کا غار قریب آتا جارہا ہے۔'' تمیں برس کی خوب صورت آوازنے کہا۔

گوتم کو ریمن کر قدرے اچنبیا سا ہوا۔ وہ ابھی تک اس عورت کوسر دارنی تو کوئی اور ہی ہے۔ چوں کہ چلا کہ قبیلے کی سر دارنی تو کوئی اور ہی ہے۔ چوں کہ سر دارنی کی فرائض انجام دے رہی ہے۔ قائم مقام سر دارنی ہے ہے ہیں دارتی انہیت کی حال ہے۔ پھر کرنے والوں میں بڑی انہیت کی حال ہے۔ پھر کا مقام سر دارنی نے منہ پر ہاتھ رکھ کرا ہے خلق سے بالکل کسی عقاب کی آ واز نکالی جو چی سے مشابہ سے بالکل کسی عقاب کی آ واز نکالی جو چی سے مشابہ کسی ہے۔ کار این رفار تیز کی ۔

اس پراسرار اورخوف ناک سفر کا اختیام گئے
درختوں سے ڈھکے ہوئے ایک پہاڑی غار پر ہوا
جس کے ننگ دہانے سے زر دروثنی خارج ہورہی
مقی اور اس کے سامنے صاف کطے پھر یلے ھے پر
ایک ادھیر عمر مگر بے حد تندرست اور نہایت حسین
عورت باوقار انداز سے کھڑی تھی۔ اس کے چیرے پر نرمی
اور طامت تھی۔ اس کی ایسی رنگت گوئم نے آئ
تک کی عورت میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے لائے
ساہ بال بے حد چمک دار اورخوشما تھے۔ جواس کے
سیاہ بال بے حد چمک دار اورخوشما تھے۔ جواس کے
سیاہ بال بے حد چمک دار اورخوشما تھے۔ جواس کے
سیاہ بال بے حد چمک دار اورخوشما تھے۔ جواس کے
سیاہ بادل بے حد چمک دار اورخوشما تھے۔ جواس کے
سیاہ بادلوں کی طرح بھرے ہوئے

تھے جس نے اس کے حسن وشباب کو دوآ تھہ بنا دیا۔ ىردارن كےاختيا رات تفويض كردى تى تھى \_ گوتم نے اپنا دل تھام لیا۔اس عورت نے جیسے اس سرداران اب اسے اور گویال کو تنقیدی نظروں برجادوكرديا بوراس في المح بحرك ليسوجاكه یسے محور رہی تھی۔ اوپر سے پینچے جائزہ لے رہی به عورت جوانی میں کیا ہوگی ..... اس کی آ<sup>سکت</sup>یں قی۔ غار سے آنے والی روشنی اُن کی پشت پر پڑ مقناطیسی تھیں۔ سرایا تھا کہ تھنے جگا رہا تھا۔ اس کا ر بی تھی اِوروہ دونو ں اس روشنی کی زومیں تھے۔ مکر لیاس سی درندے کی کھال کا تفاراس کے باتیں اس تاریکی میں ایسِ کا چرہ چود مویں کا جا ند معلوم ہاتھ پرایک بڑا ساعقاب ببیٹا ہوا تھا' اسعورت دیتا تھااوراس کی چیکتی بزی بردی نشکی اور جادو بحری کے انگوٹھے سے بندھا ہوا تھا جس کا ایک پیرنسی آ تکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ڈوری کے ذریعے اس عورت کے انگو تھے سے بندها بواتفايه

''ان دونول گوغار میں پہنچا کران کی کمرسے پھر باندھ دواوران تمام لڑکیوں' عورتوں کوہتی کی طرف روانہ کر دو۔'' سردارن نے بڑے بے وفا لہج میں رونو کو مخاطب کیا۔''ان دونوں کا فیصلہ ہونے تک میرےساتھ ہی رہوگی۔''

مرحات میں برت میں دروں اس مردار فی اور روفو کی زبان نے ایک دوسرے سے مقامی زبان میں کھ کہا۔ پھر روفو کے اشار سے پران دونوں کو بلاچون و چرابر همنا پڑا ان میں اتن ہمت کہاں تھی کہ حکم عدو فی کریں۔ گوتم کی نظر غار میں داخل ہوتے وقت معا اس کی نظر درختوں کی اوٹ میں بندھے بہت سے خچروں پر بڑی جس اوٹ میں بندھے بہت سے خچروں پر بڑی جس سے اس نے بینتیجہ اخذ کیا کہ ان قبائی خینوں کی بہتی یہاں سے خاصے فاصلے پر واقع ہے۔

پر سرعت سے کتوں کی گمرے وہ سب وزنی
پتر کھولے گئے اور آئی نہ نجیروں کے ساتھ اس کی
اور گوپال کی کمرے ہاندھ دیے گئے۔ اس اثناء
میں سردار نی غار میں آگی اور روثن غار میں اس کا
حسن و شباب اور وحثی ہوگیا تھا۔ روفو کی نوجوان
ساتھی دوشیزا کیں اور جواں سال عورتیں اپنا اپنا
کام انجام دے کر چلی گئی تھیں۔ وہ جوعورت تاج
پہنی ہوئی تھی جے گوتم نے مہارائی سمجھا تھا وہ بھی
چلی گئی۔ اس کی اور سردار نی کی شاہت سے انداز ہ
ہوتا تھا کہ وہ سردار نی کی بہن ہوئی۔ اس نے تاج
موقیہ پہنا ہوا ہوگا۔ اس نے دوسرے لیے خچروں
کے جنہنانے کی آوازیں اور کوں کی غرابیس سین

جن کا مطلب میتھا کہ وہ سب سردار ٹی کے علم کی

''سردارن ..... تیری بیه باندی اور جانثار دو تھیلیوں کا نذرانہ پیش کرنے حاضر ہوئی ہے۔'' ''روفو .....! تو ہمیشہ سے میری اور بنتی کی ہر

لڑکی اور عورت کی نظرول میں باعزت اور عظیم تر رہی ہے ..... اور پھر تو جو آج دو قید یوں کو شکار کر کے لائی ہے اس نے تیری عظمت 'عزت اور مقام میں بلندی عطا کردی ہے۔''

سردارتی نے آئے بوھ کرروفو کواپی آغوش میں لے کراس کے ہونول گالوں اور پیشانی کو بوی محبت اور گرم جوثی سے چوم لیا۔ روفو کا چرہ اور آئکسیں دیک اور چیک اٹشی

رود کا پیره اورا کی دیک اور چیک کی خوش سے نگل کر ایک طرف مخری ہوگی۔اس عزت پذیرائی اور خراج تحسین نے اس کے حسن کواور نکھار دیا۔وہ بہت ہی زیادہ حسین دکھائی دینے نگی تھی۔

اس کے سردارن کے پاس سے ہٹتے ہی کارواں کی رہنمائی کرنے والے کتے سردارن کے چنوں میں لوٹے گئے۔ اب گوتم کی سجھ میں آیا کہ درندے کی کھال میں ملبوس سردارن ہی کی ہو پر وہ کتے یہاں پہنچ ہیں ..... یا پھر ہوسکتا ہے کہ پھر یلے موتوں کی مالا ای مقصد سے اپ گلے سے اتار کر روؤ کو دی ہو۔ مالا دینے سے اس کے ساتھ جو لڑکیاں عورتیں وہ اس کی تالح ہوگئی تیں۔سردارنی جس عورت لاکی کو یہ مالا دین تھی تو گویا وہ اسے جس عورت لاکی کو یہ مالا دین تھی تو گویا وہ اسے

تقیل میں کون سمیت واپس جارہے ہیں۔ خونسس کر میں مراد کھ

جب خچروں کے سموں کا شور دور ہوتے ہوتے معدوم ہوگیا تب سردارتی اس کشادہ غاریس پر سے معدوم ہوگیا تب سردارتی اس کشادہ غاریس پڑے ایک پھر پر بیٹھ گئے۔ روفواس کے قدموں کے بندھی ہوئی بندھی ہوئی بندھی ہوئی میٹھے ہوئے سے بہوری تھی گئی کو پال کی زنجیر قدر ہے ہی سے معنی بیٹھے ہوئے معنی بیٹھے ہوئے معنی بیٹھے ہوئے معنی بیٹھے ہوئے معنی سے بیٹھے اسے دیوار سے کھڑا ہونے کا موقع ملی گیا تھا۔

'ميرانام شينائي ہے۔''اس كِي ريشي آواز فضا میں لہرائی تو حوتم کولگا واقعی شہنائی نج انھی ہو۔ ''میں اس علاقے کی سردارتی ہویں .....اس فیلے ك الك خوش تصبى بي كريهان جوبهي الركي جنم ليكي ہے وہ پری سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہے۔عورت یمان بھی بوڑھی تبیں ہوتی ہے۔ سدا بہار ہوتی ے .... يهال كى آب و موااور چيل صرف لا كيول عورتوں کو راس آتے ہیں جو انہیں حسین اور پرشاب بدن کی ما لک رکھتے ہیں۔ جب کہ مردوں کوراس مبیں آتے ہیں تو ایک عجیب وغریب بات ہے۔ بیاسرارآج تک سمجھ میں نہیں آیا۔عورت سو برس سے زیادہ کی عمر کی ہوتی ہے۔اس عمر میں بھی نہ تو اس کی جوائی اور شاب ڈھلتا ہے اور نہ ہی جسم ..... وه چوده برس کی دوشیزه کی طرح رہتی ہے۔ایک دوہمیں بلکہ ٹی ایک عورتیں جن کی عمریں تهمیں دھوکا دیں کی وہ چودہ بندرہ برس کی دکھائی دې ېن ..... ده سواور ايک سوتمين برس تک جوني ہیں .....ایک سو جالیس بچاس برس کی عمر میں طبعی موت مر جانی ہیں۔ سی بیاری یا عارضہ میں مبتلا ہوئے بغیران کی جسمانی خوب صور بی کاتم اندازہ کر سکتے ہو کیکن طاقت کا خبیں۔ وہ شہ زور ہوتی ہیں۔ بیک وقت دس مرد بھی ان سے مقابلہ نہیں کرسکتے ..... یہاں مرد آئے میں نمک کے برابر اس کیے ہیں کہاڑکے برسوں میں جا کر جنم لیتے ې ..... جولژ کې عورت او لا دنرينه کوجنم دي ہے اس

کی بوی عزت ہوتی ہے۔اس کی پرستش کی جاتی ۔ ''

'' مجھے کیا..... اس بستی کی ہر لڑکی عورتِ کو ار مان ہے کہ دہ نرینہ اولا د کی ماں بنے .....میرا بھی ار مان تھا ..... جو بورا نہ ہوسکا۔ میں نے آج سے تيره برِّي قبل ايك لڑكى كوجنم ديا...... آج وه تيره بري کی ہو چکی ہے۔میری بیٹی کا سینا ہے۔وہ نمس قدر سین ہے میں بتانہیں میں اس کا حسن و شاب' سرايا كتاب اور خدوخال الفاظ مين بيان تهين کرنگتی۔ میسجھ لو کہ جا ندجھی اس کے مقالبے میں م کھ خوب صورت نہیں ہے ..... دنیا کی کوئی شے بھی ځېیں .....رنلین سینے بھی نہیں د نیا کے زر د جواہرات مجھی نہیں' زمین آسان اور قدریت کے نظاری بھی حہیں ۔'' وہ جذبائی ہوئی جارہی تھی .....''اس نے نو برس کی عمر میں نو جوان کی دہلیز پر قدم رکھا.....تب سے وہ اینے کسی دعویدار کے انتظار میں کرب آمیز لمحات کاف رہی ہے مگر دو برس کزر جانے کے باوجود میری نستی کا کوئی جوان اس کا نام نہیں لیتا ..... اس کا ذکر بھولے ہے بھی تو نہیں کرتا

' دمیں جو کھ کہنا جا ہتی ہوں وہ غور سے اور دھیان سے سنو سسنہ اگرتم دونوں نے اس بات کو مائٹے سے انکار کے الفاظ نظلتے ہی یہ نیز ہے د کھے رہے ہوتی دونوں کے دلوں میں بوری قوت سے جھونک دیں گی۔۔۔۔ اگرتم دونوں نے میری بات مان لی تو تم میں سے صرف کوئی ایک زندہ رہے گا۔ اس کی زندگی کی ضانت دینا میرے اختیار میں نہ ہوگا۔''

مردارن کے الفاظ من کراس کا دل حلق میں آگیا۔ایس کا لہجہائل تھا' فیصلہائل تھااس میں ملوار کی کاٹ تھی۔اس نے سیاٹ اور بے رحی سے ان کے مقدر کا فیصلہ سنا چکی تھی۔ تیر جیسے کمان سے نکل سرویں

چا گھا۔

"میں کھی مجھ نہیں سکا ہوں کہتم کیا جا ہتی
ہو ..... اور تم نے کیا فیصلہ کرلیا جب کہ ہم نہ تو
تہارے ملازم ہیں اور نہ مجرم ہیں۔" وہ بولا تو اس
کی آواز ڈو ہے گئی تھی۔" یہ تم ہمارے ساتھ نا
افسانی کررہی ہو۔"
دیم نے کی تی کی تی کی تی کی ہمارے ساتھ نا

معلی سر ماری ''میں نے جو کچھ کہا وہ پھر کی کیبر ہے۔'' سردار فی نے تکرار کی۔ ''لیکن تمہاری بات بوی عجیب وغریب'

مرط تو پوری کرتے تیاری .....ال مرط تو پوری کے بغیر ضمیں اسے اپنی بٹی دیئے تیار ہوں اور نہ میری بٹی بزدل ڈر پوک اور کم زور مرد سے شادی کرنے تیار ہے۔ وہ ایک بہا در اور غیور مرد کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے۔'' جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے۔''

''کیا شرط ہے تمہاری۔'' گوتم نے بوچھا۔ ''کیاتم بتانا پند کروگ۔''

''وہ یہ چاہتی ہے کہ اس سے شادی کرنے کے امیدوارآ کیں میں خونی مقابلہ کریں ..... جوایں یر فتح یاب ہوگا..... اینے ہاتھوں سے سفا کا نہ آل

گرےگا.....اسےخون میں نہلا دےگا اس سےوہ شادی کرےگا۔''

''تو وہ گویا ایک آئنی اعصاب اور قاتل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔۔۔۔۔ایک عورت کوزیب دیتا ہے۔''

' ''زیب دیتا ہے یانہیں .....'' سردارن نے تیز لیج میں کہا۔'' میں جو کہہ رہی ہوں اسے سنو ..... ہر روسدھائے ہوئے فجرموجود ہیں ...... رفع سلام میں سکی رہی دیا ہے ۔

روفو پہلے تم میں سے کسی ایک روانہ کرے گی آوراس کا خچراسے سیدھا میری بہتی میں پہنچا دے گا..... جہاں میں پہلے سے موجود ہوں گی ..... وہ محض

وہاں پہنچ کر شینا پر اپنی ملیت کا اعلان کر نے گا پھر ایک دن کے وقفے سے روفو بھی تبہار سے ساتھی کو بہتی پہنچاہتے کی اور وہ بھی سپنا پر اپنا حق جائے

گا.....اگرتم دونوں نے بہتی والوں کو ذرا بھی بھتک دی کہ سپنا کی شرط پوری کروانے کے لیے تم دونوں کو جنگل سے جمر و زبر دئتی سے گرفتار کیا ہے اور تم دونوں جان کے خوف سے اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے ہو ..... میہ بات اچھی طرح سن لوادر جان لو کہ نہ صرف نا دیدہ نیزے بلکہ زہر ملے تیر بھی تم

دونوں کے ہیم چھنی کردیں گے۔لہذا ......'' ...' ''لیکن تمہارے ساتھ جو تیرا ندازاور نیز ہ باز لڑکیاں اور چولڑ کیاںعور تیں تھیں کیا وہ بیراز افشا

نہیں کر دیں کی ..... جب کہ وہ سب تمہاری بہتی کی ہیں ..... وہ کیسے اس بات کو راز رکھ سکیں گی ہے'' گویال نے درمیان میں کہا۔

''سوال ہی پیدائمیں ہوتا کہ وہ پیراز افشا کر دیں۔ میرے تھم کے بغیر وہ ایک لفظ بھی بولی اور کسی کو بتاسیں .....وہ جانتی ہیں کہ اس راز کو ظاہر کرنے سے ان کا انجام عبر تناک موت .....ینی انہیں شکاری کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔'' اس نے تو قف کرکے گہرا سانس لیا۔''میری دوسری بات سنو .....اگرتم نے راز داری برقر اررکھی تو پھر ایک مقررہ دن برتم دونوں کے درمیان خونی مقابلہ ہوگا جواس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم میں

ہے کوئی ایک مرنہ جائے ..... یا ایا جج یا معذور ہو کر

تہاری پیش کش منظور ہے ..... ہم تمہاری بینی کے موت آنے تک سسکتا اور ایڑیاں رگڑتا رہے اور سي قابل ندر ہے پر سپنا فائ کی سپنا ہوگی ....اس حصول کے لیے خونی مقابلہ ضرور کریں گئے۔'' فاتح كى كليت هوكى ..... مين ايك بات اور بتا سردارن کی خوب صورت آ تکھیں جبک انھیں۔ رون ..... ■س جزير على مهاراتي بيسييجزيره اس پر مرشاری کی سی کیفیت طاری ہوگئی۔ وہ فرط اس کی ملکیت ہے۔میرےانعامات کالسحق فائح مسرت سے بولی۔ ''میں جانی تھی کہ ایک نہ ایک دن سپنا کا ہوگا .....ا**قحا مات کیا ہیں سن ل**و.....ان گنت موتی جو ندی کی ننہ سے نکالے گئے ہیں۔جومرغی کے انڈول ستارہ عروج پر آئے گا ..... سینا کو اس کا سینا مل ہے بھی بوے ہیں ....اس کے علاوہ اتنا سونا ہے جائے گا۔اب اسے کوئی بھی بدیختی کا طعنہیں دے كه دس خچيرون پر جهي لا دا جائة تو بهي كم جوگا ..... گا ..... كهاسے جيون ساتھي تہيں ملا۔" یہاں زمر دکی تین کانوں سے نکالے گئے زمر دجو پھرسر دارتی نے ہاس بیتھی ہوئی رونو کوآغوش نا کارہ پھروں کی جزیرے کی سرزمین پر بھرے میں لے کراسے بیار کیا جوخوشی کا بے پایاں اظہار رسے ہیں وہ بھی انعامات میں شامل ہیں ....اس تھااور دونوں ہاہر چلی کئیں۔ تحے علاوہ میرے یاس تو ہیرے جواہرات ہیں تم چند ثانیوں تک وہ دونوں ساکت و جامداور اس کا تصویم تبین کرسکتے ہو .....وہ سپٹا سمیت تمہاری مبہوت سے ہوکرایک دوسرے کودیکھتے رہے تھے۔ ملکیت ہو تی ۔۔۔۔۔اگرتم دونوں اس خونی مقابلہ ہے پھر گویال نے خوف ز دہ کیجے میں کہا۔ ا نگاری بوقو انجمی اورانی وقت میںتم دونوں کا فیصلہ '' ہم زمرد کے لائج میں کہاں چینس مجئے ..... کردوں گی۔" مجھالیا لگ رہاہے کہ سردارن کی بٹی یقینا چڑیل کی اس كامنصوبة س كر كوتم كافينه لكاراسٍ كى طرح تہیں تو کم از کم اس کی طرح بدصورت خوف ناك بهدى اور بے تشش ہو كى .....اس ليے تواس رگوں میں لہومنجمد ہونے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیوں کہ انکار کرنا موت کو دعوت دینے تے کیستی کا کوئی نو جوان اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ....اس نے شادی نہ ہونے کی جو وجہ بتائی وہ مترادف نفا۔ جیت پر کروڑوں نہیں اربوں مالیت کا خزانه تا .... وه نسى بهانے سے سینا کوشہر کی زندگی کے سینے دکھا کر یہاں کی ساری دولت کے جاسکے ہے ہے وقوف بنار ہاہے۔' گا.....ساری نیرسهی اس دولت کا دس فیصد حصه بھی بنائیں گے۔''گوتم نے کہا۔ ''وہ کیسے .....'' کروڑوں سے کہیں زیادہ ہوگا.....کین بیرتب نصيب ميں ہوگا جب وہ فاتح بن جائے گا.....ليكن اسے تو مال کوئل کرنا ہوگا کیا اس کے لیے ایسا کرنا

> اس نے گویال کی طرف دیکھاان کی ہے بس نگاہیں جارہوئیں۔سردارتی نے عقاب کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ''جلدی سے بتاؤ کہ ....تم دونوں نے کیا

فيصله كميا ..... مين ِزيادهِ انتظارَ تبين كرسكتي ـ'' گوتم نے چلسی چلسی آواز میں کہا۔''ہمیں

حچوٹ معلوم ہوتی ہے ..... ہمیں فریب دے رہا " الی صورت میں ہم بھی اسے بے وقوف ''ہم آپس میں اس طرح لڑیں گے .....جیسے واقعی سیج کی لا رہے ہول اس کا فیصلہ بھی بھی نہ موسكے گا.....اس طرح ہم فرار كا كوئى موقع تكالي<u>س</u>

ك .... اليي تدبير كه سانب بهي مرجائ لاتمي بهي ند او لئے۔ " گوتم نے کہا۔ " کیا سوچا ہے میں

'بہت شان دار ....،' گوتم کی اس تجویز سے گویال کا خوشی سے دھڑک اٹھا۔'' تمہاری بہتجویز

''ویسے ایک اور تدبیر کی جا سکتی ہے۔'' گویال بولا۔ ''قست آزمانے میں کیا خرج ہے ..... کوشش کر کے دیکھا جائے۔" "وه كيا ..... " كوتم في سواليه نظرول سے دیکھا۔ ''روفو بہاں اکیلی ہوگ۔'' کو پال کہنے لگا۔ ''جمسانت اس جزیرے "إسمفرور مجرم نے مجھے بتایا تھا کہ اس جزیرے برار كيول عورتول كوبرتم كى آزادى بــــــمردول عویهی .....وه محبت کی برای بھوکی پیاسی ہیں۔ یہاں جو مرد ہیں وہ خشک مزاج کے ہیں۔ ان میں روما نیت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کڑ کیوں عورتوں ی محبت بحری باتیں کرتا تو وہ کتنی محبت بحری یا دز دیدہ نظروں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں ...... بہاں مرد خوب صورت ٔ وجیهه اور دراز قد مجھی نہیں بين .....ايك توتم نه صرف ب عدوجيهدادرخوب صورت اور دراز قد ہو بلکہ عورتوں لڑ کیوں کے آئیڈیل ہو ..... مجھے اس بات کاعلم ہے اور تم بھی جانة هو كه لؤكيال عورتيل تمهيل ديكه كر مهندى آبیں بھرنی ہیں۔ تمہارے ایک اشارے کی منتظر رہتی ہیں.....روفو مجھی آخرا یک بھر پور جوان عورت ہے..... وہ تمہاری طرف مائل ہوسکتی ہے۔ ایک النَّفَات بَعِرِي نَظَرِ دُالِّنِے ہے .....تم اس سے پریم بھری باتیں کرنا ..... لوہا گرم دیکھ کراسے بازوؤں کے حصار میں لینے کے بہانے اس کا سربری طرح پھر سے کرانا .... گوایک ہی چوٹ کافی ہے سیلن ایک چوٹ کافی نہ ہوگی .....تم مسلسل دو تین اس کا سرپھر پردے مارنا تا کہ سرکھل جائے۔'' ''ہاں ..... اس بات کی کوشش کی جا سکتی ہے۔'' گوتم نے کہا۔''میں اس بتد ہیر پر عمل کروں گا..... اور ہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ دو میری طرف ماکل ہو۔۔۔۔تم پر بھی مرعق ہے تم بھی پرکششُ شخصہ سے ایک ہے۔'' شخصیت کے مالک ہو۔' ''اگر وہ میرے پاس آئی تو میں اس سے محبت بھری یا تنیں کروں گا اوراس کا سر بھاڑنے میں

میں آرہا ہے۔'' موتم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ "أكرية منصوبه كامياب رباتواس خوني مقابلي كي نوبت بی نہیں آئے گی۔'' ''دوہ کیسے .....'' کو پال نے بڑے اشتیاق اور تجس سے پوچھا۔ ''مردارن کے جانے کے بعد روفو بہاں اِکملی رہ جائے گی۔'' گوتم نے جواب دیا۔''اُت سی بہانے سے قریب بلا کر دبوج لوں گا ..... پھر اس کا گلا کھوٹٹ کر جان سے مار دوں گا۔اس کی موت کے بعد سی نہ سی طرح زنجیر کھولنے کی کوشش کریں گے۔ آزاد ہوتے ہوئے باہر جو چچر بندھے ہوئے ہیں اس پرسوار ہو کر فرار ہوجا ئیں گے۔ منح ہونے تک ہم ان کی دسرس سے بہت دور ہول " ایکن تم ایک بات مجول رہے ہو ..... گویال نے کہا۔ '' تمہاری خوش فہی اور خود فرین الله مطلب ..... " وتم نے ملکیس جھپکا ئیں۔ ''کیاتمہیں انداز ہنیں ہوا کہ یہاں کی دیں اگر آگر ، کوڑھی گیارہ برس کی عمر کی لڑ کی ہے لے کر ایک بوڑھی عورت کی اِسی برس کی عمر تک کی کیوں نہ ہووہ و مِسرف حسین ہی نہیں ملکہ مردوں کے مقابلے میں کہیں طاقت ور ہے۔ یہی حال نوجوان لڑ کیوں کی عمر کی جو ہیں ان کا ہے۔ اور پھر دونوں کی عربیاں گداز بانہوں سے اندازہ نہیں ہوا کہان میں تنی قوت ہے۔لہذا بیمانت کرو گے تو ہوسکتا ہے کہ وہ تمہارا '' پھر میں کیا کروں .....' یا گوتم نے بڑی ہے بسی سے دریافت کیا۔''ایک موقع جو ہے کیا اسے تظرانداز کر دوں اور ہاتھ سے جانے دوں۔'

یے ضرر اور قابل عمل جھی ہے۔ فرار ہوتے وقت

''اس کے علاوہ ایک اور منصوبہ میرے ذہن

جتنے بھی زمرد لے جاسکتے ہیں لے جائیں گے۔''

آربی ہےوہ دیکھ کرادھرآ جائیں ....اس کیے میں ذره پرایر بھی تامل نہیں کروں گا۔'' ابھی وہ دونوں رونو کےخلا ف منصوبہ بندی کر

رے تھے کہ انہوں نے خچر کے سموں کی آ وازیس ن كرايك دوسرے كوكوبال نے مايوسانہ ليج ميں

کہا۔'' زنجیروں ہے اس طرح باندھا ہے کہاس کا کھلنا آسان مہیں ہے.... کہنے کو تو یہ عور تیں ين ..... غير تهذيب يافته بين ايك اور افاده پس بانده جزیرے پر رہتی ہیں ..... کیکن ان کی عقل و فراست دیکھو ۔ گفتگو دیکھو ہماری عورتوں سے بڑھ

کرو ہیں ہیں۔'' یں ہیں۔ '' مایوس نہ ہو۔'' گرتم نے اسے دلاسا دیا۔ '' کوشش کرنے سے کیا چھین ہوگا۔''

اس ونت روفولېراتي هوني اندر داخل هوني ـ اس نے ان دونوں کو ہاری ہاری دیکھااور مترنم کیجے

میں بولی۔ ''فصبح سوریے تم دونوں میں سے کسی ایک کو ''' نہ سر سر میں

يبليستي روانه ہونا ہے۔لہذاتم دونوں آپس میں فیصلہ کر کے بتاؤ کے کہ کون پہلے روانہ ہوگا۔''

'' پیتیاریِ مرضی پر شخصر ہے۔'' محویال بولا۔ ''تم جے چوتھم دوگی وہ اس پڑمل کرےگا۔''

"اجھی ابت ہے۔" روفو نے این محداز تخلیں شانے اچکا کر میتھی آواز میں بونی۔''تم دونوں آ رام كركو سفرنے تھكا ديا ہوگا ..... ميں بھي تھک گئ ہوں چھ دریستالوں میں بھی ..... کیکن م ایک بات یاد رکھنا میں تم دونوں کی حکمرانی کرتی

پھروہ کو بال سے چند قدموں برز مین بر دراز ہوگئ۔اس نے اسیے خوب صورت سڈول ہاتھوں كِرْكِيهِ بنا كراس پراپناخوشِ نما مرر كھاليا۔ پھروہ گوتم

کوئیکتی نظروں نے دیکھنے گی۔اس سے پہلے کہ گوتم اس ہے چھ کہتا وہ ایک جھکے سے اٹھ بیٹھی اور پھر اس نے کھڑے ہوکراپنا نیزہ اٹھایا اور بولی۔

''باہر کچھ درندوں کی دور سے غراہٹ سنائی دے رہی ہے.....اییا نہ ہو کہ باہر غار کی روشی جو

با ہر جا کر پہر و دول کی ..... اس وقت تک سورج طلوع نه هوِ..... کھبرا نائبیں ..... میں آس باس ہی

موجود ہول گی۔'' پھروہ نیزہ لے کراورانہیں خوشبوچھوڑ کرچلی

گئے۔ جب وہ سردارن کے ساتھ باہر نکلی تو خاصی دىر ما ہرر ہی تھی۔ جہاں خچر بند ھے ہوئے تھے وہاں قریب ہی ایک تالا بتھا۔ شاید دونوں نے تالا ب میں محصن اتارنے کے لیے نہایا تھا۔ جب وہ غار میں آئی تھی تو نہ صرف اس کے بال بلکہ جسم بھی نم نظر آیا تھا اور سوندھی سوندھی خوشبو کی مہک نے غار کی

فضا كومعطركرد ما تھا۔ ان دُونوں نے روفو کے جاتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھٹک آئے۔موی روثنی چاندنی کی طرح بھری ہوئی تھی وہ دونوں غارکے

د ہانے کی تکرائی کرتے ہوئے کسی نہ نسی تدبیر سے اپی پشت سے بندھے ہوئے پھر کھو لنے کی کوشش

غارکے باہر جنگل کی پر ہول رات کسی عفریت کی طرح سنائے پرمسلط تھی۔جنگل کی برہول رات و چیے دھیے سرکتی رہی لیکن کافی دیر گزارنے کے باوجودانہیں زتجریں کھو لئے میں کا میابی نہ ہوسکی۔ صرف ان کی پشت سے بند ھے ہوئے سرے مقفل تھے بلکہ پھروں میں بھی گھرے نشان ڈال کر زبچریں اس طرح باندھی گئی تھیں کہ ان کے لیے کھولنا ناممکن نہ ہوسکا۔اس دوران رونو نے دو تین مرتبہ غار میں چکر لگایالیکن اسے ان پر کوئی شبہ نہ ہوسکا۔ کیوں کہاسے دیکھتے ہی وہ اینے بن جاتے

کہ جیسے فرش پڑے سور ہے ہول۔ وہ جب بھی غار میں آئی ان کے جذبات بحثرك الخصته تنتط يول كهروفو كاعريال نرم وكداز بدن جو پرشاب تھا اسے آغوش میں لینے کے لیے تڑیا تھا۔ پتوں سے ڈھکے ہوئے بدن میں کوئی پر دہ اور خچاب نه تھا۔فطری حالت تھی۔ بیستریوشی کا ہونا

نہ ہونا ایک ہی ہات تھی۔اس کے بدن کا فرارانہیں ان کے جسم میں خون کی گردش تیز کر دیتا تھا۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تھی پہلے وہ گوتم کی طرف گئے۔ زمین پر دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ نیزہ آیک طرف رکھ د یا ...... پھر بڑے *حسرت بھرے لیجے می*ں بولا۔ '' کاش .....! ثمّ دونوں کو زنجیروں سے جکڑا نه ہوتا اور مجھے اجازت نہ ہونی تو میں یہ ساری رات تم دونوں کے ہاری ہاری نذر کر دیتی۔ انجین! تم دونول کتنے سندراور طاقت ہو.....تمہارےجم اور سینے کتنے کشادہ اور مضبوط ہیں ..... یہ بازو فولادی سے ہیں۔ ہاری بہتی میں جومرد ہیں ان میں مردانلی ہے اور نہ جذبات ..... وہ بچقر کے جسمے ہیں۔ جنہیں دیکھا جا سکتا ہے .....صرف حیوان ہیں ..... جب ان کی غرض ہوتی ہے وہ عوت کو جوان مجھ کر پیش آتے ہیں .....میری دلی فوامش ہے کہ میںتم دونوں کے ساتھ وقت گزاروں شِاید میں امید سے ہو جاؤں میں لڑ کا جن درندوں کیکن بہتی میں تم دونوں ہو گے ..... مقابلہ ہونے میں دو تین دن ہوں گے۔ میں رات دن تم دونوں کے ساتھ سوتی رہوں گی۔ بہتی میں یہ اُجازت اور آزادی ہے کہتم جس عمر کی لؤکی اور غورت کے ساتھا پی غرض پوری کرنا جا ہو ..... یا جولا کی عورت تمہارا قرب حاصل کرنا چاہے وہ کرستی ہے کیکن تم دونوں میرے ساتھ وفت گزارنے کے بعدان کی طرف مائل ہو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا میکن میں یہ اعلان کر دول گی تم دونوں تین دن تک میرے مہمان اور ملکیت ہو .....کین شاید ہی اس پر مل ہو۔ کیوں کہ اس بستی میں لڑکیاں عورتیں اس قدِر حسين برحشش اور پر شاب تم ان پر مائل موجاؤ گے۔ خیر کوئی بات نہیں ..... میرے دل میں کوئی حسد علن يا بغض پيدائهين هوگا..... معلوم همين تمہارے دلیں میں جولڑ کیاں اورعورتیں ہیں کمیا وہ اتی حسین جوان اور پر تشش ہوں گی۔ تم نے اس جزیرے کی لڑ کیوں غورتوں کے حسن و شباب

جھے ۔۔۔۔۔ سردار نی اور نیزہ بردار لڑکیوں ہے کیا ہوگا۔۔۔۔ یہاں جو ایک خض جو بحرم اور رو پوش تھا اس نے بتایا تھا کہ یہاں جیسی لڑکیاں ہیں وہاں ایک بھی نہیں ہیں۔۔۔۔ وہ یہاں جب تک خوب سیراب ہوتا اور عیش کرتارہ ہا۔۔۔۔معلوم نہیں وہ یہاں سے گیا کیوں۔''

ین دیملو ماست ہمارے ہا کھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں .....ہم تو تمہیں بازوؤں میں بھی قید نہیں کر سکتے ہیں .....ہم تمہیں گرم جوثی سے چوم نہیں سکتے ہیں .....تمہاری حرکات وسکنات ہمارے

جذبات کو مجر گارہی ہے۔'' ''لیکن صبح تک کی تو بات ہے۔'' روفو نے جواب دیا۔''آ خر میں بھی تو صبر اور ضبط سے کام لے رہی ہوں۔ میرے اندر بھی آگ گی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ چوں کہ اجنبیوں پر مجروسانہیں کیا جا سکنا۔۔۔۔۔وہ اعتبارے قابل ہیں ہوتے ہیں۔''

سی است وہ استبارے وہ میں بیں ہوتے ہیں۔
''رونو میری جان ..... میرے دل کی رانی ..... کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ یہ خونی مقابلہ نہ ہو۔۔۔۔!ہم یہاں سدائے لیےرہ جا میں .... ہم اتنی حسین' پرشاب اورخوب صورت جم کی ما لک ہوکہ اس خیس پرشاید ہی کو کی عورت ہو۔'' گوتم نے کہا۔ رونو اپنی تحریف من کر سرخ ہوگی۔ اس نے گوتم کی جو بوسہ لیا وہ بہت طویل تھا۔ پھر اس نے گوتم کی جو بوسہ لیا وہ بہت طویل تھا۔ پھر اس نے

کوتم کے چہرے پرسے چہرہ اٹھا کرجواب دیا۔

دی۔ آخر کار گوتم کی کوششیں با آور ثابت ہوئیں۔ وہ گوپال سے لیٹ کر بولا تو اس کے لیجے میں مسرت سے دبی دبی آواز تھی۔''میرا پھر کھل گیا '''

ہے۔ گوپال نے دیکھا کہ گوتم واقعی اب آزادھا۔ اس کی کمر سے لگتی ہوئی زنجیراتی وزنی نہیں تھی کہ اس کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا کر سکے۔اس میں اٹھنے کا خطرہ ہووہ آزادی سے سرشارتھا۔ایک خوف بھی دل میں دامن گیرتھا کہ کہیں رونو نے نہ

آ جائے۔ ''اگروہ روفو آ جائے تو اس پرٹوٹ پڑنا۔''

محویال نے پر جوش کیجے میں مشورہ دیا۔ کیکن اِسِ وقت گُوتم کا ذہمن پیچیواور سوچ رہا تھا۔ گو کہ روفو ایک جواں سال عورت تھی۔اس کے برشاب گداز بدن میں ایک عجیب سی نرمی اور مرمزیں بن سامحسوں ہوا تھا۔ جب اس نے گوتم کو ا بن آغوش میں لے کراس کے چیرے اور جسم پر جھی تھی۔جسم گھٹا ہوا اور تیش دیتا ہوا تھا۔ اسے ا ندازہ ہوگیا نخا کہ بدن مرمریں اور گداز ہونے کے باوجود مرد کی طرح توانا اور مضبوط تھا۔ وہ تو بالکل نہتا نقا۔ روفو ایک لمبے اور خطرناک اور ز ہر لیے نیز ہے سے سلح تھی۔الیی صورت میں اس خطرناک عورت ہے الجھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔اس نے سوچا کہان حالات میں وہ ا بنی زندگی کی بقااور آ زادی اور ر ہائی کے لیے یہی مناسب تھا کہ گو ہال کو بھول جائے اورا بنی سلامتی کی فکر کرے .....اگروہ اپنے خودغرضانہ قیملے سے گو مال کوآ گاہ کرتا تو عین ممکن تھا کہوہ نفرت غصے اور طیش میں آ کر روفو کو آواز دے دیتا۔ پھراس

سی سا۔ '' تم یہیں رکو۔'' گوتم نے اس کے کان کے پاس منہ لے جا کرسر گوثی کی۔'' رونو یقیینا کہیں پڑی سورہی ہوگی ..... میں اسے بے خبری ہی میں دبوج

نے فوری طور پر بچھ کر گز رنے کا فیصلہ کرلیا کہ لمجہ لمجہ

سوال سردارن سے کیا تھا کہ آخراس خونی مقابلے کی کیا ضرورت ہے ..... سردارن نے اس وقت اس بات کا جواب نہیں دیا تھا لیکن میں بتاتی ہوں .... دراصل سردارن کی بیٹی ایک ایسے جوان مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو بہادر ہو .... جوان مرد سندنہیں ہیں۔ سردارنی کی بیٹی کی بات یا تھے مرد پشرنہیں ہیں۔ سردارنی کی بیٹی کی بات یا تھم قانون بن گیاہے۔'

''بات صرف اتنی سی ہے کہ .....تم نے بیہ

م قانون بن نیاہے۔ '' کیا سر دارن سے رینہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے۔'' ''اس کی ایک صورت ہے۔'' رونو نے

''اس کی ایک صورت ہے۔'' رونو نے سوچتے ہوئے کہا۔''شاید بات بن جائے۔'' ''وہ کون سی صورت ہے۔'' گوپال نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

پھر رونو ان دونوں کا ہاری ہاری بوسہ لے کر نیزہ اٹھا کر غار سے ہاہر چلی گئی۔۔۔۔۔ وہ دونوں سر گوشیوں میں بات کرنے گگے۔ تھوڑی دیر بعد روفو یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ وہ کیا کررہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ دونوں اس کی آجٹ من کرسوتے بن گئے۔ جب وہ جھا نک کرچل گئی پھرنہیں آئی۔ پھر گوتم اور گویال نے اپنی آزادی کے لیے جتن اور جدو جہد شروع کر

لوں گا .....اس کا نیز ہ بھی قبضے کرلوں گا۔ پھراسے موت کی جھینٹ چڑھا دوں گا۔'' '' کیا ایبانہیں ہوسکتا کہتم اسے نیزے کے نے غار سے نکلنے اور روشنی کل کرنے سے قبل ہی زور پر قابو میں کر کے عار میں لاؤ اور اس سے رائے کا اندازہ کرلیا تھا۔ اس لیے باہر چہننے میں میرے پھر کونجات دلاؤ۔ پھر ہم دونوں باری باری اسے کوئی دفت نہ ہوئی۔ اس سے فائدہ اٹھا میں ....اس لیے کہ بلا کی حسین اوربے پناہ تشش کی مالک ہے ..... پھراسے موت پہلومیں قریب ہی رونو کے دوڑنے کی قدموں کی کی جینٹ چڑھا کراس کی لاش کسی گڑھے میں آ وازیں سائی دیں ..... روفو نے اندمیرے میں پهينک دين..... پهرېم دونو ل فرار هو جا ميں \_ پهر اس کی آ جیس سن کر تاک کر انداز ہے سے نیزہ رائة كالپقرب جائے گا۔'' پھینکا تھاِ جواس کے جسم کے اوپر سے محض چندا کچے ''ایباا تنا آسان نہیں ہےاس لیے کہ کوئی نہ سنتنا تا گزرتا گیا تھا .... شاپدر دونونے اس کے آجائے .... لینے کے دیے را جائیں۔" گوتم سابه پرنشانه لے کر پھینا تھالیکن اس کا نشانہ خطا بولاً۔'' واقعی وہ آتی حسین اور پیاسی ہے کہ میرا دل ہوگیا تھا۔ اس کی حاضر دماغی کے سبب ناکام بھی وی سوچ رہا ہے جوتم سوچ رہے ہو ..... میں ہوگیا تھا۔اس کے بعداس نے وہاں رکے رہنے کوئی خطرہ مول لیٹانہیں جا ہتا اس کے بدن کے سحر کی حماقت نہیں کی تھی۔ بلکہ تہنیوں اور پیپ کے میں گرفتار ہو کر ..... آزادی عورت سے بدی بعت بل ریکنے لگا۔ وہ اس وقت بری طرح خطرے ہے .... تہاری بوی بھی اس سے ممحسین ہیں میں گھرا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی ہے۔ بہر جال میں جارہا ہوں رونو کی تلاش میں '' دھن سوار تھی کہ آس یاس بندھے تچروں کے ''ثم بے فکر ہو گرجاؤ۔ میں تمہاراا نظار کروں گا۔'' کو پال نے کہا ياس في جائے۔ یه گونیال کی آواز میں ایسی امید اور التجارچی جانب رہنمائی کی۔وہ ان کی طرف تیزی سے بڑھتا ہونی می کہاسے بل جرکے لیے اپنے آپ سے ر ہا۔ غار کے دہانے سے آئی ہوئی رونو کی آواز کی نفرت محسوس موني تميلن فورأبي زندكي كاخوف اس گویج سے اسے بتا جلا کہ وہ گویال سے باز برس کر کی شرمساری برغالب آگیا۔ رہی ہے۔غار کے دہانے سے پغرایک بارروثنی نظر وہ بڑی احتیاط کے ساتھ دیے قدموں دہانے آنے تھی۔ كى طرف برصف لكاراس ككان برسكوت فضاير جے ہوئے تھے۔ معا اسبے خیال آیا کہ اس کے د ہانے تک پہنچنے سے قبل ہی مثمع کی روشی نیچے دہانے کے باہر پڑتے ہی اس کا سابہ روفو کو گڑ برد کا احساس دلادے گا اورائے کی چوہے کی طرح مار دیا جائے گا۔ پیخیال آتے ہی اس نے دونو ںمومی شمعوں کو كل كر ديا \_ غار مين كھوراند هيرا مسلط ہوگيا \_ اس

كے ساتھ باہر كى كے دوڑنے اورروفو كے مغلظات

بكنے كى آوازيں سائى ديں۔ اس وقت اس كے

رسیول سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں ایک درخت سے باندھا ہوا تھا۔اس کے علاوہ نہزین ھی بندی لگام ..... بدجزئیات اس کے لیے اس وقت تک بے مغنی کھیں۔وہ ہر قیت پراس مقام سے نکل جانا جاہتا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ ایک خچر کو آ زاد کیا اور انھیل کراس پرسوار ہوکراس کی پشت سے جیک گیا۔جونک کی طرح۔ هچیر دوایک بار هنهنایا.....اور پھرید کا.....اور

فچرتعداد میں کل تین تھے۔ان کے اگلے پیر

خچروں کی بھن بھنا ہٹ نے اسے ست کی

بدن میں نہ جانے کہاں ہے اتنی پھرتی عود آئی کہ

ایک ہی جست میں وہ غار سے باہر نکلتا جلا گیا۔اس

وہ جونمی غارسے باہر پہنچا اسے اپنے داہتے

پربے تا ٹا گھے جنگل میں تھس پڑا۔ پھراس نے ائيے كان يہيكى آ موں رجے موتے سے اس كى تو فع كے مطابق رونونے اس كا تعاقب نہيں كيا ..... پراس کے ذہن میں بیرخیال آیا کہ شایدروفونے ا پناارادہ اس لیے بدل دیا ہوگا کہ کو یال موجو دتھا۔ شاید وہ گویال کوآ زاد کرے معور کرکے اس کے ساتھ جشن منائے گی۔ گویال اس کے سحر میں آگیا ہوگا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ **گویال اسے** آلودہ کر کے موقع یا کرفل کر دیےگا۔

ادھراس کا تچر وحشاندانداز میں دوڑنے کے بعد آ ہتہ آ ہتہ اعتدال پر آ گیا اور دشوار گزار پہاڑی جنگلات کے پر چھی نشیب و فراز پر ہموار رفار سے دوڑنے لگا۔ تجرجس اطمینان سے چلا جا ر ما تھا اس نے گوتم کوتشویش میں مبتلا کر دیا تھا ..... اسے سردارتی کے الفاظ مادِ آئے کہ مجر سدھائے ہوئے ہیں اوراس کی بہتی پررکیں گے۔

اس نے دو تین مرتبہ تچر کاراستہ بدلنا جا ہالیکن وہ اس بری طرح بھڑ کا کہ اس نے دہشت ز دہ ہو کر اینے آ ب کواس کے رحم وکرم پرچھوڑ دیا۔اس کے سوا چاره بھی مہیں تھا۔ کیوں کہ وہ خوف ناک مکھاٹیوں ہے گزرر ہاتھا۔ ڈرلگ رہا تھا کہ کہیں گر نہ جائے۔ خچر کے قدم کیکنے کی صورت گرنے کا خوف واندیشہ تھا۔اس لیے وہ کوشش ترک کر کے غاموش ربابه

جب سورج طلوع موار إجالا تيميل گيا-تب اے دور کی چزیں بھی نظرا نے لگیں۔اے تبتی بھی نظر آبنے لگی۔ وہ دل میں پرارتنا کر رہا تھا کہ مردارنی کی تبتی نہ ہو .... بہتی سے باہر بن اسے روشیراؤں اور عورتوں نے گھیرلیا .....اس میں ایک بوی تعدادستر بوشی سے بے نیاز تھیں ۔ مردمی ..... ہرعمر کی لڑ کی .....عور ت اس قد رحسین وہمیل تھیں کہ اسے ایبالگا کہ وہ پرستان میں آ گیا ہو۔مردتو ان کے مقاللے میں نہایت برصورت تھے۔

اس وقت سردارن بھی آئی۔اس نے آتے

ہی گوتم سے سخت کیجے میں کہا۔ ''تم نے روفواوراپنے دوست کو دھوکا دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ جب کیتم سے کہا تھا کہ خچر سدهائے ہوئے ہیں ..... دوایک گھڑی بعدر وفواور تیباراساتھی بھی آنے والا ہے ....اورسنویہاں ہر قم کی آزادی ہے تم جس الز کی اور عورت کے ساتھ جاہے رنگ رلیاں جس وقت جاہے منا سکتے ہو۔ اسْ دُن تک جبخو ٹی مقابلہ ہوگا وہ جومیری بیٹی کو اپنی مکیت بنائے گا ....اس کے بعد پھرتم کسی کی طرف نگاه الحا كرجمي نبين ديكي سكو كيسة مرف

اجازت اورمہلت ہے۔'' ا تنا کمہ کر سردار تی اسے اپنے مکان میں لے آئی۔اس کا گھر پڑا عالی شان اور خوب صورت اور سنی کمروں پرمشتل تھا۔ سردارٹی نے اسے وہ

اس کے ہوگے ..... تین دن تک عیش کرنے کی

کرے دکھائے جس میں ہیرے جواہرات اور موتی بھرے ہوئے تھے اس نے یو حیما۔

''مردارنی....! تہماری میٹی کہاں ہے....کیاس کے در تن نیس ہوسکتے۔''

''جس روزتم دونوں میری بیٹی کےحصول کے لیے آپس میں خونی مقابلہ کروگے اس روز اسے سامنے لایا جائے گا۔'' سردارٹی نے جواب دیا۔''اسے تو نہتی والوں میں سے کسی نے بھی ٹہیں دیکھا ہے ..... اس لیے اسے ان کے سامنے لایا نہیں گیا کہیں اس کے حسن و شاب کونظر نه لگ جائے' وہ اس قدرحسین آور شعلہ مجسم ہے کہ تم نصور میں اس کا اندازہ نہیں کرسکو گے نہ کر سکتے ہو۔''

مجرسردارتی نے اپنا سر پوشی کا لباس تکال پھینگا۔''میں ایک طرح سے اس کاعلس ہوں۔ جیتا جا گتا ہم دونوں میں عمروں کا فرق ہے۔ وہ یندرہ برس کی عمر کی بھی نہیں ئے .....کیکن میر سے مقا لیلے میں جو کشش کے خزانے ہیں اس بستی کی کسی لا کی اورعورت میں نہیں۔'' سردارنی نے درخت کی حچھال ہے جو سر ہوتی کی ہوئی تھی اس میں بھی وہ بے نیام تلواری لگی تھی۔ یہ دھجیاں تھیں۔اب وہ بھی تحرز دہ ساہو کر دیکھیے جارہا تھا۔اس طرح دیکھیے جارہا تھا چیسے

کوئی کتاب پڑھرہا ہو۔ پھر سردارتی نے اس کے گلے میں اپنی مرمرین عریاں اور سڈول بانہیں حمائل کر دیں۔ پھراس پڑھکتی چلی گئی۔

☆ ☆ دو گوژی بعد روفو ادر گو پال ایک څچر پریسوار

آگئے۔روفو اسے سرداران کے ہاں لے آئی تھی۔
وہ سرداران کو قبائی زبان میں پھھتانے گی۔ کو پال
نے اسے بتایا کہ اس کے فرار ہونے کے بعد روفو
غار میں آئی اور مومی شمعیں روش کیں۔ وہ اسے
د کھے کرخوش ہوئی روفونے مشروط طور پر رہائی دلائی
کہ وہ اس قید سے نجات پاتے ہی فرار ہونے کی
کوشش نہیں کرے گا۔ پو پھٹنے تک وہ اس کے ساتھ
کوشش نہیں کرے گا۔ پو پھٹنے تک وہ اس کے ساتھ
دنیا میں جا نہیں سکتا۔ وہ اس کی بہتی میں خوتی
مقالمے میں جت کر اس بستی کا سردار بن جائے۔
مقالمے میں جت کر اس بستی کا سردار بن جائے۔
گھر اس کی زندگی حسین ملکنی اور پر لطف گز رے
گھر اس کی زندگی حسین ملکن اور پر لطف گز رے
گیر اس کی بربات مان لی۔ روفو اس پر پوشنے کے
لیے اس کی ہربات مان لی۔ روفو اس پر پوشنے کے
بعد نہایت فیاضی سے مہربان ہوتی رہی۔ ایسااوراتا

نہیں ہوتا تھا۔ خوتی مقابلہ سات دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیوں کہ سر دارن کی بٹی کی طبیعت ناساز ہوگی تھی۔سر دارتی نے ان سے کہا تھا کہ وہ سات دنوں تک جس لڑکی عورت کے ساتھ چاہے رنگ رلیاں منا سکتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ ایک لڑکی کے ساتھ۔۔۔۔۔دوبارہ نہیں۔۔۔۔۔ کیوں کہ وہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں عورتیں امید سے ہو

خوش اس کے ہاں کی عورت کرنے کا سوال ہی پیدا

پیں۔
اور پھرایک اور پابندی تھی کہ دن ڈو ہے ہی
وہ دونوں سردارن اور دونوں کے ہاں آ کر سو
جائیں گے۔ پھرمیج کا اجالا نظنے کے بعد گھر سے نکل
کر کہیں بھی کسی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ رات کے
کھانے کے بعد انہیں ایک ایسامشروب دیا جا تا تھا
کہ اس کے پینے کے بعد تھوڑی دیر بعدان پر پے
ہوثی کی نیند طاری ہو جاتی تھی۔ جب میں ہوتی تھی
تب وہ بیدار ہوتے تھے۔ انہیں پیمشروب پلاکر

کیوں سلا دیا جا تا ہے ٔ بیہ راز ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔گو پال بھی جمران اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ بہتی اور یہاں کی لڑکماں عورٹیں ہوی

یہ جبتی اور کیہاں کی آدکیاں عورٹیں بوی
براسراراور عجیب وغریب می گئی تھیں۔ جب وہ ہا ہر
آئے تو لؤ کیاں عورتیں اپنے نرغے میں لے کر
بدن کارواں رواں چوسی تھیں۔ان کی خواہش ہوتی
تھی کہ وہ اس کی خواہش پوری کریں۔ دو دن تک
انہوں نے جی بحر کررنگ رلیاں منافی تھیں لیکن اب
انہیں رنگ رلیاں منانے کی بجائے فرار کا منصوبہ
بیانا تھا۔ دودن کٹ گئے تھے۔اب پانچ را تیں باقی

انہوں نے لیتی کی خوب سیر کی ندی کنارے
انہوں نے زمر دسونا ہیرے جواہرات موتیوں کے
د هیر زمین پر پھروں کی طرح پڑے ہوئے دیکھے
تھے۔ وہاں انہیں اٹھانے اور چہانے والانہیں
تھا۔۔۔۔ ندی کنارے انہوں نے چھوٹی پڑی سات
کشتیاں دیکھی تھیں۔۔۔۔ ہرکشتی میں ٹوکریاں تھیں۔
انہوں نے لڑکیوں عورتوں کوندی سے مجھلیاں پکڑکر
انٹوکریوں میں تچھلیوں کو پکڑتے دیکھا تھا۔

یہاں مردوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر تھی۔ وہ عورتوں کے مقابلے میں کمزور اور بوڑھے۔ بوڑھے نظر آئے میں کمزور اور بوڑھے نظر آئے تھے لیکن ان کی آٹھوں میں ایک خوفناک میں چکتھی ۔ جس نے اسے لرزادیا تھا۔ سردار نی اور روفونے ان کے جسموں برایک عجیب میں بوکا مرجم مل دیا تھا جس کی بویا اور سوٹھ کر عجیب میں بوکا مرجم مل دیا تھا جس کی بویا اور سوٹھ کر

بہتی میں جو شکاری کتے تھے' وہ ان مطیع ہو جا ئیں اورنقصان نہ پہنچاسکیں۔اس بہتی میں جو بھی کما تھا' انہیں نہ تو بھونکنا تھا اور نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ پہنچاہا۔

پہنچایا۔
کوتم کے دل میں براتجسس تھا کہ وہ اس بھید
کو جان سکے۔ تیسرے دن سپر کے وقت سردار ٹی
کے ساتھ وہ محبت بھری با تیں کرتا رہا تھا ..... جب
کھانے کے بعد سردار ٹی اس کے لیے مشروب لائی
تو اس بانی ما تگا جب وہ بائی لانے گئی تو اس نے
مشروب کمرے کے باہر تھلنے والی کھڑی سے باہر
بھینک دیا۔ جب سردار ٹی بائی لے کر آئی تو وہ
جھوٹ موٹ ہونٹ قیص کے دامن سے صاف
کرنے لگا۔

تھوڑی در بعد وہ دونوں بسر پر دراز ہو گئے ۔ گوتم تھوڑی دیر بعد جھوٹ موٹ خرائے لینے لگا۔ جب باہر اندھیرا گھپ ہوگیا تب روفو آئی اور بولی کہ کو بال موت کی نیندسو گیا ہے .... به بھی چلو اب ہم چلتے ہیں خاصی دریہ بعد ان دونوں میں سے کوئی نہ آیا تو وہ باہرنکل آیا۔اس وقتِ آسان رو جاندابندائی دنوں کا تعاجس نے تاریکی سینہ چیر دیا تھا۔ وہ رونو کے گھر کی طرف بڑھا تا کہ گویال کو بیدار کرے۔اس نے ان دو تین گھروں میں جھا نکا جن میں لڑ کیا ںعورتیں اور مر دہوتے تھے۔ یہ دیکھ کراس کی جیرت کی انتہانہ رہی کہ گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ان میں ایک فر دہمی نہیں تھا۔روفو کے مکان میں دولڑ کیاں اور تين عورتيں زريں جھے ميں رہتي تھيں۔ وہ بھی نہ ھیں اور نہ ہی رونو تھی۔صرف کو یال تھا جو بے ہوشی کی نیپرسور ہاتھا۔ کو پال کو بیدار کرنے میں اسے بڑاجتن اور ند بیر کرنا پڑی۔

اس نے گوپال کو پتایا آور پھران دونوں نے مل کربستی کا ایک آیک گھر چھان مارا۔۔۔۔۔ کسی بھی ایک گھر میں مر ڈلڑکوں کو کیوں ادر عورتون کوموجود نہ پایا۔ ایسا لگ رہاتھا کہ اس بستی میں کوئی رہتا ہی

نہ ہو۔ سب کے سب کدھے کے سینگ کی طرح غائب تھے۔ ندی کے کنارے کشتیاں بھی موجود تھیں۔ پوری بہتی ان کشتیوں میں سوار ہوکر کہین حانے سے رہی تھی۔

یہتی اوربستی کے تمام لوگ پراسرار بن گئے تھے۔ان دونوں نے خوب دماغ لڑایا ان کی سجھ میں نہیں آیا ۔۔۔۔۔ خدیہ معمان سے مل ہوا۔۔۔۔مرف یہ بات سجھ میں آئی کہ انہیں مشروب بلاکراس لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے کہ کہیں جاتیں کین کہاں اور

ب اری رویا یا ہے جہ ایک بائیں۔'' گوتم نے ''ہماری ہلاسے کہیں بھی جائیں۔'' گوتم نے

کہا۔''ہمارے لیے بیسنہراموقع ہے کہ ہم رات کو ان کی غیرموجودگی سے فائدہ اٹھا کر دو کشتیوں میں ہیرے جواہرات' سونا ..... اور زمر د بھر کر فرار ہو جا میں ..... سردارن کے ایک کمرے میں خالی پوریاں بھری پڑی ہیں انفاق بیرسارا خزانہ ندی

کناڑے پڑا ہوا ہے۔ ''ہاں ..... ہم کل رات ہی فرار ہو جاتے ہیں۔'' کو پال نے کہا۔''میں بھی کوشش کروں گا

که مشروب نه پیول اور اس کی نظر بچا کر بھینک دول.....اگراییانه کرسکاتوتم میہ مجھوکہ میں کامیاب نه ہوسکا......تم آ کر مجھے ہوش میں لے آنا۔

''کہیں ایبا تو نہیں کہ کمی وجہ ہے بہتی کے لوگ بہتی چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔'' کو پال نے کہا۔ ''اس کا تو صح بی پتا چل سکے گا۔'' گوتم نے جواب دیا۔

وہ رات بڑی دیر تک جاگتے ادر منصوبے بناتے رہے .....دولت مند بننے کے سہانے خواب بھی دیکھتے رہے .....انہیں نیندآنے گی تو وہ اپنے

محمروں میں جا کرسو گئے۔

دوسرے دن انہوں نے دیکھا ۔۔۔۔۔لبتی کا ہر فردموجود ہے۔ انہیں جیرت ہوئی۔ جب ان کی ملاقات باہرہوئی تو گویال بہت خوف زدہ تھا۔ ''گوتم یار!'' وہ خوف زدہ لیجے میں بولا۔ پھر جب وہ گھڑی بیت گئی تب سر دار نی نے اسے مری نینر یا کرخوب ہلا کر اپنی سلی کر لی۔ پھر دونوں آئی۔ پھر دونوں باہر چلی کئیں۔ کوئی نصف گھڑی بعد گوتم اٹھااور دونوں کے مکان کی طرف چلا۔اس نے دیکھابہتی سنسان اورویران اور براسرار حالت میں ہے۔ اس نے راستے کے دوایک مکانوں میں حجا نکا۔ان میں کوئی نہ تھا۔ کو یال اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ پھران دونوں نے بستی کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا۔ ایک فردبھی نہتھا..... شکاری خوں خوار کتے جانے کیا کھا کر سوگئے تھے۔ پھر انچھی طرح سے اطمینان کرنے کے بعد دس بارہ خالی بوریاں سردارتی کے کمرے سے گوتم اٹھا لیا اور پھران دونوں نے ان آٹھ بور یوں میں زمین پر بھرے ہوئے خزانے کو بھر دیا۔ پھر جار جار بوریاں دو کشتیوں میں رکھ دیں' وہ پسینے میں شرابور ہور ہے تھے۔اس وقت آسان کے سینے پر جاندمسکرارہا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ آیک تو میدان صاف ملا اور دوسرا خونی مقابلے سے نہا گئے۔ تیسری بات پیھی کہ انہوں نے اس بہتی میں ہرعمر کا حسین' پر کشش' باره برس کی عمر کی لڑ کی اور تمیں آ برس کی عورت .....مر دار نی اور دونوں کے ساتھ جی بھر کے ایسے سیراب ہوئے تھے کہ اب کوئی حسرت ہاتی نہیں رہی تھی۔ ایبا عیش تو انہیں سپنول میں بھی نصیب نہیں ہوسکتا تھا۔ اں وفت ہو بھٹ رہی تھی۔ وہ کنارے پہنچے تھے کہایک نرم اور میتھی مردانہ آواز ان کے کا نون

سے کہا بیک رم اور " کی مرداندا واڑ ان کے کا لول میں گوئی۔ ''یارکو.....!رک جاؤ۔'' وہ دونوں میہ آ واز من کر ایک دم سے انچل پڑے۔انہوں نے پلیٹ کردیکھا۔

پیسے اور سے میں اور میں ایک بوڑھا۔ ایک بوڑھا تحق جس کے سرکے بال لمبے لمبے اور داڑھی بھی بہت لمی تھی تھنی تھی بال دودھ کی طرح سفید تے ....اس کی عمر سوبرس سے زیادہ

''میرا دل دھڑک رہا ہے ..... ایک ان جانا سا خوف آ رہا ہے الیا لگ رہا ہے کہ ہم کمی بوی مصیبت اور حسین بلاؤل میں چیس گئے ہیں .....م

نے ایک بات محسوں کی۔ ''وہ کیا .....'' کوتم نے تیز اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

'''تم نے اور میں نے روفو اور سروار نی ہے کیف وسروراٹھایا۔اس کے علاوہ ہم نے جنٹی کم سولا کموں مان عربی کا اتر ہر فراز میں براری

سن لڑ کیوں اور عورتوں کے ساتھ سر فراز ہوئے ان کے جسم خوب صورت 'گداز اور پٹن دینے والے تھے۔اور چروہ سب کئی گرم جوثی اور خود پردگی ہے مہر بان ہوتی رہیں کیکن ان کی جسموں میں کیا ایک عجیب کی بومحسوں ٹمیں کی۔ان میں خوشبو نہ تھی اور نہ

بالوں میں۔ ''ہاں۔'' .....گوتم ایک دم سا انھل سڑا۔ ''لین میں نے اس کیے اہمیت نہیں دی کہ نشاط انگیز کھات میں اس بات کا خیال نہیں رہتا ہے۔

میں نے بھی ایک عجیب اور تفر کر دینے والی بومحسوں کی ..... جیسے جانوروں یا خون سے آئی ہے۔ ''ایک عورت جا ہے گئی دنوں سے نہایا ہوا نہ

ہو ..... میلے کیلے کپڑوں میں کیوں نہ ہو ..... اس کے بدن سے خوشبو چوٹی ضروری ہے۔' کو پال نے کہا۔

'''ہاں ……ہاں۔''' گوتم نے سر ہلایا۔''ایک عجیب سی کہانی …… شایداس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ نہاتی نہیں ہوگی۔

ہوں ہیں اور۔ ''دکل کیا ہم نے کتنی ساری لڑ کیوں اور عورتوں کو ندی میں فطری حالت میں نہاتے اور تیرتے ہیں دیکھاتھا۔'' گویال بولا۔

یر سین میں مات ہمیں ہر قیت ہر یہاں سے ''آئ کی رات ہمیں ہر قیت ہر یہاں سے فرار ہونا ہی ہوتا ہے۔'' کوئم بولا۔''یہ شین بلائیں ہیں۔ جا دوگر نیاں معلوم ہوتی ہیں۔''

ہیں۔جادو کرنیاں معلوم ہوئی ہیں۔'' رات کے وقت گوتم نے پھر موقع پا کر سردارنی کی نظر بچا کر مشروب نالی میں بہا دیا۔

ہی ہوگی۔ بڑے باوقار اور تمکنت انداز سے کھڑا دولت نے ان کی بھوک چھین لی ہے۔اس بستی میں *گولؤ کیا ل عور تیں ہیں وہ بلا میں ہیں۔ چڑ یلیس ہیں* ہواان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھیر ہاتھا۔ تم دونوں نے جس جس لڑ کی کے ساتھ وقت گزارا اس کے چہرے پر شفقت اور نرمی تھی۔ انہوں نے تہارا خون بیا ہے۔اس طرح سے کہ '' ڈرونہیں ..... بیہ بتاؤ کہتم اتنی بے پناہ اور بےاندازہ دولت لے جاگر کیا کروگے.....'' ''ہم ..... ہم اپنی زندگی اور متعقبل بنائیں گے.....زندگی سکون'اظمینان اورخوثی سے گزاریں حمهیں احساس تک نه ہوا۔ ندیتا چلا۔'' « کیا' کیا وه حسین لڑ کیاں عور تیں چڑ ملیں ''وہ اس وقت اس دلیس کے دوسر سے شہرول · 'بچو..... زندگی کو خوشی' سکون اور مستقبِل میں کئی ہوئی ہیں' وہ خون پینے کے لیے اپن کی اجھی کچھ دریر میں والیسی آنے والی ہیں۔ میں مہیں ان دولت سے نہیں ..... یہ دولت موذی سانپ کی کے اصلی اور گھٹا ؤنے چیرے دکھاؤں گا۔'' طرح ہے جو ہر کسی کو ڈس رہی ہے اس دولت نے '' کیوں نہ ہم ان کی واپسی سے پہلے ہم إنبان كى سارى خوشيال پھينٍ ليس ..... دنيا ميں آج یہاں سے بینزانہ کے کرنکل جائیں۔'' کو پال کل جوِ بدامنی اور دہشت گردی ہے وہِ صرف دولت کی وجہ سے ہے۔ سی مسرت سادی اور قناعت سے زندگی گزارنے میں ملی ہے۔" ''آپ میں کون ....." کو بال جرت سے بولا۔"ہم نے آپ کو جھی اس بسی میں نہیں '' پیخزانہ پھروں کا ہے۔نظرِ کا فریب ہے۔ سارا تھیل ان بلاؤں نے جادو کا تھیل تھیل رکھا ہے جادو کے زور سے وہ حسین دکھائی دیتی ہیں۔' دیکھا.....کہاں سے عمیے اور کس رائے سے آئے وه پولا ـ تم دونوں ادھر اس درخت کے نیچے آ جاؤ......وه تمام بلائيں اور مرد بدروحي*ن بھی* آ رہی میں اوتار ہویں ..... میں تہاری نیکیوں کا صلددینے آیا ہوں اور مہیں بلاؤں سے بیانے آیا ہیں۔ انہوں نے جاندنی میں انہیں دیکھا۔اس قدر ' دمیں نے کیا نیکی کی ہے۔'' گوتم نے پوچھا۔ '' تم نے تین دنو ل تک ٹین بھوکے آ دمیوں کو برصورت' کروح اور گھناؤنے چیرے تھے کہ وہ کانپ گئے۔ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے۔ کویال نے زمین پر سے ایک زمرداٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی د يکھا۔وه نتجرنظرآ رہاتھا۔ میں نے کیا لیکی .....' " ابتمَّ جاً دَ .....ایک بات یا در کھو دنیا میں اصل دولت ِ شهرتِ اور سکون ہے۔ تم دونوں نے "متم بنے اپنا خون دے کر دو زندگیاں عكيال نهيل كى مونى موتيل تو ميل كهيل ان بلاؤل بيائيں.....نيکى بھي ضايع نہيں جاتی .....' ہے بچانے نہیں آ ماہوتا اور تمہاری وہ کشتیاں ڈوب ''آپاس نیکی کا کیا صلہ دےرہے ہیں۔''

''ایکِ مسکر تو یہ کہ ..... بہ بناؤں دنیا میں جتنے جا تیں جن میں ٹم نے خزانہ بھر اہوا تھا اور موت سے بھی دولت مند ہیں انہیں تحی خوشی اور سکون ہم کنار ہوجاتے۔'' نہیں .....کوئی دل کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا۔ وہ اچھے کھانے نہیں کھا سکتے پر ہیزی کھانے



وہ شخص جس کے پاس شہر کے زیادہ تر مصور آکر اپنے خونِ جگر سے تخلیق کیے ہوئے فن پارے فروخت کیا کرتے تھے، وہ جو اپنے فن پاروں کو اپنا لختِ جگر مانا کرتا تھا، حالات کی ستم ظریفی کے بعد ایک انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوگیا۔

## ایک آرٹسٹ کے عروج و زوال کی دلچسپ کہانی

وہ کی تیز آندھی کی طرح اس اندازیش آئی تھی کہ جیے دوہر چیز کو نہ صرف تاخت تاراج کر وے کی بلکہ بس نس۔۔۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے بجائے بڑے زورے دروازے کو

سرمك دىيے ہے جائے ہوئے رور سے دروارے د اشرر كی طرف دھكا ديا تھا كہ جيسے توڑ دينا جا ہتى ہو۔ درواز ہاكيد دھما كا كے ساتھ پورا كھل گيا تھا۔

سرواره ایک دسی و هسچوران مای هایه شنم ادا ج اندر سے چنی لگانا بھول گیا تھا۔ پہلی مرتبہ تو الیا ہوا تھا۔ دہ اس معالم میں براہمتا طرقعا۔

رہبودہ میں ہوئی دورہ ک سات کے ایک لڑکی اس کے سویک کر دیکھا۔ ایک لڑکی اس کے سمامنے کھڑی ہوئی تھی۔۔۔۔اسے ایمالگا تھا کہ اس

سمائے کھڑی ہوی ی۔۔۔۔اسے ایبالکا کھا کہا گ کی نظروں کے سامنے کوندا سالیکا ہو۔

چند لحول کے لیے اس کی آئی تکھیں چند ھیائی گئی میں چند ھیائی گئی ہے۔۔ جب آٹھول کے سامنے سے دھند چھٹی تو اس نے مامنے ایک خوب صورت سامجمہ کھڑا ہوا ہے۔۔۔ وہ دل میں اس تر اشیدہ جمیعے کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس شہالی چیم ہے کی دل تشی میں اس کے تیکھے تیکھے

لڑکی کے چیرے ہرایک دھندی غالب تھی اور اقکاروں کی طرح د مجتنے چیرے کے طول وعرض پر

کیپنے کی بوندیں کا نپ ہی رہی تھیں'۔۔۔اس کے سینے میں سانسوں کا زیر و بم چکو لے کھا تا ہوا پیجان خیز بنا ساتنا

وہ شخراد کو بڑی پریٹان اور متوش می نظر آئی
میں۔۔اس کے وہ شخراد کو کس بے بس برنی کی
طرح نظر آئی جو چاروں طرف سے نا امید ہوکراس
کے مرے میں ناہ لینے کے لیے آگھڑی ہوگئی ہو۔
شخراد کو وہ کی در دبھرے گیت کی طرح لگ
ری شخص اور آئی کسی بدل کی طرح چھایا ہوا تھا۔
میں افق تا افق کسی بدل کی طرح چھایا ہوا تھا۔
آگھوں کی چک بھی گہری ادائی میں ڈوب گئی ہی۔۔
آگھوں کی چک بھی گہری ادائی میں ڈوب گئی ہی۔۔
تیسے مسکرانا بھول کئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جسے کی
خیسے مسکرانا بھول گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جسے کی
خیسے مسکرانا بھول گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جسے کی
طرح چھین کی ہوجس طرح عصمت چھین کی جائی

ناک نفے کی طرح محسوں ہوتی ہے۔ شفراد نے اس کی طرف جرت اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی مجھم جس نہیں آتا تھا کہ یہ نوجوان اور حسین لڑکی اس کے پاس کیوں آئی ہو گی۔۔۔وہ خالی اتھ تھی۔اس کے پاس کوئی تصویر

نہ می۔ جواسے بیچنے کے لیے آئی مواور نہ ہی اس کی ظاہری حالت ایک تھی کہ وہ کوئی تصویر خرید سکے۔ چرے پر ترخم کے جذبات پیدا ہوئے ۔"آپ سرجانی ٹاؤن سے کشن اقبال پیدل آئی ہیں؟" يهال جوكوئي بھي آتاوہ تصوير بيچني ياخريدنے كے ليے آتا تھا۔۔۔ وہ تو حسریت وافلاس کی ایک زندہ متخرک اور منہ بولتی تصویر تھی۔ شنراد نے اس *کے* چرے پرایک اچئتی ی نگاه و ال کر کہا۔ '' فرمائے۔۔۔ میں آپ کی کیا خدیمت کرسکتا ہوں۔۔۔' اس کے کہتے میں مٹھاس ی تھی۔ لڑ کی نے میز پر رکھی ہوئی کری کی طرف پڑھ کر اس کی پشت کوتھام کیا۔ جیسے وہ اس کا سہارا نہ لیتی تو یقینا گریزنی۔ "نيس ايك تصوير بيچنا جامتي مول-"اس كي آ وازیش ہلکا ساار تعاش تھائے ' ''تصویر کہاں ہے۔۔۔ '' شنمراد نے اسے اویرے نیجے تک دیکھا۔ پھر إدهر أدهر دیکھا، شاید تصويرلا ئي ہوگی۔ليکن اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ "قسور میرے تھر بررتھی ہوئی ہے۔۔۔ اگر آ ہے کوزحمت نہ ہوتو میرے ساتھ گھر چُل کراہے د مکیرلیں۔"اس نے لجاجت سے التجا کی۔ ' مروه تصوير آب إي ساتھ لے كر كيوں نہیں آئیں۔۔۔ "شفراد کنےلگا۔" بات یہےکہ میرے لیے دفتر چھوڑ کرجانا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔اس کیے کہ لوگ آتے رہتے ہیں۔میرے دفتر میں کوئی ملازم کمیں جومیری غیرحاضری میں ان سے بات کر "ال ليے كەمىرے ياس يىلىنىس تھے كە اسے رکشامیں رکھ کر لے آتی ۔۔۔ اور پھرمیرا کھر یہاں سے اتن دور ہے کہ تصویر اٹھائے پیدل نہیں آ عَلَىٰ تَعْي \_" شَهْرَاد اپنی چکه ہے احجیل براً۔ اس کی آ نکصیں شرت ہے جیل کئیں ۔ "آپِکا گھرکہاں ہے۔۔۔؟"

"سرجانی ٹاؤن میں۔۔ "اس نے رویخ

ے اپنی گردن اور چرے برجی گرد کی مہین تہہ کو

آئی۔۔۔'' سینہ آواز کا ساتھ ہمیں دے رہا تھا۔ "كياآب مرك ساته كرتك چليس ك\_ د عمر میں ۔۔۔ ِضرَ ورچلوںِ گا۔' وہ بولا۔ • دعم اللہ میں ۔۔۔ ِضرَ ورچلوںِ گا۔' وہ بولا۔ "كياآب كوالديا بهائي من سےكوئى يبال تصوير لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔۔۔؟ جرت کی بات ہے۔۔۔انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ آپ ا کیلی جارہی میں اور دہ بھی پیدل ۔'' ' 'اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ موتا تو آج مجھے بیدن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔''اس کی آ وافر مجرای کئی۔ و داده ـــا''شنراد کو بهت انسوس هوا نها\_ اس فراینائیت کے لیے بھی کہا۔"آپ اس بحری دنيايس إلىلى بين؟" و نین ہے۔۔۔ میں اکملی نہیں ہوں۔'لڑی نے دل گرفته کیج میں کہا۔ 'میری مال زندہ ہیں۔۔۔ وی میری دنیا ہیں۔۔۔ میرا سہارا اور گھنا سایہ بیں --- میرا سب کچھ ہیں --- بھائی بھی بي --- باپ بهې --- بهن اور سهيلي عزيز از چان تھوڑی درے بعد شہراداس لڑکی کے ساتھاس کے گھرجارہا تھا۔اس نے ایک رکشا کرلیا تھا۔۔۔ ركشااس كى بدايت يرتيز رفقارى سايناسفر طيكرر با تھا۔ اڑی رکشیا کے دوسرے کونے میں د بلی اور سٹ كربينى ہوئى تقى \_\_\_ كئى گېرى سوچ ميں غرق تھى\_ اس کے چرے براس کے دل کا در دجاگ رہا تھا۔ تیز ہوا سے اس کی زلفیں اس کی طرح پریشان ہورہی تھیں۔ دوپٹا ہوا سے اڑا اڑا جا رہا تھا جس کا اسے احساس ى تبيل تما كروه ديك والون كي توجه كامركز بنا مِواتِهَالْكِين وه كَهِين اور كِهو فِي جو فَى سَ هَى \_خيالوں مِين میچی ہوئی اتی دور چلی کئی تھی کہ دنیا و مافیہا کی خبریں

''مرجانی ٹاؤن میں۔۔؟'' شفراد کے

"ایک مجوری تھی جو تجھے یہاں تک لے

**لی**ں رہی تھی۔اس کی جیل آ<sup>تکھو</sup>ں کی گہرائیوں میں ریں۔ '' یہ کیسے ہوسکتا ہے۔۔۔ ۔'' وہ حیرت سے جوابِ دیتا۔'' یہ میری خونِ جگرسے بنائی ہوئی مخلیق وكلك كمراسمند ونظرآ ما تفا--- آخراس لزكي كوكون سا وكه ب- آخركس في است حالات كے جہم ميں م ونک دیا ہوگا۔اس کے پاس بس کے پیسے تک تہیں یتے۔۔۔وہمیلوں پیدل جُل کے اس کے پاس آئی "میں اس کے لیے منہ مائلی رقم دے سکتی ہوں۔'' کڑی کاروباری کیجے میں کہا۔''دس ہزار۔۔۔میں ہزار۔۔۔ چاکیں۔'' "پلیز۔۔۔'وہ درمیان میں کہتا۔''آپ دس اس نے بڑے کرب سے موجا۔۔۔ ہمارے ملک کے فنکاروں کے لیے بیکتنا پڑاالمیہ ہے۔شمراو خود بھی ایک یا پیکا مصور تھا۔اس کے وجود میں ایک لا که بھی دیں مجھے منظور نہیں۔۔۔کیا کوئی اپنا بچہ بیچیا فن بیا ہوا تھا۔ اِس نے یوروپ کے طرز پر ایک آرث كيلرى اين كفرين قائم كى موكى تقى \_وه كمنام اعلااوراد نيخ طبق كي نوجوان لا كيول، عورتوب ادرمفلوک الحال مصوروں سے تصویریں خرید کے اپنی نے جو نے ماول کی بیش قیت کا ریوں میں کوئی ممکری میں ان کی نمائش کرتا تھا۔ اس طریح ایک تقيں -إن كى برى سوشل لا كف تقى إور اييا بے جابا بنہ طِرفغریب مصوروں کی مالی اعانت ہوجاتی تھی آور لباس پہنی تھیں کہوہ بےلباس دکھائی دیتیں۔انہائی انہیں سہادا کل جاتا تھا اور وہ بھو کے بیس مرتے تھے۔ ماذرن-ان يرامريكي يوروني دوشيزادك كادعوكا موتا مگراس نے بھی بھی ان مصوروں کی مجبور اوں سے تھا۔ میدوہ لڑکیاں، مورتیں تھیں جن کے نزدیک عزت ناجا ئز فائده نہيں اٹھايا تھا۔وہ حامِتا تو ان کی مجبوريوں وآ برو کا کوئی تضور نہیں تھا۔ لڑکوں سے دوئی اور سے بوی آسانی سے فائدہ اٹھاسکتا تھا۔جیبا کہاس آ زادانه میل جول میں آلودہ ہوتی رہتی تھیں۔وہ نہ شہر میں بہت سارے دکان دار مجبور مصوروں کا صرف این سمیلیوں بلکہ لڑکوں، مردوں کے ساتھ استصال کردہے تھے۔اس کے مزاج میں کاروباری ممنوعه فلمين بھي ديلھتى تھيں۔وہ اپنے نام كى خاطر نہ بنياين ،خودغرضي اورلوث كفسوث كأجذب نبيس تقار صرف بوی رم کی پیش کش کے ساتھ ساتھ خود کو اس کے برعکس اس کے وجود میں ایک فن کار کا مهرمان كرناجا متى تحيل ليكن شهراد بران كى رقم اوران گهراجذبه مویا مواتفا۔ بیجذبہ اتنا گهراتھا کہ کوئی اِس کی نوجوائی اور حسن و شاب کا جادو نہ چل سکا۔ وہ کی گرائی ناپ نہیں سکا تھا۔ اس وجہ سے اس کی اہنے آپ کوآلودہ ہونے سے بال بال بچائے رکھا شہرت دور دور تک چیلی ہوئی تھی۔ شہر کے زیادہ تر اور ان سے اس طرح دور بھا کا تھا جینے یہ خوب مسوراس کے یاس آ کرایے خون جگرے کلی کیے صورت يزيليس مول - مدوه الزكيال ميس جوشو برنس ہوئے فن یارے فروخیت کرتے تھے۔خریداروں کی مل بہت کچھ یانے کے لیے ایناسب کچھ نچھا ور کرتی بری تعداد بھی آتی رہتی تھی۔ رہتی تھیں کیوں کہ اس کے بغیر نہ تو اہیں تی وی، فنون لطيفه مين اعلا كمرانون كيالز كيان عورتين ڈراموں میں حالس ملتا اور نہ کمرشل ملتے تھے\_\_\_ بھی دل چئی لیق تھیں۔بطور فیشن اور نام ونمود کے بارادرتیره برس کی لؤکیاں بھی شہرت اور پیسے کے لیے لیے بھی۔ یہ۔ وہ فیش پرست تھیں۔ان کے باس کسی ا پناسب کچھ چے وی تھیں۔ والدین اور بھائی بہنیں چیز کی کمی ندهمی ۔اور پھران کا کوئی کر دار بھی نہ تھا۔ بھی انہیں پروڈیوسروں کے پاسِ لے جاتے "شفراد صاحب ...! كيابيمكن ب كماس تے۔۔۔ ای طرح مصوری کا لیکل بکنا تھا۔ بہت تفویر پر جوآپ کا نام ہےاہے مٹا کے میرا نام لکھ سےمصوران سے ہرطرح فائدہ اٹھاتے تنے۔جن

معاً اس کی نظرار کی کے دائیں ہاتھ پر بردی تو د پکھاای کے اس ہاتھ میں ماچس اور موم بی جھی تھی۔ لڑکی نے کمرے میں داخل ہو کے دیا سلائی موم بی کو د کھائی دی تو <u>نہلے</u> دیا سلائی اور پھرموم بی کی زِردروشی نے کمرے کی گھپ تاریکی کا سینہ چیر دیا۔ کمرا خالی روتن ہوگیا تھا۔ وہ موم بی تھام کے اس چارفٹ مرابع تصویر کے سامنے کھڑی ہوگئی جوایک لکڑنی کے خوب صورت اورعده فريم مين آويزال تفي -اس تصوير مين ایک خوب صورت جوان بھارن ، ایک شرخوار یج كو (جوبيوك سے بلبلانا نظراً ناتھا) سينے سے لگائے کھڑی تھی۔ بھکارن کے چبرے پر بڑا ہی اذیت ناک کرب جھایا ہوا تھا اوراس کی آ تھوں میں آنسو <u> بھرے ہوئے تھے جو صاف شفاف موتی کی طرح</u> د مک رہے تھے اور دوموتی اس کے رخیاروں پر و الله عظم على المارت المورث على بير بهي مال سےخوب صورت تھا۔ اس كمرے ميں يمي ايك اكلوتي تصور تھي۔موم بن کی زردروشی کا ہالہ اس تصویر پر پرٹر ہاتھا۔

شهراداس تضوير كود ليصفي بني چونك يزا تفافين مصوری کے ایسے نا در شاہ کار و کھنے میں تہیں آتے تھے۔ایسے شاہ گارتو صدیوں میں تخلیق ہوتے تھے۔

کرب واذیت اورمتا کے د کھ در د کی جوعکاس کی گئی تھی وہ ایک مصور کے بس کی بات نہیں تھی۔

اُس نے تصویر کے قریب ہو کیے اور جھک کے تصویر کے کونے میں مصور کے دستخط دیکھے تو اسے اپنی ألمحمول بريفين نبيس آياب

بيثأ بكارذ كيبيفاتم كاتفاءاس كى نظرين ذكيه خانم ایک عظیم فنکارہ تھی۔ایسے فنکار بار بار بیدانہیں ہوتے تھے۔اس نے تی سال پہلے آ رہے کوسل میں ذكيه خانم كے تصويرول كى نمائش دينھى تھى۔ وہ اين تصویروں سے بے حدمتا ثر ہوا تھا۔اس نے اس موقع

ر ذکیہ خانم سے خاصی دریک فن کے موضوع بر با تیں بھی کی تھیں۔ ذکیہ خانم کی شخصیت نے اسے ہے حدمتا ترکیا تھا اور وہ ایک طرح سے دہ بھی اس

كانام تفوروا ل يربهوتا تفا-لائی نے گھر چیچے کراہے دروازے پر کھڑا کیا اور بروي من بت سے كھا۔

"میں انجی آتی ہوں، پلیز ۔۔۔! کچھ خیال مت بچره ناندر چل گئا۔ مت بچرها ب

ار کول اورع دوروں کی آ رکس کوسل میں تصویروں کی

نمائش اِنَ تَنْهُ عِيل ـ وه فياض سے مهر بان ہونے پران

الیان چند محول کے بعد دروازے برنمودار مونی مراس نے درواز ہاتا کھول دیا کہ ایک طرف ہے کرٹران کوراستددے سکے۔ پھراسے راستد میا تو شفراد اندری اخل ہوا۔ لڑکی کے باس سے گزرتے

ہوئے اس نے ایک سوندھی سوندھی خوشبو کی مہک نے، جرادی کے بدین سے پھوٹ دی تھی اسے معطر کر دیار کوئی ادر موقع ہوتا تو شایداسے خود پر قابو پاناً

مشکل ہوتا \ور بہک جاتا۔ لڑی نے اس کے اندر آنے کے آبد دروازہ بھیٹرویا۔ راوی جواس کے پاس آئی تھی اس کی شہرت

ہے متاثر ہد کر۔۔۔ وہ آنی کوئی تصویر مفلسی اور غربسہ کی وہ سے بیخا جا می تھی اور وہ کسی ان جانے احماس س هتاس كيساته ساته كشال كشال حلا آيا تقيار اس لاكي كيساته آني الكيد وسرى وجه

يېقى تى راس كازېدگى يې په پېلى لاتى تى جس كى مینی صور ہے اور دل تی اور سنسی خیز سرایا اس کے دِل رِنْقَشْ ہو ے رہ گیا تھا۔ وہ خیالوں میں اس کا بیگر

تراشتار ہاتھا-رمای -روز کے ایک قدم آگے بوھ کے برے اداس لیج میں کہااور اسے ساتھ لے کے ایک چھوٹے سے کمرے کی دہلیز پر لے آئی۔ون کی

روشیٰ میں جمراتگ وتاریک تھا۔ شاید ہوا بھی ادھر کا رخ بیر سرکی تھی۔اس ملکجاند هرے میں بی اس کا

حسن نمرایاں تھا۔ دومہدں سے بحلی کا بل نہیں بھرا تو بحلی کا بے دی گئی ، الک نے بڑے سیاف کیج میں صاف گوئی سے بتایاتها

كمداحول مين موكياتها- وه نهصرف ايك عظيم فن ماره بلكهايك عظيم عورت بهي تقي -اسي آج بهي وه الهات اس طرح یاد تھے جیسے کل کی بات ہو۔مصوری مے دولت مندر شاتقین ذکیه خانم کی تصویروں کوخریدنا وا تع مع مرد كيه خانم في ان تصويرون كو ييخ ب ماف انکار کر دیا تھا۔ ان کے اس انکار سے ان لوگوں کا اشتیاق اور بڑھ گیا تھا۔ جب ان لوگوں نے ذكبه خانم كوبے حدمجبور كيا تفااور بے حداصرار كيا تووہ ''یہ ساری تصویریں میرے بچے ہیں۔۔۔کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو چھ بھی سکتی ہے۔۔۔؟'' "کیا پہنشور آپ کے والد یا کی عزیز نے خریدی تھی؟"لوکی سے اس نے پوچھا۔ ں ں دسرں سے اس بے پوچھا۔ ''جی نہیں ۔۔۔ بیدتصویر خریدی ہوئی نہیں بلکہ م میری ای کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔'' 'ِ ذکیہ خانم آپ کی ای ہیں؟'' شفراد نے چونک کے حمرت سے پوچھا۔ ۔ پر سے بہتا۔ ''جی ہاں۔'' ساکت بلکوں اور منجمد آ نکھوں سےاس کی طرف دیکھااورسر ہلادیا۔ ''ان کی اور تصویریں کہاں ہیں۔''شفرادنے تحوم کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے یو چھا۔'' مجھے یادے کہ برسوب پہلے میں نے آرٹس کوسل میں ان کی فیور وں کی نمائش میں بہت ساری شاہ کارتصوبریں ''ان کی ساری تصویریں ایک ایک کرے ج دی کئیں۔"الرک کے سینے میں آ واز اٹک کئ تھی۔اس میں لے آئی جہاں تصور کھی۔ كي آنگھيں پرتم ہو لئيں۔ "كيا أيك مال ايخ بچوں كو 👸 ديق ہے۔۔۔ "ایں نے کہا۔اسے ذکیہ خانم کی اس دن کی بات یادآ گئی ہے۔ "اب نے نہیں ۔۔۔ بلکہ میں نے اپنی ماں ذور، حکر سے خلیق کے ان بچوں کو بچ دیا جو انہوں نے خون جگر سے تخلیق

''وه کس کیے۔۔۔؟ آخراس کی کیا ضرورت

تھی ماں کی متاسر بازار بیچنے کی۔۔۔؟'' ''آپ میرے ساتھ آ ہے میں آپ کو بتائی ہوں کہ میں نے ایک ماں کی متا کیوں چ<sup>ہ</sup> دئی ہے۔ لز کی نے سروسیاٹ کیجے میں کہا۔ شفراداس کے پیچے چی پیچے چل پڑا۔ وہ اِسے کے

کے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئی۔شنراد نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اسے سنسنادینے والا بحل كاسا جهتكا لكا\_وہاں جاریائی پرذكيه خانم ويران کھنڈر کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ بیاری نے تو ابیں د میک کی طرح اندر بی اندر سے جا ث لیا تھا۔ انہیں د کیے کے کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ یہ ملک کی تظیم مصورہ ذکیبہ خانم ہیں۔وہ منہ کھولے بستر پر پڑی جیس۔ان

تِ جَم كا كُوِيثُت موكه كيا تفا- جس مين سانس ِ نام كي کوئی چیز ندھی۔ بسِ اب وہ ہڑیویں کا پنجر بھیں۔ كرے ميں دواؤل كي بولبي ہوئي تقى بد۔ كري میں میز پر دواؤں کی کتنی ساری شیشیاں بھری ہوئی

تھیں۔ کمراصاف ستھراروشن تھا گر جا بجاچیز وں ہے بجرارا اموا تفا- كمريكي برجيز برمردني جهاني مولى تَقَىٰ جُوكَى خَجْرَ كَى نُوكِ كَى طَرَحَ الْسَالِي وَلَ مِن اِتر تی محسوس ہورہی تھی۔اس کے دہم و گمان میں بھی

نہیں تھا کہ ذکیہ خانم اس حالت میں ہولئتی ہیں۔ اس نے ذکیہ خانم سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اِب تو وہ کسی کی باب سننے اور کہنے کے قابل تہیں رہی تھیں۔اے یقین تہیں آیا وقت اور حالات

نے ایک عظیم مصورہ کومعذور اور ایا جج بنادیا ہے۔ وہ چندلنحوں کے بعد شمراد کو پہلے دالے کمرے

''آ پ نے میری ای اوران کی حالت د مکھ لی نا۔"اس کالبجہ سیاف تھا۔"ان کی صحت یا بی کے لیے میں ان کے ایک ایک نیچ کو پچتی رہی ہوں۔۔ بس اب بدان کا آخری بچہ بیا ہواہے۔اس کے بعد بیجنے

کے لیے کچھیمیں رہ جاتا ہے۔۔۔اس بیچ کو بیچنے کے بعد کتنی رقم ملے کی اور کتنے دن حلے کی مجھے نہیں معلوم\_\_\_اس رقم كحتم موجانے كے بعد مجھے كيا کتنی شاہ کار تصویریں گھروں کی نشست گاہوں، ہوٹلوں اور وفتروں میں زینت بنی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ایک تصویر کی تخلیق کے لیے کیما پا ماریا پڑتا ہے۔خون جانا پڑتا ہے۔۔۔ تب کہیں جا کے خلیق جنم لیتی ہے۔ پھرایس نے جیب سے بٹوا نکال کے اس میں

چھرایں نے جیب سے بٹوا نکال کے اس میں دو ہزار کی رقم نکال کے اس کی طرف بڑھائی ۔'' بیہ لیچئے''

ب لڑکی نے رقم گئی اور پھراس کی طرف جیرت سے دیکھا۔''میتو دو ہزار روپے ہیں۔''

" بی ہاں۔" شنراد نے جواب دیا۔" یہ پیشکی رقم ہے۔۔۔ بیس اس شاہ کار کوفر وخت کے لیے اپنی کی دکان بررکھوںگا۔ بیس کوشش کروں گا کہ اس شاہ کار کی جواصل قیمت لل جائے۔ اس کی جو بھی بدی سے بردی قیمت طے گی وہ آپ کی نذر ہوگی۔ اس لیے کہ بیس اس بیچ کو کوڑیوں کے مول خرید کے متا کی تذکیل کرنا نہیں جا بتا ہوں۔"

"جی-" گرگی کی خوب صورت بردی بردی آئسیس بےاختیار چھک پریس۔

کوئی ایک مینے بعد ذکیہ خانم کی بٹی عطیہ اس کی زندگی میں بہار کے ایک جھو تلے کی طرح آگئی۔ ذکیہ خانم کی موت کے بعد اس نے عطیہ سے شادی کر کی تھی۔ وہ عطیہ کو پا کے اس طرح سے خوش تھا جیسے اس نے کوئی انمول اور نایاب ہیرا پالیا ہو۔ اس کی زندگی میں جوخلا تھا اسے عطیہ نے پر کر دیا تھا۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ عطیہ اتی بہترین ہم سفر ثابت

موں کا ایک دروازہ کیا کھلا خوش قسمتی کے در ایک ایک کر کے کھلتے گئے۔۔۔ اس کے دوست احباب اور طلح والی کی ایک ایک کی است کے دوست احباب اور طلخے والے ان کی بے مثال محبت مردشک کرتے تھے کہتم دنیا کے خوش نصیب ترین آدی ہو جو تمہیں دنیا کی حسین ترین عورت کی ۔ فید کے آرٹ شاہکار جس کی جنتی عورت کی جنتی

کرنا ہوگا۔۔۔اور کیا کچھ بیپنا ہوگا۔۔۔یہ میں بعد میں بی موچوں گی۔۔ کیوں کہ ماں کی دوائیں بہت ضروری ہیں۔شاید فاقوں کی نوبت آجائے۔یہ بتاہیے کہ آپ اس نیچ کی کیا قیت لگارہے ہیں؟"

باہے رہا پا ں سیے می کیا پیمٹ ناد رہے ہیں! شہزاد نے اس کے چہرے پراپی نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔''میں اس تصویر کو خرید کہیں سکتا

ہوں۔اس شاہ کار کی کوئی۔۔ ''وہ درمیان میں اس کی بات کاٹ کے بول۔''آپ اس تصویر کی جو قیت دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ میں کوئی مول تول نہیں کردل گی۔''

''میں تصویر وں کی خریداری میں کوئی مول تول نہیں کرتا ہوں کیوں کہ میں کوئی کاروباری نہیں ہوں۔ یہ تصویروں کی اصل قیمت۔۔'' لڑکی نے پھر تیزی سے اس کی بات کائی۔''آپ پانچ سو رویے تو دیے سکتے ہیں؟''

" ( پاچ سوروپے۔۔؟ "شنزادکوا پی ساعت پر یقین نہیں آیا۔ کہیں بیاس کا وہم تو نہیں ہے! کین لاکی نہیں آیا۔ کہیں بیاس کا وہم تو نہیں ہے! کین طرورت اور مجوری ایسی می کہ وہ تصویر کوکوڑیوں کے مول بیخ پر بھی تیار تھی۔ جبی اس کے دل کے کی کونے بین آیا کہ۔۔۔ کیوں نہ میں فروخت کروے۔۔ دولت مند شائقین اس کے کھوگوگ تو ایسے تادر شاہکار کوڑیوں کے مول خرید کچھوگ تو ایسے تا تھا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسانہیں تھا ہے، اس کے شائقین پناہ منافع مل جہاں تھور دول کا کار دیار نہ ہوتا ہو۔اس کے شائقین جہاں تھور دول کا کار دیار نہ ہوتا ہو۔اس کے شائقین

راتوں رات امیر کبیرین جاتے تھے۔ اس نے اپنے کاروباری خیال کو اس طرح جھنک دیا جیسے کوئی کن مجور دیگب رہا ہو۔

اور قدردان موجود نه ہوں۔ اس کاروبار میں لوگ

اس کیے کہ وہ بالآخرایک فن کارتھا۔ اس کی اپنی

**اریا** کی جائے کم ہے۔ این کی زندگی کا سفر جاری تھا اور لوگوں کی

ان کی زندگی کا سفر جاری تھا اور لوگول کی **گریلی**ں تھیں کہ کی کی ان کونظر لگ گئے۔ وہ میڑک یار کرتے ہوئے کارے عادثے کی

الرہوگیا۔ غلطی اس کی نہیں تھی۔ ہوایہ تھا کہ ایک کارجس کے بریک فیل ہوگئے نے وہ اس کی زد میں آگیا تھا۔ اس کی ایک ٹا نگ اوٹ کی تھی اورڈ اکٹروں کی عدم تو جی اور غفلت کی اوٹ سے زخم میں زہر چیل گیا۔ اس کا صرف ایک علاج کیا کہ ٹا نگ کاٹ دی جائے۔ وہ معذور ہو کے رہ گیا۔ اسے کمل طور پر صحت مند ہو کے بیسا کھیوں

کے سہارے چلنے کے لیے ایک دو ماہ کا عرصہ در کار

شنراد کےعلاج معالج پر قم پانی کی طرح بہہ المی تصویر کے اس تال ایک مذک خانہ کی طرح ہوتا ہے۔۔ ڈاکٹر تو قصاب سے کہیں زیادہ سفاک اور در مفت ہوتا ہے اس کے گلے پر آ ہمتہ آ ہمتہ چھری چھرتے ہیں اور ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ کے بدروحوں کی مفیل دیتے ہیں۔۔ ایک قطرہ خون بھی رہنے مفرح پی جاتے ہیں۔۔ ایک قطرہ خون بھی رہنے نہیں دیتے ہیں۔ ملیت کے بہانے ان سے نہیں دیتے ہیں۔ ملیت کے بہانے ان سے براروں کی رقم لوٹ بی جاتی ہیں۔میڈیا کو جو انٹر ویو دیتے ہیں۔ میڈیا کو جو انٹر ویو دیتے ہیں۔ میڈیا کو جو انٹر ویو دیتے ہیں اس میں خوب جموٹ ہولتے ہیں۔ میڈیا کو جو انٹر ویو دیتے ہیں اس میں خوب جموٹ ہولتے ہیں۔ دیتے اور جموٹ ہولتے ہیں۔

ادهرکاروبارجی متاثر ہورہا تھا۔غریب عطیہ کیا کرتی۔۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ ڈاکٹر لئیرے، رہزن اور چورہوتے ہیں۔ کیس آئے میں نمک کے برار بھی ادائمیں کرتے ہیں۔۔۔مریضوں کولوٹ کے کیس نہ اداکر کے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں۔ میں دمرتبہ گاڑیاں بدلتے ہیں۔۔۔ان کی اولادیں جورام کمائی سے ڈاکٹرین جائی ہیں۔۔ان کی اولادیں چورام کمائی سے ڈاکٹرین جائی ہیں۔ان کے دل بھی پھر ہوتے ہیں۔۔۔ انہیں صرف اور صرف پیسہ میں میں اور صرف پیسہ

چاہیے۔ان کا ایمان پیہ۔۔۔فدا۔۔۔فہرب ہوتا ہے۔۔۔ خبر کیا ہوتا ہے وہ جانے نہیں ہیں۔۔۔ کیوں کہ وہ ہے نے نہیں ہیں۔۔۔ نیوں کہ وہ ہے نہیں ہیں۔۔۔ نیر کرون کا اگر سے کہا۔"سرا میں دو ماہ سے آپ کے اسپتال میں اپنے شوہر کا علاج کروار ہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے کیس گڑ گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کیس کولیا اور اس کے نام اخراجات بشمول شیٹ فروخت کرنا پڑا اور آپ لوگ ہر سال عمرہ اور بی فروخت کرنا پڑا اور آپ لوگ ہر سال عمرہ اور بی فیمر ہیں۔۔آپ کے دواسپتال ذیر کے کاکوئٹٹ فرمار ہے ہیں۔۔۔آپ کے کاکوئٹٹ فرمار ہے ہیں کہ میں بیاس ہزارروپے کے کاکوئٹٹ فرمار ہے ہیں کہ میں بیاس ہزارروپے جس کے کاکوئٹٹ فرمار ہے ہیں کہ میں بیاس ہزارروپے جس کے کرما تیں۔۔۔آپ

ہمارے پاس گزارہ کے لیے کچھ بھی ٹیس رہا۔' عطیہ نے ڈاکٹر کو لاؤنج میں روک کے کہا تھا۔۔ ڈاکٹر کواپیا لگا تھا کہ عطیہ نے اسے سرعام جوتے مارے ہوں۔سب کے سامنے جوتے مارے ہوں۔۔۔ وہاں مریضوں کے لواتھیں کھڑے من رہے تھے۔لیکن ڈاکٹر پران باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔۔۔ کیوں کہ وہ بے شرم اور بے غیرت تھا۔نادم ادرشر مسارہونے کے بجائے رمونت سے بولا۔

" یہ خراتی اسپتال نہیں ہے۔۔ کیس میری وجہ سے خراب بیں ہوا ہے۔ دخم ہی ایسا تھا۔ آپ وقم گرادیں یا مریش کو لے جا کیں۔۔ میں ایک رحی کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی المیہ بیں اس لیے آپ کی بکواس میں گی۔ آپ نے میری تو بین کی ہے۔ اور ذکیل بھی کیا ہے۔'' اور خوتی ہے۔ اور ذکیل بھی کہا ہے۔'' ایسا کہ المحالات کی المحالات کی

یہ بچ ہے کہ خدا کی لاگئی ہے آ داز ہوئی ہے۔ عطیہ شنراد کواسپتال سے ڈسچارج کروا کے لے آئی تھی۔

اس کے بعد دو واقعات پیش آئے۔اس کے تیسرے دن اس ڈاکٹر کے بیٹے کے ایک اسپتال کا افتتاح ہونے والانقا۔جوانتہائی جدیدترین اور غیر مکی

اندربي اندرخوتي مناربا تفاكه قدرت نے آپ سے بھیا نگ اور عبر تناک انقام لیا ۔آب بیسوچیں کہآپ نے ہاری بد دعا میں لے کے کیا بایا، کیا کھویا۔آپ بھی بھی خوش نہیں رہیں ے۔ آبیں آپ کوز ہر پلے سانیوں کی طرح ڈسی رہیں گی۔ 222عطیہ نے ہمت جیس ہاری۔وہ حالات سے لڑنا جانتی تھی۔اس میں ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ شہراد کی بیسا تھی بن گئ تھی۔اس نے گریاؤنڈ فلور پر رہائش اور او بر آ رٹ کیلری قائم کر دی تھی۔ کوئی تصور کی خرید و فروخت کے لیے آتا تو عطیہ نیے ہے کراس سے صلاح مثورا کرتی۔تفصیل بتاتی، کیوں كەاسے كار دبار كاكوئى تجربەنبىن قىا\_عطيەكى دىچپى اورتوجه ہے کاروبار پھر سے حمنے لگا۔ النمي دنول شيرازي بهي آيا درنوآ موزآ رشتون کی تصویرین خرید کے لیا گیا۔ اس دوز سے شیرازی کی آمد ورفت برهی گئی تھی۔ تیرازی نه صرف ِ دولت مندِ منف تها بلكه خوش بوش، وجيهه اور اسار كبعي تها اور نفیس ذوق کا ما لک بھی تھا۔شیرازی نے دوایک بار تصورين خريدي تفين وه بے حد معمولي سي تصورين تھیں۔شرازی عام تصورین خریدنے کاسرے سے بی قائل نہ تھا مگراس نے بیلضوریں خرید کے اہے شدید حیرت میں متلا کر دیا تھا۔ شیرازی کی آ مدور فت بو هي لكي اوروه عام ي تصوير ين خريد ك لے جانے لگا توشیراز کا ٹیک وشبہ یقین میں بدل گیا کہ شیرازی میرسب کچھاس کی حسین بیوی کے قریب آنے کے لیے کردہاہے۔اس لیے بھی کیاس کی بوی عطیه نه صرف نهایت حسین اور پرشاب گداز بدن کی

ہے بلکہ عطیہ کی دل فریب جوانی مردوں کو پہلی ہی نظر میں متوجہ کر لیتی ہے۔اس کا دل کش اور بیجان خیز سرایا آ تھول کومتوجہ کرتا ہے اور پھرچھر میے اور متناسب جمم کے باعث وہ سولہ برس کی کواری

نے ایک سال کے اندرایک کثیرے کی طرح لوٹ کھسوٹ کے بنایا تھا۔ وہ لایل گاڑی میں اپنی مال ڈاکٹراور بڑی بہن لیڈی ڈاسمٹرکواسپتال میں لا رہاتھا کیوں کہاں اسپتال کا فتتا ہے تھا جس میں وزارااور اراكين اسمبلي كي مجمي شركت ملتي \_ وزير اعلا اس كا افتتاح کرنے والے تھے۔راستے میں ایک ڈمیرنے (جس كا ڈرائيور نشے میں تھا) اس گاڑی كو مارك کچل دیا تھا۔ موقع پر جوان بیٹا ہلاک۔۔۔ ماں اور بېن شديد زخې مو کتي ليکن ده معذور اور اپا هج مو دوسرا واقعہ میتھا کہ اس اسپتال کے کچن میں گیس کے چو لیے میں سیج جو تی۔ ایک ملازم نے گزرتے ہوئے سگریٹ میجن میں چینکی تو ایک زبروست وها كا موار استال مين آگ لك كني اسيتال كاعمارت كانصف حصه اورجد يدساز وسامان آگ کی لیٹ میں آگیا۔ عطیہ نے ان دونوں حادثوں کے بعد ڈاکٹر کو أيك خط لكها. " ڈاکٹر صاحب! آپ نے دکھ لیا۔۔۔ خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے۔۔۔ متاثرین مربضوں کی آہیں اور بددعا نیں تھیں جس نے آپ کوایک مہیں دو الم ناک حادثوں سے دوجار کیا۔۔۔ آپ کی فرعونیت اور ظالمانہ روبدکار صلہ ہے۔۔۔اس کے ہال در ہے اندھر تہیں ۔۔۔ آپ نے نہ صرف میرا بلکہ نہ جانے کتنے مریضوں کا دل جلایا اس نے آب کا دل اور استال جلایا۔۔۔اور پھر میں نے اسپتال میں اساف سے سنا کہ آب الہیں علاج معالم کی کوئی سہولت نہیں ویتے ہیں اور تنخواہ بھی آئے میں نمک کے برابر ـــ آپ م زده تھ اور اساف

سازوسامان ہے آ راستہ تھا۔ بداسپتال اس کے باپ

دوفيز ولكئ تم

یہ پیرون کا ہے۔ اس روز ہے وہ عطیہ کی حرکات وسکنات کاغور ہے جائزہ لینے لگا تھا۔

اس نے اس بات کوشدت سے محسوس کیا تھا کہ

ملیہ بھی تیزی ہے شیرازی کی طرف جھتی جارہی تھی اور ماکل ہونے گئی ہے۔ دہ شیرازی کے آنے ہے پچھ دریر پہلیے خوب بچ دیج کے اسے ساتھ لے کے

ادیر چلی جاتی تھی۔ جبشیرازی آتا ہے تواس سے

خوب کھل کے باتیں کرتی ہے۔ان کی باتوں سے
اندازہ ہوتا تھا کہ اِن کے درمیان کوئی دیوار، رکاوٹ
ادر جھک نہیں ہوتی ہے۔اس لیے بھی کہ ان دونوں
کے سواد ہاں کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ خہائی شاید انہیں
بہکا دیتی ہوگی۔۔۔اس کے دل کے کسی کونے میں
شک کا زہر مالا سانپ کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا تھا۔وہ
چھم تھور میں دیکھا تھا کہ شیرازی اس تنہائی سے

خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ والہانہ پن اور وارتی سے عطیہ خود عطیہ کوانی آغوش میں لے لیتا ہے۔۔عطیہ خود سپردگی سے من مانیاں کرنے دیتی ہے۔۔۔ پھر دونوں بہتے جبکتے اور۔۔۔اوران جانے راستے ہے

چلے جاتے ہیں۔۔۔ اس لیے بھی شیرازی کئی تصوراتی محبوب کے منہیں ہے کہ شیرازی جس طرح سے عطید کوخوش کرتا ہوگا وہ معذور ہونے کا سب نہیں

تو ہوتی ہے۔۔۔لیکن شمراد کا خیال تھا کہ وہ صرف اداکاری ہےتا کہ اسے شک ندہوجائے کہ دہ شرازی سے ہر طرح سے پیش آتی ہے۔ عورت سے بدی

كرسكتا\_\_\_ كوكه عطيهاس يربزي فياضي سي مهربان

ے ہر سرب سے ہیں ہاں ہوت ہیں۔ ریا کاراورادا کارہ کوئی نہیں ہے۔۔۔ بیسب کچھ موچ ادر چشم نصور میں ان دونوں کوغلاظت کی دلدل میں

د مکھے کے دل مسوس کے رہ جاتا۔ سے

اسے اپنی ہے بھی ،معذوری اور بے چار کی پر نہ صرف غصراً تا بلکہ احساس محرومی بڑھ جاتی ۔۔۔وہ پیچنیس کرسکتا تھا۔اس کیے وہ عطیہ کے رتم وکرم پر تاریخ اس دیا ہے ہے ۔۔۔' جواجی نڈاک کا اس اس

تھا۔اس احساس سے کڑھتا بھی تھا کہ کہاں جائے ۔ اس دنیا میں اس کا کوئی الیانہیں تھا کہ جواسے سہارا

دے سے۔۔وہ کاغذقلم لے کے فاکے بناتا تھا۔
جب عطیہ گھر پڑئیں ہوئی اور سودا سلف لانے بازار
جائی تو وہ عطیہ کے بے پردہ فاکے بناتا۔۔۔بسر پر
آدمی ترچی اور میڑھی کے علاوہ بیجان خیز
زاویے۔۔۔ یا چھر کی تصوراتی لڑکی یا عورت
کے۔۔۔ جانے وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔۔۔اس بات
کو سیجھنے سے وہ خود قاصر تھا۔۔۔ بھی بھی اس کے
آلودہ فاکے بنا کے اس کے چیرے اور جسم پر
تھوکتا۔۔۔ پھر وہ کاغذ کے پرزے پرزے کرکے
کھڑکی ہے گی میں چھیک دیتا۔

شیرازی کو وہ رخصت کرنے دروازے تک شیرازی کو وہ رخصت کرنے دروازے تک آتی تھی۔ جب وہ شیرازی کے جانے کے بعداس کے پاس آئی تو وہ غیر محسوں اندازے سے تقیدی نظر سے پہلے اس کے چیرے کا جائزہ لیتا۔۔۔ شاید شیرازی نے اس کے ہونٹوں کی مشاس اپنے لیوں میں تو جذب نہیں کی۔۔لیکن کی شیران کی شیران کی تا تھا۔ کیوں کہ لگا تھا کہ اس نے چرانی کا چیوپ کے شیرازی کا چیرہ بھی دیکھ لیتا تھا۔ کیوں کہ میں مانی کرنے کی صورت میں لپ اسٹک کا وجود کہیں نہیں ضرور آجائے۔

پھر وہ عطیہ کے گلائی رضاروں کو بھی دیکتا تھا۔۔۔اس کے طول وعرض پر ایسا کوئی سرخ نشان نہیں ہوتا تھا جو چھر کا شنے اور ایک مرد کے جذبائی اور بیجان کی کیفیت میں انجر آتا تھا۔۔۔اس کے رضارصاف شفاف آئینے کی طرح چیکنے لگتے۔اس پر لکیر تک نظر نہیں آتی۔بال بھی بے تر تیب نہ ہوتے چوشرازی کی حرکت کا ثبوت ہوتے۔

شکیروہ اے او پرسے نیچ تک اس کالباس دیکھتا تھا کہ شاید جذباتی کیفیت میں بے ترتیب ہو گیا ہو۔ لیکن عطیہ کی بدویانتی اور ہرجائی کی بات طاہر نہ ہوتی تھی۔وہ اس تاک میں ہوتا تھا کہ اسے عطیہ کا ہرجائی بین کاثبوت تولیے۔

وہ بستر ہر دراز ہو کے اس طرح لوٹنا رہتا تھا

شیرازی سے اپنے تعلقات پر پردے ڈالنے کے لیے جيسے انگاروں براحد بنا ہو۔ كرتى ہے۔ این لیے وہ أیک سرد لاش بن جاتا عطيه کی منحترنم البي جوسات سرول کی طرح ہوتی تقا۔۔۔ جب کہ عطیہ اپنے گرم جوش بوسوں کی تقى \_\_\_ىر كوشيول كى بعض بجنبها بث \_\_\_ مترنم قب<u>ق</u>یے جوِقبقہوں کی طرح ہوتے تھاس کے کانوں بوچھارے چرہ اور اس کا ساز اجہم مہکادی تھی۔اس میں گرم گرم سیہ بن کے بلجل جاتے تھے۔وہ خون کی سردمہری کے یا وجود عطیہ نے اینامعمول بنالیا ك كهوزل لي سعيره جإنا- كربھي كياسكنا تھا۔ تھا۔شہراد بڑا دل گرفتہ ہو کے سوچتا تھا کہ عطبہ اب عطیہ شاہد محسوں کرنے لگی تھی کہاسے شرازی شرازی کی ملیت بن چی ہے۔۔۔اس کا پرشاب کداز بدن۔۔۔ اس محبت کو شیرازی آلودہ کر رہا کی آ مدوروت تا کوارلتی ہے۔۔۔اویر جانا زہر۔۔۔ ہے۔۔۔ کاش!اس دنیا میں اس کا کوئی سہار اموتا اور وہاس کے شک کے سانپ کا سرکھلنے کے لیےرات جب شفراد بسر مردراز ہونے کے کیے چلا جاتا تو وہ وہ غطیہ کے رحم وکرم پر نہ ہوتا تو وہ اپنی بیسا تھی سے نيندي حالت مين اس زبريلي ناحن كوبلاك كرويتا س خانے میں مس جالی۔ بدی آ زادی ہے در تک نہاتی جس سے سارے دن کی محکن اور نسل آج اس <u>نے عط</u>یہ کو بہت خوش دیکھا تھا۔۔۔ مندی دور ہو جاتی۔ بدن میں چستی، تر و تازگی اور ا تنامسرور اور سرشار بھی نہ دیکھا تھا۔شادی کی پہلی فرحت کا از جانی -- بنانے میں اسے بوی لذت سہاگ رات بھی نبیں اس نے جوخصوصی سنگھار کیا تھا سى محسوس ہوتی متھی۔انگ انگ سے متی اہل پردتی اس میں کوئی نئ تو یلی دلہن دکھائی دی۔عطیہ نے بھی اِوِر بدن کی شادامیاں رعنائیاں بن جاتی تھیں۔ وہ ایا سنگھار نہیں کیا تھا۔ وہ مجورے رنگ کی ساڑھی میں ملبوس تھی۔۔۔ اس رنگ کا جو بلاؤز تھا وہ بغیر عسل خانے سے ایک کونے میں جوقد آ دم آئینہ تھا آستیوں کا تھا جس میں اِس کی عِریاں مرمِر بیں گداز اس کے مامنے کھڑے ہوکے بدن اور بالوں کوخشک اورسڈول بانہیں بے نیام خخروں کی طرح دکھائی دیں تھیں ۔۔۔ اور پھر مختصر سا بلاؤز تھا جس کا گریبان كرتى\_\_شبخوابي كالباس كھونٹی سے نكال كے مپنتی جوشنراد نے اس کی گزشتہ سال گرہ پرلا کے تھے میں دیا تھا۔ بھراس میں سے اس کا بدن اس طرح چھلٹا جمسے کانچ کی صراحی میں شراب چھلتی ہے۔وہ اپنے جمم پر نہ تو کوئی خوشبو کا اسپرے کرتی نہ لوثن آ مي اور پيھيا تنا كھلا ہوا تھا كەبى جابى متوجه كرنے والي تقى بشم كا فراز اور پشت هيجان خيز نظاره بن گيا تقابه اس عالم میں اس کے حسن کی محبت بڑی قیامت خِرْتَهی ۔ انگ انگ سے اہلی متی اور بیجان خِز سرایا شنراداس ہے کہتا تھا کہ وہ کسی خوشبو کی مختاج بریے فتنے جگا رہا تھا۔ بری حشر سامانیاں واصح نہیں ہے بلکہ خود ایسی خوشبو ہے جو نہ صرف دل و دماغ معطر کرد تی ہے بلکہ سارے جسم میں خوان کی شرازی آیا تو عطیدائے لے کے اور چل گی تھی۔ وہ میچھ دریے بعد بیسا کھیوں کے سہارے حرارت تیز ہو جالی ہے اور سارے بدن میں خون رقعي كرنے لگا ہے۔ جب وہ بستر پر اس عالم میں زیے کے پاس جائے کھڑا ہو گیا۔عطیہ اور شیرازی جاتی تو اس کے بالوں اور بدن سے جھینی بھینی خوشبو ی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ صاف اور واضح نہ جس میں سوندھی سوندھی سی مہک ہوتی اور شنراد بے تھیں۔ جملے ادھورے ادھورے سے تنے۔عطیہ کہہ قابوہو بیاتا کین ہربات اس کے معذور ہونے ہیے "دوه پینتگ میری ماس کی ہے۔۔۔ آپ شوق قبل ي تقني \_\_ ليكن اب شنراداس كى گرم جوش وارتكى اور دالبهانه بن ادرخودسپر دگی کوریا کاری سجهتا تھا کہوہ سے لے جانیں ۔۔۔ دات گیارہ یجے ساتھ چلوں

لبول میں بجذب کررہی ہے۔اسے نام کوار لگا تواس نے بےزاری سے ہونٹ چبا کے بولا۔

'' بھی سونے دو چول کہ میں دو پہرنہیں سویا تھا اس لیے بڑے زور کی نیندآ رہی ہے۔"عطیہ نے اس کے جسم پر جادر ڈِال دی۔ نائٹ بلب روش کر

کے دوسری بتیاں گل کر دیں۔ پھر گلاس لے کر باہر

رات گیارہ بجے شیرازی کی کار کے ہارین کی

آ داز سنائی دی تو عطیه جونشست گاه میں بیتھی تھی وہ لیک کے دروازے برگی۔ بھراس آ وازے وہ چونک گیا۔ پھراس نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آ واز

سی ۔ چند کمحول تک گہری خاموثی طاری رہی۔اس نے محسوس کیا کہ عطیہ نے شاید شیرازی کا والہانہ انداز

اورخودسررگی سے استقبال کیا اورشیرازی اسے اپنی آغوش میں لے کے چرے پر جھک گیا ہے۔ وہ

دونوں بہک رہے ہیں۔اس کیے یہ خاموشی طاری ہے۔ پھراس نے عطیہ کو کہتے سنا۔

"أب الياكرين كل رات آك تصوير ل جائیں تا کہ میں اسے ینچے اتار کے رکھ دوں ، کیوں كُداس ونت اسے اتار نے میں آ دھا گھنٹہ لگ جائے

گا۔۔۔ہم کیوں آج وقت ضائع کریں۔ چلیے۔۔۔ آج میرادل قابویس نبیں ہے۔ عطیہ کے کیج میں

برشاری تھی۔ کچھ دیر بعد عطیبہ شیرازی کے ساتھ جلی گئی تواسے ایبامحسوں ہوا کہ عطیبہ اس کی پیٹیے میں چھرا

بن منطب کیا وه دونول کی ہوئل میں شب گزاری اور

غلاظت کے دلدل میں کرنے گئے ہیں۔

کیکن وہ اس گھر میں بھی تو اینے آپ کو

آلوده كرسكتے تھے۔كياچيز مالع هي۔ لکین ہوٹل کی بات اور ہوتی ہے۔شیرازی

نے شایدنسی فائیواسٹارز میں رات بھر کے لیے کمرا لے لیا ہوگا۔۔۔ تاکہ سہاگ کی سی رات گزار

سكے۔۔۔ گھر میں ایبامکن نہیں ہے۔ ہول ك

كر كاساماحول ميسرتين آسكا \_\_ جوكرااور

کی اگر نہ کریں۔۔۔وہ رات دس بجے نیند کی کولیاں مھاکے سوتے ہیں تو۔۔۔ پیٹنگ کے بارے میں

**گی۔۔۔آ پآ کر مجھے لےجا ئیں۔۔۔آ پشنراد** 

کمہ دوں کی کہ وہ چوری۔۔۔ میں بھی لندن چلوں

شفرادنے ذکیر خانم کی تصویر اس لیے نہیں سی مقى كەوھالىك شامكارتخلىق تقى \_\_\_الىي خلىق باربار میں ہوتی تھی۔ اس تصور کی وجہ سے ہی عطیداس

کے قریبِ آ گئی تھی۔شیرازی اور دوسرے شید آئیوں نے اس تصویر کوخریدنے کے لیے بوے بڑے آفر

۔ دیے تھے۔ گراس نے محبت کی نشانی کوئسی قیت پر دینا منظور نہیں کیا تھا۔۔۔ گرآج عطیہ شیرازی کی محیت میں گرفتار ہو کے اسے وہ شاہ کار دے رہی تھی

جواہے اپنی جان ہے کہیں زیادہ عزیز تھی۔اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ شیرازی اور عطیبان

جانی راہ پر کتنی دورجا چکے ہیں۔<sub></sub> اہ پر ی دورجا چیے ہیں۔ رات دس بج عطیماس کے لیے نیند کی کولیاں

لے کے آئی تو اس نے عطیہ کے جاند چرے کو چودھویں کے جاندی طرح دیکتے دیکھا تھا۔اس کی

خوب صورت برزی بردی گهری سیاه آتکھوں میں افق تا افق جاندنی دیکھی۔اس کی یہ کیفیت شادی کی پہلی سہاگ رات کی تھی۔ وہ رات جو اس کی زندگی کی

يادگاراورنا قابل فراموش كلى ،نفرت ميں ڈھل چكى تھى جس کے متعلق وہ سوچتا بھی نہیں۔عطیہ نے حسب

معمول اس کے ہونٹ اور چیرے کو چو ما تو ایبالگا کہ وہ کسی زہر ملی ناگن کا پھن ہے۔شنرادِ نے اس کے

ہاتھے سے نیند کی گولیاں لے کے منہ میں رکھیں اور کلے

میں ایک طرف کرلیں اور یائی کا گلاس لے لیا۔اس ونت عطیہ کوکوئی بات یادآئی تو وہ چلی گئی۔اس نے

فورا ہی گولیاں منہ سے نکال کر تکیے کے نیچے رکھ

لیں۔ یائی بی کے خالی گلاس تیائی پر رکھ دیا۔ وہ اس

کے دراز ہونے کے بعد آئی تو شنراد نے آ عصیں موندلیں اوراس کا ایک طویل بوسراس کے لیوں اور

چرے کالیا تو اسے لگا کہ تا گن اینا زہراس کے

تیل چھڑ کا جواہے عطیہ کے قریب لے آئی تھی اور فرم وگداز بسر موتا ہے اس کے کمرے کمرے میں آج ال سےدور کردی تھی۔ کہاں۔۔۔اور پھر ہوتل کے کمرے میں سکون اور ہر اس نے اپن تصویروں پر بھی تیل چیزک دیا جو طرح کیآ زادی ہوتی ہے۔ وہ بستر پر درازچیم تصور میں ان دونوں کوہم اس نے مہینوں اور برسوں کی محنت سے بنائی تھیں۔ عطیہ نے کڑے وقت میں بھی اِن تصویروں کو بیچنے آغوشی کی حالت میں ماہی ہے آب کی طرح تر نیآ تہیں دیا تھا۔ وہ تصویریں آ رٹ کیکری کی زینت بی و يكمار بااور جيسے انكاروں ميركروتين بدليا رہا تھا۔۔۔ ہوئی تھیں۔شائفین مرد الز کیاں ،عورتیں تضویریں کو شیرازی اورعطیہ کے چہرے اِسے بدروحوں کی طرح تصوريس ناچة وكهائى وييخ كلى وه بزى ديرتك أينا د کھھ کے عش عش کرتی تھیں اور منہ ما تلی فیتیں بھی سيندد بائ لينار ا\_\_ صرف أن بي نبيل كجودون دیے کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ ملے بی اسے انداز و اور احساس ہو گیا تھا کہ عورت اس نے جیب سے ماچس تکالی۔اس نے دیا سلائی نکالی اورجلانے کے لیے ڈبیا کے کنارے رکڑ مس قدرخودغرض اوركيسي مكارلومزي كي طرح موتي ہے۔اپی خوشیوں سے حصول کے کیے اپنے آپ کو رہاتھا کہ اس نے زینے پر قدموں کی جاپیں سنیں ہے مانُوس جا پیں عطیہ کی تھیں۔عطیہ آ رہی ہے! اس میلابھی ٹر لیتی ہے۔ شعرید حقارت اور نفرت کی مہریں اس کے ول و نے ایک بل کے ہزارویں سے میں سب کے سوچا کہ وہ اتنی جلدی اپناسب کچھ نچھاور کرکے آگئی۔۔۔۔ دماغ اوررگول مین سنسنا ربی تھیں ۔۔۔ ایسا لگ رہا شايدا پِي مال كي تصوير ليني آئي ہو۔ وہ جا ہتا تھا كہ تھا کہ بیز ہر ملے ڈیک ہیں جواس کے وجود کوزخی کر' رہے ہیں اور اپنا زہر سرایت کر رہے ہیں ایما عطيه تے اوپر پہنچنے تے تہلے ذكيه خانم كي تصوير جل کے خاک ہوجائے۔ پہلی دیا سلائی اس نے عطیہ دردناک عذاب جمے سہنا کتنا مشکل نھایہ وہ کیا خانم کی تصویر کو نگائی پھر دوسری دیا سلائی وہ اپنی بنائی ر کرے۔۔۔ابیسے گھپ اند هیرے میں کوئی کن بھی مونی تصورون کولگادیں۔ تیسری دیا سلائی نکال رہا د کھائی نہیں دیتے تھی۔ اس کے وہن میں ایک خیال دفعتا کوندا بن تفاكه عطيه داخل موني-اس في جويه منظر ديكها تو بھو بچکی می ہوگئی۔جیسے تصویریں نہیں اس کے بیے جل کے لیکا تووہ اٹھیل سایڑا تھا۔ رہے ہوں۔ دوسرے کمھے وہ یا گلوں کی طرح دورتی " اب بیر تھیک رہے گا۔۔۔ اس کے سوا کوئی موِنی اپن مال کی تصویر کے پاس پیٹی جس کے فریم کو جارہ بھی تو نہیں ہے۔'' وہ کی سے ایک بول میں کیروسین آئل لے آ گ پکڑیر ہی تھی۔تصویر کے کینوس پر ابھی آ گ نہیں چیچی تھی۔وہ سوتی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اس نے ك آرف ليلرى مين بنجا-- بيساكيول ك سارے کین میں جا کے تیل لینے اور اور پہنینے میں ساڑھی کے بلوسے سی ندلس طرح آگ بچھادی۔ اسے نصف تھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ وہ ابھی آ گ بجھ کئی تھی۔اس کی جگہ دھوال اٹھ رہا تھا۔اس نے ملیٹ کے دیکھا۔شیراز کی نتیوں تصویریں آ گ اس قابل نہیں ہواتھا کہ زیادہ دیر تک بیسا کھول کے کی لیبٹ میں آنے ہی والی تھیں۔شفراد این چوتھی سہارے چل سکے\_\_\_ادر پھرسٹرھیاں چڑھنا اس تصور کوآگ لگانے کی کوشش کررہا تھا۔ اس نے کے لیے کسی عذاب ہے کم نہیں تھا۔ ایبا ہی تھا جیسے لیک کے ساڑھی نکال کے تصویروں کی آگ کسی نہ جالید کی چوتی سر کرنا لیکن اس نے مت کربی ڈالی لسي طرح بجهادي مرف ايك تصوير كافريم متاثر موا اس نے سب سے پہلے ذکیہ خانم کی تصویر پر تھا۔ ہاتی تصویروں کے صرف فریم جل گئے تھے۔

ایک ماہر نفیات بہت نورو شور سے اپنی الم میں معلاج مم ہے اپنی خم میں خم میں ایک نظر ڈال کریہ بنا سکتا کا میں کا میں کی بھی مختص پر صرف ایک نظر ڈال کریہ بنا سکتا

میں میں میں پر رہے بیعے سردیں رہیں ہوتا ''لین پیجان لینے کے بعدآپ کوشر مندگی تو ہوتی ہوگی۔'' کسی میں میں ا

ایک آدمی بولا۔

۱۹۶۰ کا نظر والے ہے):''المٹیشن کے کنتے لو مے؟'' تا نظے والا:''مجھائی! اکٹیشن میری ملکیت تبیں جواس کے پیسے لوں۔''

> جذباتی کیفیت ہور ہی گھی ۔ \*'در شن

"اوہ شمراد۔۔!" وہ تڑپ کے اس کے روبروآ کھڑی ہوئی۔" تم میری مجبت پر بہتان لگا دے ہو۔ افسوس آو اس بات کا ہے کہ تم نے جھے اور ہماری باتوں کو سیھنے میں علطی کی ہے۔ میں نے شیرازی سے تمہاری مصنوی ٹا نگ اور علاج کے تایا بارے میں بات کی تھی۔ اس نے ایک روز آ کے بتایا علاج، ڈاکٹر اور سفر کے اخراجات پر دو ڈھائی لاکھ دو پے کے افراجات پر دو ڈھائی لاکھ روپے کے افراجات آئیں مے۔ میں یہ بات س کے بہت خوش ہوئی تھی اور جھوم جھوم جاتی تھی کہتم مصنوی ٹا نگ کے لگ جانے سے آمانی سے چل مصنوی ٹا نگ کے لگ جانے سے آمانی سے چل مصنوی ٹا نگ کے لگ جانے سے آمانی سے چل میں بوئی تھور سے بھر سے بالی ہوئی تھور پر میں اپنی مال کی بنائی ہوئی تھور پر میں سے بھر سے

شن لا کو بین شیرازی کے ہاتھ ہے دی۔ شیراد!اس لیے کہ ایک عورت اور بیوی کے لیشو ہر سے زیادہ دنیا کی کوئی قیمی سے قیمی شے بھی عزیز نہیں ہو کتی ہے نہ ہوتی ہے۔۔۔ یہ تصویر کیا چیز ہوں۔ کیا ہوا تم معذور ہو گئے۔۔۔ تم آئ بھی میرے لیے دنیا کے سب سے خوب صورت اور سب سے بیار ہے مردہو۔'' اس نے شنراد کے پاس جائے ماچس چھین کی '' بید کیا پاگل پن ہے شنراد۔۔۔!معلوم ہوتا ہے کیہ تنہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔۔۔تم اپنے

ہ جہ ہور رہاں حالے میں ہوروں گخت جگروں کو جلا رہے ہو۔۔۔ انہیں جسم کر رہے ہو۔۔۔ یہ مہیں کیا ہو گیاہے؟''

''میرا دماغ ٹھکآنے نہیں ہے۔'' شہزاد نے استہزائیا نداز سےاپئے آپ سے سوال کیا اور پھروہ عطیہ کی طرف متوجہ ہوا۔''تم میری اس ترکت کو پاگل بن کہ رہی ہو۔۔۔اگریہ پاگل ہے تو پاگل بین ہی سے سے بیٹ کے ایک بیٹ ہیں۔ سے سے بیٹ کے ایک کی بیٹ کی ہے تو کی گئے ہیں۔

سی ۔۔۔ بچھے مت روکو۔۔۔ بیں ایک ایک تصویر کو مذرآتش کرنا چاہتا ہوں۔ لاؤما چس بچھے دے دو۔'' ''آخر کیوں شنراد۔۔۔! میسم پی بیٹے بھائے اچا تک کیا ہوگیا ہے۔ بیٹم پر کیا دورہ پڑا ہے۔''

عطیہ حیران پریشان ہورہی گئی '' مجھے کی خبیں ہواہے بلکہ آج میری نظروں کے سامنے سے اچا تک پردہ ہٹ گیا ہے۔۔۔اب مجھے تمہار ایصل چیرہ نظر آگیا ہے جونہایت گھناؤنا،

سطح مہاروں کی پرہ مسرا سیا ہے جو ہمایت طاونا، کروہ اور فیج ہے۔ "شہرادنے تھک کے جواب دیا۔ عطیہ چکرای گئی۔اس کے لیے شہراد کا روپ بالکل نیا تھا۔اس کے لیچ سے نفرت اور تھارت کیک ربی تھی۔وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کے شہرادالی یا تیں بھی کہ سکتا ہے جواس کا دل چیر دیں گی۔وہ جرت،

خوف ادر صد نے سے کھڑی شنرا اوکود کھ رہی گئی۔'' ''میں نے تم دونوں کی ساری گفتگوی کی ٹی۔'' شنراد نفرت بھرے لیجے میں کہنے لگا۔''تم رختِ سفر پائدھ رہی ہونا شیرازی کے ساتھ اور تم اسے اپنی ماں کی تصویر دے رہی ہونا۔۔۔۔اب تبہارے دل کے

کونے میں شرازی کی شخصیت نے پناہ لے لی ہے نا۔۔۔تم دونوں کی دنوں سے مجت کا ڈرامد دچار ہے ہو۔تم اپنے حسن و شاب اور اپنی بچل مجری مجر پور جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہونا اس لیے کہ آج میں معذور ہوں۔تمہارادل جھسے مجر چکا ہے۔ابتم میہ نہیں چاہیں کیونکہ ایک لنگڑ بے لولے کے ساتھ۔۔ نہیں چاہیں کیونکہ ایک لنگڑ بے لولے کے ساتھ۔۔ ''اس کی آ واز حلق میں پھنس گئی۔ اس کی مجیب ی

# دام گل

#### اليمالياس

بجاسبرس کی عمر کو پہنجنے کے باو خود وہ ایک تندرست توانا اور جاق و جوبند شخص تھا۔ نوجوان لو کوں کی طرح سیدھا جلتا تھا۔ دراز قد نے اس کی وجاھت میں بھی بے بنالا اضافہ کر دیا تھا۔ لندن بھنج کر جب اس کی مالی حالت اجھی ہو گئی اور آمدنی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا تو اس نے عورت اور شراب سے دل بھلانا شروع کیا اور اس کے نزدیك اس سے اجھی تفریح کوئی نہیں تھی۔ اس میں اس نے بڑا حسن کیشش اور کوئی نہیں تھی۔ اس میں اس نے بڑا حسن کیشش اور سسنی خیزی محسوس کی تھی ،

# والمستحيدة والمحاليك فوبصورت كهاني

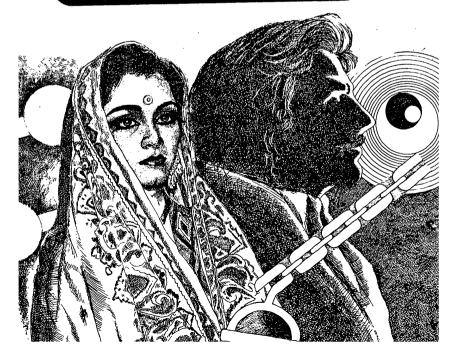

دنیا جیمس پررشک کرتی تھی اور جولین کی بدھیبی پر ہر کوئی افسوس کرتا تھا۔ دنیا داری کے خیال میں جولین کوئسی امیر کبیر شخص کی ہوی ہونا چاہیے تھی۔ جولین نے بھی اس انداز سے سوچا اور نہ بھی خواب دیکھا' نہ مجھی احساس محرومی کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اوراز کیوں

اورغورتول سے مختلف سوچ رھتی تھی۔ کشورا نندنے جباسے پہلی باردیکھا تو یقین نہیں آیا کہ کوئی عورت اتنی حسین بھی ہوسکتی ہے۔اس کی زندگی میں جنتنی لڑ کیاں اور بٹیادی شدہ عور تیں آئی تھیں' وہ اس کاعشرعشیر بھی نہیں تھیں ۔ جولین کے بجل بچرے پُرشاب بدن میں ایک ایس گداز اور نشش تھی کہاس نے اسے تڑیا دیا تھا۔اس میں ایک ہیجان بریا کردیا اور وہ اس کے حصول کے لیے بے تاب ہوگیا۔ جولین کے نشیب وفراز اور خطوط نے نیندیں حرام کردی تھیں۔اس نے سب سے پہلے بیرکام کیا کہ جولین کے بارے میںمعلومات حاصل کیں تو اسے یہ جان کرخوشی ہوئی کہ وہ معمولی حیثیت کے میاں بیوی ہیں اور ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں۔اس میں نہ تو کوئی حسن ہے اور نہ ہی رنگینی ..... پھراس نے سوچا کہ جولین کا حصول بہت آ سان ہوجائے گا کیونکہ ہر عورت کے خواب بڑے سہانے ہوتے ہیں۔ ایک پُر تعیش زندگی کے ارمان ہوتے ہیں اور کمزوری بھی۔ پھراس نے جولین کی تمنا کی بھی اس لیے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ اس کے سارےاندازے اور تدبیریں نا کام ہوئیئیں پھراس نے مالتو غنڈوں کی مدد سے میاں بیوی کو رغمال بنا لیا۔ جیمس کو ایک ایسے مکان میں قید کردیا گیا جو بدمعاشوں کا ٹھکانا تھا پھراس نے جولین سے ہیں دنوں تک خوب جی بہلایا۔ وہ ایسا کھلونا ٹابت ہوئی تھی کہاس کا جی نہیں بھرتا تھا۔ ایسا پھولِ پھا جس کی خوشبواس نے کسی اور پھول میں نہیں یا ئی تھی۔اس کا

بس چلتا تو دہ تین جار مہینے تک رُکتا نمین اس ہیں

دنوں میں جولین نے اسے فریب دے کر فرار ہونے

کی کوشش کی تھی پھراس نے سوچا کہ وہ ہرحال میں

کشمور آنسند مات ایمی طرح سے حانتا تھا کہ دنیا کی ہر چز دولت سےخریدی حاسمتی ہے۔اس کی اس مات کو کوئی حبطلائہیں سکتا تھا۔ وہ اس بات کی سجائی کو بڑی آ سائی ہے ثابت کرسکتا تھا کیونکہاس نے اپنی زند کی میں ہروہ چز دولت کے بل برحاصل کی تھی جواس نے پیند کی تھی اور جن کی تمنا کی تھی۔اس نے وہ چیزیں بھی خریدی تھیں جس کے بارے میں کہا جاسکتا تھا کہ بری سے بری دولت ہی انہیں خرید نہیں سکتی ہے۔ مثلاً عورت محمیر اور ایمان وغیرہ وغیرہ .....اس نے دولت سے وہ لڑ کیاں اورعورر تیں بھی خریدی تھیں جونسی کی ہویاں اور بہنیں تھیں ۔انہیں بستر کی زینت بنایا۔اس وقت تک ان سے کھیلیار ہاتھا جب تک اس کا جی نہیں بھر گیا۔ ان میں نشش نہ رہی اور اس کی دلچین ختم ہوگئ۔اس نے لوگوں کے شمیراورا بمان خرید کریے تحاشا دولت کمائی تھی۔اس دولت کی وجہ سے اسے ساری دنیا کی راحت وآ سائش اور بے بناہ حسرتیں ملی تھیں ۔اے انداز ہ تھا کہ دولت میں تعنی بڑی اور حیران کن اور بے بناہ قوت موجود ہے۔اس میں اتنی بوی قوت ہے کہ دنیا کی بوی سے بوی چیزیں اس

برق وت ہے دویا فی برق سے برق پیریان کے آگے بی ہے۔
ایک روز اس پر میہ جمران کن اور نا قابل یقین انکشاف ہوا کہ دنیا میں ہرعورت بکئے بستر کی زینت بنئے اشاروں پر ناچنے اور دولت کے آگے سر جھکانے والی بیس ہوتی ہے۔ یہ بہلی ایس عورت جس سے اس کا واسطہ برا تھا دوس نے اس کی بات کو غلط فارت تھی۔ اس کا شوہر جیس بھی ایک عام ہم کا آدمی تھا۔ ان کی زندگی بھی سادہ اور پر سکون تھی۔ ان کا گھر تھا۔ ان کی زندگی بھی سادہ اور پر سکون تھی۔ ان کا گھر کی خوشیوں اور مجب سے ہمکنارر ہتا تھا۔ مجب ان کا گھر کی خوشیوں اور مجب سے ہمکنارر ہتا تھا۔ مجب ان کی خوشیوں اور مجب سے ہمکنارر ہتا تھا۔ مجب ان کی خوشیوں اور مجب میں ہوتی دوسرے کی ذات کا جزو سے اور ان کی عاہم ہم جولی گھرانے کی عام عورت تھی

ليكن بهت حسين وجميل تقي \_ وه اتني حسين تقلي كه ساري

جاذبیت سے بھر پور ...... ہندوستان کا کھن ساری دنیا
میں مشہور تھا۔ آسام اور بڑگال کا گندی اور رؤی حن
زلف بڑگال بھی تو ہے۔
اس نے لندن میں تو بچیس برس رہ کر صرف
جولین اور جیس کے تلے کے تشف بیمن کیے تئے
اس نے اور بھی جرائم کیے تئے۔ بیمن ایک افاق تھا
کو قسمت کی دیوی اس پر مہر بان تھی۔ وہ قانون کے
باتھوں سے بچتار ہا تھا۔ اس کی بے عیب منصوبہ بندی
دو زبانت نے ہر قدم اور ہر جرم میں ساتھ دیا تھا
جس پر وہ بہت خوش نازاں اور ایک فائح کی طرح
جس پر وہ بہت خوش نازاں اور ایک فائح کی طرح
باتھوں سے شاید ہی ہوجاتا تھا۔ لندن کی پولیس کے
باس کوئی ثبوت نہ ہوتا تھا گین بھر بھی پولیس کے
باس کوئی ثبوت نہ ہوتا تھا گین بھر بھی پولیس نے
بات بھی گیاں اس پر ہاتھا اس کے بیمن ڈائی تھی کہ اس
سار برگڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں
سے گاتو بکرے کی ماں کر بیک خیر منائے گی۔
سار برگڑی تا ہو بکرے کی ماں کر بینی سے بینی کوئی اس کوئی تو بکرے کی ماں کر بینی سے بینی کوئی اس کر بیاں

رہے گا تو بگرے کی مال کب تک خیر منائے گی۔
اس لیے ہی وہ ہندوستان پہنچ کر پُرسکون اور
شاہاندزندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہاں عورت بہت سستی
سے اس کے لیے کوئی فرق نہیں
پڑتا تھا کیونکہ اس کے پاس آئی دولت تھی کہ اس کی
سات پشتی بھی پُرٹیش زندگی گزار علی تھیں پھرا یک
روز وہ اپنی تمام دولت سمیٹ کر ہندوستان آگیا۔ وہ
سال دوسال میں ہندوستان کی دنوں کے لیے آتا
تھالیکن اب تو وہ مستقل طور پر آگیا تھا۔

اس نے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں
کا دورہ کیا۔ وہ کسی ایک شہر میں رہ کر زندگی گزارنا
جاہتا تھا۔ وہ جس جس شہر گیا تھا' وہاں اس نے رائیں
گلین کی تھیں لیکن اسے ممبئی شہر بے حد پیندآیا تھا۔ ممبئی
میں جو روئق' چہل پہل' زندگی اور رنگینیاں تھیں' وہ
دوسرے شہروں میں مفقود تھی پھراس نے مستقل طور
پراس شہر میں سکونت اختیار کرلی پھراس نے ممبئی کے
سب سے اعلا علاقے میں ایک نہایت شاندارگرزی
مان دارقتم کی گاڑی بھی خرید لی۔ وہ اپنے آپ کو

پوکیس کے پایں جائیں گے۔ بیلم اور تصویریں اس کا دل بہلائیں گی۔ جب اس کا دل مجر جائے گا انہیں تلف کردے گا۔ بیں دن کے بعد جولین اور جیمس کی رنعشیں جو برہنہ تھیں' وریانے میں ریوی ہوئی پائی كُنين- لندن پوليس نے بڑا جھک مارا ليكن وہ دونوں قاتلوں کا سراغ نہ پاسکی۔وہ خوش تھا کہ قانون ك باتقول سے بال بال في كيا۔اسےاس بات كا افسوس تھا کیرکاش جولین اس کی بات مانِ کراس کی داشته بن جاتى كيونكه جولين جيسي عورتيس لا كھوں ميں ایک ہوتی ہیں۔ وہ اس کاحسن پُر شاب گداز بدن اور کشش بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ ایڈز کے مریض یوں تو ساری دنیا میں موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ امرِیکا' یورپ اور ا فریقہ میں ہیں لیکن وہ عورت کے بغیر نہیں روسکتا تھا' عورت اس کی سب سے بوی کمزوری بن چکی تھی۔وہ ایک ایبا نشرتھا کو کسی اور میں بھی اس نے ایبا نشہ محسوں ہیں کیا تھا۔اس نے دیکھااورمحسوں کیا تھا کہ شراب کا نشبه کیساہی تیز کیوں نہ ہوُوہ اتر جا تا تھالیکن شاب کا نشینیں۔اسے عورت کے شاب کے نشے کی لت پڑ گئے بھی۔شراب کی طرح چھوٹتی ہی نہیں تھی۔ جِب وہ رنگین تتلیوں اور ان کے بھڑ کیلے جسموں کو دیکھنا تو اس کی بھوک ایک بھوکے بھیڑیے کی سی ہوجانی تھی۔ جب تک وہ نسی سے سرفراز نہ ہوجا تا

آخراس نے ایک روز فیصلہ کیا کہ اس کا یہاں رہا نوائی رہنا بیکار ہے۔فضول ہے۔اگروہ یہاں رہا توائی کمزور پول پر قابونہ پاشکے گا۔ اگر ایک المیزز زدہ عورت علطی سے اس کی زندگی میں آگئ وہ اس سے بھی جھٹکارانہ پاسکے گا۔ یہایک لاعلاج مرض تھا۔موت ہی اس سے نوان کورت دائی تھی۔ وہ انتہائی مناسب موت سے لوگوں کوم تے دیکے چکا تھا پھراس نے دردناک موت سے لوگوں کوم تے دیکے چکا تھا پھراس نے سوچا کہ عورت کے معاطے میں ہندوستان سے بہر ملک کوئی نہیں ہے۔وہاں ہرقوم نم نہیں اور رنگ ونسل کی عورتیں ہیں۔ بہت حسین پُرکشش اور

اسے چین نہ آتا۔

آغاز کیا تھا اوران کے درمیان مکمل طور پرکاروباری مصروف رکھنے کے لیے کاروبار کے بارے میں شراکت تھی۔ اشوک مہتانے اے مشورہ دیا تھا کہ سو چنے لگا۔وہ لندن میں ایک کاروباری مخص تھا۔وہ فنانس تمپنی کی رقم فلم سازی میں لگا دی جائے۔ان سارِا دن سوکراورساری رات رنگینیوں میں کھوکرا بنی دنوں شمیتا کا طوطی بول رہاتھا۔اشوک مہتا کا خیال تھا زندگی بتانانہیں جا ہتا تھا۔ اِس طرح سے آ دمی کسی کام كهان كى فلم مين شميتا كوميروئن ليابيا جائة وان كى كالنهيس رہتا تھا۔ وہ مريض كى طرح ہوكررہ جاتا تھا۔ فلم بث بوجائے گی۔اگر دہ اشوک مہنا کوسمجھا تا تو ایک روزشیو کرنے کے بعد آئینے میں اپنا چیرہ ابٹوک مہتا اس کی بات مان لیتا۔اس نے اشوک مہتا دیکھا تواسے ایک *طرح سے* اینے چ<sub>ی</sub>رے پراظمینان کوکسی قدر جذباتی پایا تواشوک مہتا کوسمجھانے کا خیال کی لکیریں دکھائی دیں لیکن اس نے محسوس کیا کہاس ترك كرديا ـ وه خود جهى حابها تها كه للمي دنيا ميں قدم کے دل پرایک چٹان کا سابو جھ ہے۔ پچھ دنوں سے رکئے اس کیے کہایک سے ایک حسین 'وجوان اور ا اس کے اعصاب پر ایک نامعلوم سا اضطراب غلبہ کنواری لڑکیاں ہیروئن بننے کے شوق میں گھروں یار ہاہے۔ابیا کیوں محسوں ہور ہاہے؟اس نے اپنے سے بھاگ کر اور گھر والوں کی مرضی خوشی اور خواہش أَبُ سے یو چھا تھا۔ وہ لندن نہیں ہندوستان میں ہے۔ ہے۔اس سے آل کے علاوہ جو جرائم مرز د ہوئے تھے' سے آئی ہیں۔ وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بردی سے بردی خواہش کی خاطرِ اپنا تیں میں نچھاور وہ کندن میں' ہندوستان میں اس نے ایسی کوئی حرکت كرنے كے ليے ذہني طور پر تيار ہوكر آتى تھيں۔اس تہیں کی ہے۔ وہ اتنا پریشان کیوں ہور ہا ہے۔ وہ پچین برس لندن میں گز اُر کر آر ہاہے۔ یہ ایک طویل میں مفت کے مزے بھی ہو جاتے تھے۔ آ خرکارانہوں نے ایک ہدایت کو لے کرایک فلم مدت بھی۔اس مدت میں زمین وآ سان کی سوا ہر چیز بنانے کا اعلان کردیا۔ شمعیا نے عین وقت پر انکار بدل جاتی ہے۔ بیہ جوان ہوجاتا ہے۔ جوان بوڑھا كرديا جبكه تمام معاملات طے ہوگئے تھے۔ وہ ایک موجاتا ہے۔شہروں کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ چین رات ہی مفت بھی گزارِ چکا تھا کیونکہ اس نے کچھ برس نہیں صدیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کی تلخیوں نشیب و دنوں کے بعد نصف پیشکی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا فرازاور ہنگاموں سے بھر پوراپنے ماضی کونسیِ حد تک تھا۔معاوضہ چونکہ منہ ہا نگاتھا 'اس لیے شمینا نے اس بھول جاتے ہیں۔ یا دداشت پر وقت کی گرد کی تہ جم رات کو بردی محبت خودسپردگی اور والہانہ انداز سے جاتی ہے۔اس نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا۔اب اسے ماضی سے کیا لینا دینا تھا' کیکن اس نے محسوس کیا تھا خوش کردیا تھا پھر انہوں نے ایک نٹی ابھرتی ہوئی اداکارہ رِنجناکو لے لیا۔ فلم کی تحیل تک سائیڈ ہیروئن کہاس کا ماضی ذہن کے تاریک گوشوں سے جھا نکنے اور اس فلم بین جانس لینے کے لیے جولاکیاں اور لگاہے۔وہ ان گوشوں کو بند بھی نہیں کرسکتا ہے۔ یاضی عورتيں آئی تھيں ان سے اور رنجنا سے بھی خوب فائدہ کی یا دیں زہر ملے ناگ کی طرح سے بھینکا ر ہی تھیں اٹھایا تھا۔ جب کیاشوک مہتا کولڑ کیوں سے اس کی جیسےاسے ڈس لینا جا ہتی ہیں۔اس نے بھی خواب و جيسى دلچين نهير تقى جبكه وه منع كرتا تها كه معصوم خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ماضی کی یادیں بےرحم

اورسفاک ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہوا تھا'اس میں اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی کے سارا جرم اس کے سِر منڈِ ھ دیا جائے۔اگراس میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی میلی سے قصور سرز دہوا تھا تو کم از کم وہ اشوک مہتا ہے ہوچکی تھیں۔ ایک برس سے پہلے ہی فلم بن گئی۔فلم اس بری زیادہ قصور وارئبیں تھا۔ان دونوں نے مل کر کاروبار کا

لڑ کیوں کی زندگی اور عزت کو تباہ نہ کرے۔ ہاں<sup>ا</sup> ہیروئن وسائیڈ ہیروئن اور رقاصاؤں کو آلودہ کرنے

گزری ہوگی۔ نہ ہی اسے اشوک مہتا سے اب کولی دلچین ربی تھی۔اسے دوایک مرتبہاینے دوست اور سابق بزنس پارٹنر کا خیال آیا تھا جے وہ چھ منجد ھار میں چھوڑ آیا تھا۔ آج اب وہ اسے شدت سے یاد آرہا تھا۔ اگر وہ زیدہ رہا ہے تو پھر شادی شدہ رہا موگا۔ اس کے پان کے سات بیج ضرور رہے ہوں گے۔ ہندوستان میں لوگوں کو بنچے پیدا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔اب وہ سی گاؤں یا چھوٹے سے شہر میں ملازمت کر کے بیوی بچوں کا پیٹ یال رہا ہوگا۔ یہ بھی ممکِن ہے کہ وہ زندہ ہی نہ ہو۔ سی بیارِی یا ۔ حادثے کی نذرہوکراس دنیا سے سدھار گیا ہو۔اگروہ مر گیا ہے تو اِس کے لیے اچھا ہے۔ اگر وہ زندہ بھی ہے تو اس کا پچھ بگاڑ نہیں سکتا' اس لیے کہ پاس بے پناہ دولت ہے۔ ہندوستان میں تو دولت سے ہر چیز آسانی سے خریدی جاستی ہے اس لے کی وہاں غربت وافلاس ادر تنگ دئتی کا راج ہے۔ ہر کسی کو

دولت کی ضرورت ہے۔
وہ دور سے دن اپنی بالکل نئ ہے حدقیتی اور نائی
نویلی دہن جیسی گاڑی میں پونا کی طرف روانہ ہوگیا۔
اس نے اخبار میں ایک موریثی فارم کے فروخت کا
اشتہار پڑھا تھا۔ وہ اس فارم کو ایک نظر دیکھ کرخریدنا
عابتا تھا۔ وہ چپن برس بعد پونا جارہا تھا۔ پونا سے
عابتا تھا۔ وہ چپن برس بعد پونا جارہا تھا۔ پونا سے
جہاں پہلی لاکی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ زندگی
تھا۔ مہمئی شہر کے مقابلے میں پونا شہر نبیتا پُرسکون تھا۔
یہاں کی فضا میں اس شہر عیسی آلودگی نتھی۔ یہاں آتا رہتا
ہوا بین اور جس نہیں تھا جیسا کم بیک شہر میں تھا۔
ہوا بین اور جس نہیں تھا جیسا کم بیک شہر میں تھا۔
ہوا بین اشہر میں داخل مور اس نے ایک فتص سے
پونا شہر میں داخل مور اس نے ایک فتص سے

پوناشہر میں دآخل ہو کر اس کے ایک شخص سے اس مولیق فارم کا پتا اور محل دقوع کے بارے میں پوچھااوراس کے بتانے پراس ست چل پڑا تھا۔کوئی پانچ میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعداسے اپنی گاڑی ایک جگیر رو کنا پڑی۔ وہاں سے سؤک دو حصوں میں

تَقْسِيم ہُوگئی تھی۔ وہاں ایک سائن بوَر ڈبھی لگا ہوا تھا۔

طرح فلاپ ہوئی تھی کہ اشوک مہتا کے ہوش اڑگئے گزری ہو اوراس نے جیسے اپنے حواس کھود ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دلچیں رہ فلم کا کیا حشر ہوگا۔ اس صورت حال کود کھتے ہوئے سابق بر اس نے ایک دین بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے چار میں چھوڑ لا کھروپے کی رقم تجوری سے ذکائی۔ انہیں ڈالر میں آرہا تھا۔ تندیل کیا اور دوسرے دن لندن روانہ ہوگیا۔ اشوک ہوگا۔ انہو مہتا شدید صدے سے گھر پر پڑا ہوا تھا۔ اس لیے گے۔ ہمند مہتا شدید صدے سے گھر پر پڑا ہوا تھا۔ اس لیے گے۔ ہمند اس رقم تجوری سے رقم نکا کے کا موقع مل گیا۔ اس میں ملازم نے ہمند وستان چھوڑ نے میں عافیت بھی تھی۔ اس میں ملازم خورغ می کا مظاہرہ نہ کرتا تو اس کی خیر نہ ہوئی کیونکہ حادثے کی خورغ کا مظاہرہ نہ کرتا تو اس کی خیر نہ ہوئی کیونکہ ہوئی اپنا ہیں۔ تو اس کے مزے اس لیے تو آگئے تھے کہ وہ فلم کمل ہوئی اور رقصاؤں سے بیاہ دولت اس کے مزے اس لیے تو آگئے تھے کہ وہ فلم کمل ہوئی اور رقصاؤں سے بیاہ دولت اس کے مزے اس لیے تو آگئے تھے کہ وہ فلم کمل ہوئی اور رقصاؤں سے بیاہ دولت اس کے مزے اس لیے تو آگئے تھے کہ وہ فلم کمل ہوئی اور رقصاؤں سے بیاہ دولت آگئے۔ اس کے مزے اس لیے تو آگئے تھے کہ وہ فلم کمل ہوئی اور رقصاؤں سے بیاہ دولت آگئے۔ اس کے مزے اس کے مزے اس کے مزے اس کی خریرہ ہیں گئی ہوئی اور رقصاؤں سے بیاہ دولت آگئی۔ اس کی مزیر اس کی مزیر میں گئی ہیں۔ اس کی مزیر اس کی مزیر ہوئی اور رقصاؤں سے بیاہ دولت آگئی۔ اس کی مزیر اس کی مزیر اس کی مزیر اور یو سے بیاہ دولت آگئی۔ اس کی مزیر اور یو سے بیاہ دولت آگئی۔ اس کی مزیر اور یو سے بیاہ دولت آگئی۔ اس کی مزیر اور یو سے بیاہ کی کر تارہا تھا۔

لندن پہنچ کراس نے سنا کہاشوک مہتا کو گرفتار كرليا كيا ہے اوراس كى تلاش ہندوستان كيے شہروں میں کی جارہی ہے پھرایک مہینے بعداس نے ممبئی کے انگريزي اخبار من جولندن آتا تھا اس ميں پڑھا كه اشوك مهما كوتين سال قيد بالمشقت كى سزا ہوگئى ہے۔ لندن پہنچ کراس نے یہ صرف اپنا نام بدل لیا بلکہ حلیہ بھی اور پھراس نے رقم کو کاروبار میں لگا دیا۔ اس نے ہروہ کام کیا جس سے اس کی خوش حالی اور دولت میں اضافہ ہو۔اس کے نز دیک جائز اور ناجائز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔بس اسے ہر قیت پر دولت کی ضرورت تھی۔ پھراس کا شار جلد ہی اندن کے سرمایہ داروں اور معززین میں ہونے لگا۔ آج جب كِدُوهِ مندوستان واپس أسكيا تقوابه ماضي اس ك وجود پر کسی کھن کھجورے کی طرح رینگنے لگا تھا پھراس نے اپنے آپ کو سمجھا تا تھا کہ بلراج مانیال کو جانتے ہیں کشور آنند تونییں۔شاید بلراج مانیال کو بھی بھول گئے ہوں۔ آخرانہیں اسے یا در کھنے کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔ پھراس نے اشوک مہتا کے بارے میں سوچا۔ اسے پھر پتانہیں چلاتھا کہ اشوک مہتا پر کیا

ڈال دیا۔ وہ گاڑی آ ہستہ آ ہستہ حیلاتا ہوا جار ہا تھا۔ دائيس طيرف جوسڙک جار ہي تھي وہ جھرنا گگر کي طرف سرک کے کنارے جواو نچے او نچے درخت تھے ان کا جارہی تھی۔ دوسری طرف کی سڑک پریم مگر کی نظاره بھی کم دل کشنہیں تھا۔ طرف .....وہ اس تحص سے بدیو چھنا بھول گیا تھا کہ رہ کی آرم کا میں عالمہ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے این غلطی کا مولیقی فارم نس نگر میں ہے؟ اس نے وقت ضالع احساس ہوا' اِس کیے کہ بیرسڑک آ گے چا کر تنگ اور ۔ کرنے ہے یہی بہتر سمجھا کہ جھرنا نگر کی طرف چلا شكسته ہونے لگی تھی۔ وہ اس قابل نہیں تھی كہ اس پر حائے۔ یہاں اسے دور دور تک کوئی آ دمی نظر نہیں آیا گاڑی چلائی جائے۔اسےنظرآ رہاتھا کہ سڑکآ گے تھا۔ادھر سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت ہتھے فصل تیار سے بندہی ہے۔اس نے بائیں طرف دیکھا تو نصف کھڑی کھی ۔ ٹسی بھی دن کٹائی شروع ہوسکتی تھی۔ فرلانگ کے فاصلے پراہے تھیتوں میں بھیڑ بکریاں وه جھرنا نگر کے راہتے برچل پڑا۔اسے پیملاقہ تو جرتی ہوئی نظر آئیں۔اس کے علاوہ دور دور تک بهت پسندآیا۔ایک توبیر سبزوشاداب اورخوبصورت زندگی کے کوئی آ ٹارنہیں تھے پھراسے اینے آ ب یر علاقه تھا۔ ہوا بھی بڑی خوشگوار چل رہی تھی۔ قدر بی غصه آنے لگا تھا کہوہ اس سڑک پر آیا کیوں .....اور مناظر بھی بہت حسین تھے جس نے اس کا دل موہ لیا وہ آ گے برابر کس کیے جلا جار ہاہے؟ اس خیال کے تھا اور نگاہ ان پر ہے ہتی نہیں تھی۔ وہ بہ علاقہ انچھی طرح سے گھوم پھر کرد کھنا جا ہتا تھا۔اس نے ول میں آتے ہی اس نے اپنی گاڑی روک لی۔ گاڑی کے رکتے ہی اس کا ابحن ایک گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ بند سوچا کہاگریہاں کوئی فارم ہوا تو وہ اسے ہر قیمت پر ہوگیا۔ اس نے گاڑی اسارٹ کرنے کرنے کی خریدے گا۔اسے مہمی خیال آیا تھا کہ یہ پُرسکون جگہ اس کی ہر شم کی تفریحات کے لیے بہت اچھی کوشش کی تو انجن نے اس کا منہ چڑا دیا۔اس کا دل ثابت ہوسکتی ہے۔شہر کے ہنگاموں سے دوررہنے الپل كر جيسے حلق ميں آگيا۔اسے جھنجيلا ہث اس ليے مور بي تھي كه كاڑى بالكل نئ اور قيمتى تھي۔اي كى سے اس کی زندگی خوابوں سے کہیں حسین ہوجائے جو گاڑی تھی' وہ ہندوستان میں سب سے قیمتی تھی۔ بوے سر مابید داروں میں وہ فلمی ستاروں کے باس کسی کوئی ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعدوہ کسی کے باتس ہوتی تھی۔ ہر کوئی جب اس گاڑی کو سڑک کے ایسے دوشانے کے پاس پہنچ گیا جہاں اینے سامنے سے گزرتا ہوایا تا تو اس طرح دیکھا تھا جس طرح ایک نوجوان اور پُرشش دلہن کودیکھا ہے' حِمر نا مَكر جانے كى كوئى علامت نظر حبيں آئى تھى -اس نے اپنی گاڑی سِڑک پر روک دی۔ وہ پر بیثان سا اس لیے اس نے اس گاڑی کوخریدا تھا کہ لوگوں کی ہوگیا تھا کہ اب نس سمت جائے۔ یہاں کوئی ایسا توجہ گاڑی کی طرف ہوجاتی تھی اور وہ اسے حسد و سائن بورڈ بھی خہیں تھا جو حبھرنا نگر کی نشان وہی رشکیے سے و کیھتے تھے۔ لڑکیاں اورعور تیں لفٹ بھی کر سکے۔اس نے سوچا کہ یہاں کھڑے رہنے سے تو مانلتی تھیں۔ وہ الیم گاڑی سے لفٹ ما نگنے والی بہتر ہے کہ کسی نہ کسی سڑک پر چلا جائے پھراس نے لڑ کیوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ ماضی کچھ سوچ کر دائیں جانب والی سرک پر جانے کا میں لفٹ دے کرفائدہ اٹھا چکا تھا۔ فیصلہ کرلیا' اس لیے کہ بدہروٹ بائنیں والی سڑک کے وہ اس دلہن جیسی گاڑی کا ما لیک تھا اور تیس برس مقابلي مين نهصرف اليهي حاليت مين هي بلكه صاف ہے گاڑی چلاتا آرہا تھا مگر وہ ایجن کے الف بے ستھری اور کشادہ مجھی لگ رہی تھی۔سڑک کی حالت ہے بھی واقف نہیں تھا کیونکہ اسے بھی گاڑی کے انجن ہے ایبا لگ رہاتھا کہ اس سڑک پر گاڑیوں کی آ مدو

رفت رہتی ہے۔اس نے اپنی گاڑی کواس سوک پر

ہے واسط بیس پڑا تھا'اس لیے کہاس نے ہمیشہنی اور

اوباش هخص تھا۔ آ رام و آرائش کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے یا رنہیں پڑتا تھا کہ وہ بھی ایک میل بھی پیدل چلا ہو۔ واپس پیدل جانے کا خیال بڑا روح فرسا تھااور پھر گاڑی میں بیٹھ کرئسی کا انظار اس کے لیے اور بھی اذيت ناك تفا-اس بات كي كوئي ضانت بهي نهيس تقي کہ کوئی ہیل گاڑی ادھرآ نگلے۔اس وبرانی میں وہ رات گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے گاڑی سے زیادہ اپنی فکرتھی۔ اس کا ہوُا چھوٹے بڑے نوٹول سے بھرا ہوا تھا۔اس کے علاوہ اس کی جیب میں بھی ہزاروں روپے موجود تھے مگراس وِبْتِ اِس کے کسی کام کے نہیں تھے۔اگر اسے کوئی تشخف نظراً تا تو وہ اسلیٰ ایک نوٹ کی جھلک دکھا کر اس سے کام لے سکتا تھا۔اس نے یانی تھرموس سے گلایں میں انڈیلیتے ہوئے گاڑی کونفر ت بھری نظروں سے گھورا جیسے وہ اس کی دعمن ہو۔ اِس کی جیب میں میرا بستول ہوتا تو وہ اس کی ساری گولیاں گاڑی پر خالى كرديتا\_اسے بھى اتنا غصه بيس آيا تھا جتنا اس وفت إس گاڑی پرآ رہاتھا۔

تھوڑی دریے کے بعد وہ حیرت اور خوشی سے اجا تک اٹھل پڑا۔ اس نے کسی گاڑی کے انجن کی آ وازشیٰ جومخالف ست سے آ رہی تھی۔ چند کھوں کے بعداس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ٹریکٹر چلا آ رہا ہے۔ٹریکٹرد کیھراس کی جانِ میں جان آئی اور پھر اس کی کس کس میں فرحت دوڑ گئی۔ بیا یک زردرنگ کا ٹر میٹر تھا جواس کی گاڑی ہے چند قدم کے فاصلے پر آ کررکا تھا۔اس نے ٹریکٹر والے کی طرف مسکراتی نظروں ہے دیکھا جوٹریکٹر سے کود کراس کی طرف آر بأتقاد و وضحف بعي اس كي عمر كالكر بإتفااوراس كي صحت قابل رشک تھی۔ وہ جوانوں کی طرح حاق و چوبند نظر آرہا تھا۔اس کے چرے پر فر نج کف نما داڑھی تھی۔جس نے اسے بارعب اور پُر سٹس بنادیا تھا۔اس نے قریب بھنچ کر نشور آنند سے گرم جوثی سے ہاتھ ملایا۔ وہ اپنے لباس سے کا شت کار ظاہر مور ہاتھا۔اس کے چہرے پر بڑی تاز کی بھی تھی۔

اچھی حالت کی گاڑیاں استعمال میں رکھی تھیں ۔اسے نەصرف چىرانى مورىي تقى بلكەغصە بھى آ رباتھا كەاچھى خاصی چلتی ہوئی گاڑی کو کیا ہو گیا ہے۔انسے بچھتاوا بھی مور ہاتھا کہوہ اس سرک پر کیوں آیا۔اس نے گاڑی سے باہر نکل کر باسکٹ باہر نکالا۔ وہ دوردراز سفریرجاتا توباسک لے کرنگاتا تھا تا کہ راستے میں ضرورت پڑے تواس میں اسنیک اور پینے کی چیزیں استعال كرسكيـ باسكك مين سكث سيندُوچرو كافي كا تقرماس اور وہسکی کی بوتل بھی رکھی تھی۔اس نے با سکٹ گاڑی کے بونٹ پررکھی اوراس میں سینڈو چرنہ نیکال کر کھانے لگا۔اسے بڑے زور کی بھوک لگر ہی ھی۔ دہ سینڈو چز کھاتے ہوئے سو چنے لگا کہاہے کیا كرنا جاہيے۔اس احا تك افادنا گہاتی ہے كس طرح نمٹنا چاہیے۔اس نے زدیک ایک راستہ تو بہتھا کہوہ واپس بيرل چِتا جائ\_آ گے شايدوماں كوئى گاڑى یا آبادی تو ہوگی بلکہ ہونا بھی چاہیے۔کسی دیہاتی کو معاوضہ دینے سے وہ اپنی بیل گاڑی سے اس کی گاڑی کو باندھ کرشہر کے کسی بھی ورکشاپ تک بہنچا دے گایا گیر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہاں بیل گاڑی کا انظار کرے ممکن ہے دن ڈھلنے تک کوئی بیل گاڑی مخالف ست سے آجائے یا سے اس لیے مسی بیل گاڑی کے آنے کی امید تھی کہ اِس نے سڑک پربیل گاڑی کے پہوں کے نشانات دیکھے تھے جوتا حدنگاه موجود تنجه بچاس برس کی عمر کو چہنچنے کیے باد جود وہ ایک تتدرست توانا اور جاق و چوبند محص تها نوجوان کڑ کوں کی طرح سیدھا چاتا تھا۔ دراز قدینے اس کی وحامت میں بھی بے بناہ اضا فہ کردیا تھا۔لندن پہنچ كْر جب اسْ كَيْ مالى حالت احْچى ہوڭتى اور آمدنى ميں بے تعاشان فی مونے لگا تواس نے عورت اور شراب سے دل بہلا نا شروع کیا اور اس کے نز دیک اس سے ا میں تفریج کوئی نہیں تھی۔ اسِ میں اس نے برواحسن كنشش أورسنسني خيزي محسوس كي هي اس ليياس نے بيوى بچوں كا جھنجٹ بھی نہيں پالا تھا۔ طبعًا وہ ایک

"كيامين آپ كى مدد كرسكتا ہوں؟" اس نے '' کیا کوشش کی جائے' کیا مکینک کو یہاں نہیں بڑے پُرخلوص کہنج میں کہا اور کشور آنندیر ایک لاما حاسکتاً۔؟'' کشور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔'' میں اسے منہ ما نگا معاوضہ دوں گا' میں اپنی ''میں َیہاں کسی کی مدد کے لیے کھٹر اانتظار کررہا گاڑی کی وجہ ہے اس ویرانے میں جھوڑ نانہیں جا نتا تھا۔'' کشور آنند نے جواب دیا۔''اگر آ پ نہیں آتے تو بٹایدرات اس ورائے میں بسر کرنی پڑتی۔'' ہوں کیونکہ یہ بالکل نٹی گاڑی ہےادر فیمتی بھی ہے<sup>\*</sup> ''اگرمکینک بیهان کسی طرح آگیا تو وه بیهان كام كس طرح كرسك گا؟" اس ديهاتى نے كہا۔ '' کیوں کہاس کے یہاں پہنچتے چہنچتے شام ہوجائے كَي اور پھراندهيرا پھلنے لَكِيْ گا...... اور پھر يہاں روشیٰ کا نظام تونہیں ہے؟ وہ کیسے کرسکیں گے؟'' "اوه .... اب مین کمیا کرون؟" تشوراً نندنے یریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ''اس گاڑی نے تو مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔''وہواپی بے بسی پر چڑچڑا سا ہو گیا۔ ''آپ کو بیرکرنا حیا ہے کمرگاڑی کو سڑک کے کنارے کردیں تا کہ میں اپناٹر میٹر لے جاسکوں۔ چلیے ہم دونوں مل کر گاڑی کوایک طرف نے دیتے ہیں۔'' ''کیا آپ مجھے کسی ایسی جگہ پنچا سکتے ہیں جہاں ''' نیز نیز کا ''تاکہ کہیں ہوٹل وغیرہ ہو۔'' کشور آنند نے کہا۔'' تأکہ میں رات وہاں گر ارسکوں؟'' "آپ کو اتنی دور جا کر رات گزارنے کی خدمت كياتب؟" وه كهنه لكانه "الرّاآب يجه خيال بنه

''گومیں مکینک تو نہیں ہوں' البته تھوڑی بہت کشور آنندنے اپنی باسکٹ اٹھا کرنیچر کھ لی۔ '' گاڑی کے انجن میں ایس کوئی خرابی پیدا ہوگئ '''میراج یہاں ہے کتنی دور ہے؟'' کشور آنند جائے گا۔اس کے سواکوئی اور صورت نہیں ہے۔' گمرآج تو یہاں سے بہت دوراورش<sub>ت</sub>ر کے اندر

''خیریت تو ہے۔'' اس نے گاڑی کی طرف د کھتے ہوئے پوچھا۔'' کیا آپ کی گاڑی میں کوئی خرانی پیداہوگئ ہے؟'' ''جی ہاں۔'' کشور آندنے اپنا سرا ثباتی انداز معلوم نہیں اس میں کیا خرائی ہوگئ ہے میں ہلا دیا۔''معلوم ہیں اس میں کیا حرابی ہوی ہے کہ اس کا انجن اچا یک ایک گڑا اہٹ سے بند ہو گیا۔ کیا آپ انجن کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہوتو پلیز ذراد کیرلیں۔'' شد بد ضرور رکھتا ہوں۔ ٔ ِ 'اسِ نے جواب دیا۔''آپ شد بد ضرور رکھتا ہوں۔ ٔ ِ 'اسِ نے جواب دیا۔''آپ باسكني مثالين تواس كاانجن أيك نظرد مكيرلول ـ' وہ گاڑی کے انجن کا چند فمحوں تک جائزہ لیتار ہا پھراس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہے جِس کا بتا تو ایک موٹر مکینگ ہی چلاسکتا ہے۔ اسے سی گیراج تک لے جانا ہوگا یا پھر تسی مکینک کو لا کِر دکھیا نا ہوگا۔ میں اسے ہاتھ لگا نااس لیے ہیں جا ہتا کریں اور مناسب کہیں تو رات گزارنے کے لیے كركهينٍ كوئى نئ خرابى پيداينه بوجائے۔'' میراغریب خانہ خاضر ہے جو پہاں ہے زیادہ دور نہیں ہے آپ رات میرے ہاں گزار کیں مصبح ہم شہر جا کر کسی اجھے مکینک کو لے آئیں گے ادراہے نے بے بسی سے پوچھا اور وہ ایک میلے کیلے لباس میں ملبوس دیمیاتی کے سامنے کڑھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی دکھادیں گے۔وہ اپن گاڑی میں یہاں آ بھی اینی زندگی میں بھی ایسے کم تر لوگوں کومنٹہیں لگایا تھا۔ ، کشورا تندنے ایک بل میں سوجا کہ اس کے سوا ہے۔'' اس نے سر کھجاتے ہوئے بتایا۔ اسے لے عارہ نہیں ہے۔اس محص کے ہاں رات گزارنا زیادہ چانے یاوہاں سے مکیک کولانے میں رات ہوجائے مناسب ہوگا۔اسے ایک طرح سے اطمینان ہوا۔ پھر گی اور پھر مکینک تو اس وقت نسی قیمت پر بھی نہیں ان دونوں نے مل کر سوچا کہ اس کے سوا چارہ نہیں آئے گا۔اور پھر وہاں نیچے تک گیراج میں بند ہو چکا

تنقيدي نظر ڈالی پہ

ہونٹون پر بدستور معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہے۔ پھران دونوں نے مل کر گاڑی کوسٹرک سے ایک طرنب ہٹایا۔کشورآ نند کی سائس ذراسی پھول گئی تھی۔ اس کیے کہوہ اس مشقت کا عادی کہیں تھا۔اس نے اپیسانس پرقابویانے کے بعداس دیہائی سے کہا۔ استعجاب حیھا گیا۔ ''دنتم نے مجھے نہیں پہچانا؟ اپنے گہرے دوست اشوک مہتا کو.....؟'' "آپ تو میرے لیے فرشتہ بنِ کرآئے ہیں۔ میں آپ کا شکر بیاکن الفاظ میں ادا کروں سمجھ میں میں آرہا ہے۔ آپ نے مجھے ایک بہت بوی ''اشوک میتا!؟'' وه انچیل سا پڑا۔اس پرجیسی اذیت اور کرب سے نجاب دلا دیا۔ ورنہ کون ہے جو ایں دور میں کوئی ایک اجببی محص کے لیے اس قدر کہیں اس کی ساعت کا قصور نہیں ہے؟ تخلص اور سہارا دینے اور اس کی مصیبت میں کام اتم سیج کہتے ہودوست'احا مکاس دیہاتی کا کہجہاور انداز تخاطب بدل گیا۔اس نے کشور آنندہ کے لباس کی پروا کیے بغیراینے دونوں ہاتھ اچا تک اس کے شانے پر رکھ دیئے اور گہری نظروں سے اس کی آنگھوں میں جھا تکنے لگا' نشور آنند کو سخت نا گوار لگا۔ اگر وہ اس وقت اس تحص کامختاج نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ بری طرح جھڑک دیتا۔ اس دیہانی کے ڈال کر چلا گیا تھا۔ ہونٹوں پرایک معنی خیرمسکرا ہٹ ابھرآئی۔ "آگر میں غلطی نہیں کررہا ہوں تو تم بلراج '' کیاسو چنے لگے دوست!''اشوک مہتانے اس سانیاں ہو۔۔۔۔؟'' وہ زیرلپ مسکراتے ہوئے بولا۔'' كاشانه تفي تقيايا ـ ویسے میں کسی کو پہیانے میں علطی نہیں کرتا ہوں۔'' "كيا .....؟" وه اس اجبى ديهاتى كى زبان طرح گلےلگ جاؤ۔'' وہ ایک دم سے چونکا اور بردی گرم جوشی سے ہے اپنا نام س کر ششدر رہ گیا۔ پھراس نے کہا۔'' میرانام کشورآ نند ہے۔بلراج نہیں ہے۔علظی ہوئی ب سيمعمولي مشابهت موتو آ دي پيجان مين غُلْظَی کرجا تاہے۔' حھا نکتے ہوئے کہا۔ ہے ہوئے ہہا۔ '' میں تمہیں بتانہیں سکتا کہ تمہیں نظروں کے کشورآ نندکاذ من تیزی سے بجیس بریں پیچھے جلا گیا تھااسے خیال آیا تھا کہ شایداس دیہاتی نے اس

کی نصوریت اخبارات میں دیکھی ہوگی۔شاید بولیس نے اسے اشتہاری ملزم قرار دے کر اس کی تصویر إخبارات ميں جھا بي ہو۔ کندن ميں شايدوہ اخباراس

کی نظر سے نہ کر را۔ '' مجھے کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔'' دیباتی کے

"میں مہیں سو برس کے بعد بری آسان سے بیجان ''جیرت ہے بگراج؟'' اس کے چیرے یر گہرا

کوئی بجلی بھی آ گری ہو۔ پھراس پر سکتہ سا چھا گیا

اس نے سوجا۔اس نے خواب و خیال میں ہمیں سوچا تھا کہ اس کی اشوکے مہتا ہے اس ڈرامائی انداز میں ملاقات ہوجائے گی۔ وہ اس کا مجرم تھا۔ وہ قانوِن ادران ٍلوگوں کا بھی مجرم تھا۔ جن کی رقمیں اِن کی کمپنی میں لکی ہوئی تھیں۔اس نے لندن جا کر دولت منید بن جانے کے باوجوداییے دوست کی خبر تہیں کی تھی۔ آج وہی دوست اس کی مصیبت میں کام کرر ہاتھا۔ جب کہوہ اینے دوست کومصیبت میں

''پرانی با تیں بھول جاؤاورایک اچھے دوست کی

اشوک مہتا ہے بغل میرہو گیا۔ پھراشوک مِہتانے اس ہے الگ ہوکر اس کی ندامت بھری آ تکھوں میں

سامنے دیکھ کراور میں برسوں کے ایک طویل عرصے بعدتم ہے مل کر لتنی مسرت ہورہی ہے۔ مجھے ایبا لگ ر ہائے جیسے مجھے بہت بردی دولت لی آئی ہو۔ ایک اچھا اور برانا دوست کسی دولت سے کم خبیں ہوتا ہے۔ تم میرے بہت اچھے دوست رہے ہو۔''

'' تم مجھے جتنا جا ہو ذکیل کرلو دوست!'' کشور

میں جا کر دو پہر تک پڑھاتا ہوں' میری بیوی بھی اسکول ٹیچر ہے۔ ہماری تین بیچ ہیں۔ تین دن ہوئے میری بیوی بیوں کو ساتھ کے کر تعطیلات گزارنے میکے گئی ہوئی ہے۔ میں نے ایک نوکررکھا

ہوا ہے جو کھانا یکا تا ہے۔ ایک ملازمہ ہے جو صفائی

وغیرہ کر جاتی ہے۔'

کشور آنندگواس کا مکان بہت پند آیا۔ پیایک

منزلہ مکان تھا۔ پنچ اوپر تین کمرے سے وہ دونوں

رات کے کھانے کے بعد بری دیر تک آپس میں

ہاتیں کرتے رہے تھے۔اشوک مہتانے اسے بتایا تھا

کہاس نے جیل سے رہا ہونے کے بعدا پی مال کے

تمام زیورات بی کریہ باغ اور کھیت خرید لیے۔ایک

اسکول میں بڑوتی ملازمت کرلی۔اس کی بیوی بھی

اسکول میں پڑھائی تھی۔ان دونوں نے محبت کی

شادی کی ہے۔اشوک مہتانے اسے اپنی بیوی اور

شادی کی ہے۔اشوک مہتانے اسے اپنی بیوی اور

بیوں کی تصویر دکھائی اس کی بیوی ایک قبول صورت

عورت تھی۔البتہ اس کی دوجوان لڑکیاں اورا کی۔لڑکا

تھا۔ دونتیوں بہت خوب صورت اوریپارے پیارے

رات گیارہ بجے اشوک مہتا سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے لیے بالائی منزل کے ایک کمرے میں بستر لگادیا تھا۔ نینداسکی آنکھوں سے کوسوں دورشی۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر کروٹیس بداتا ہوا سونے کی میش جا کراٹھ کھڑا ہوا۔ آسمان پر چاندا بنی تمام تر اطافتیں اورنر ماہٹیں لیے مسکرار ہا تھا۔ چاندتی تمام تر اجلا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا بوا تھا۔ اس کی ایک کونے میں بنا ہو اتھا اس کے گرد خار دار نظریں اس کمرے کے چھوٹے سے کھر ترخیس جو باغ کی ایک کونے میں بنا ہو اتھا اس کے گرد خار دار تاروں کی ایک باڑجنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح نیند آجا ہے۔ شاید اس کمراح نیند آجائے۔ بیسوچ کروہ فیخے آیا۔ گھر اس کمان کی طرف اس کے گرد خار دار سے باجر لکلا آبسے آبے جا گیا۔ گھر اس کی ایک کونے آیا۔ گھر اس کے سال کی طرف اس کی ایک کونے آیا۔ گھر اس کمان کی طرف سے باجر لکلا آبسے آبے ہے۔ شاید سے باجر لکلا آبسے آبے ہے۔ شاید سے باجر لکلا آبسے آبے ہے۔ تیار ہائی کی طرف

'' بجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے ۔۔۔۔'' '' نہیں دوست!'' اشوک مہتا نے بڑی تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کا جملہ ادھورارہ گیا۔'' نہیں دوست ۔۔۔۔! تم اس انداز سے بھولے سے بھی نہیں سو چنا۔ بیدوئ کی اور اس کے جذبے کی تو ہین ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا' وہ بہت اچھا کیا تھا۔ میں ان تمام باتوں کو بھلا چکا ہوں مجھے صرف تم یاد رہے۔۔۔۔۔۔اور یاد بھی آتے رہے تھے۔ میں سو چنار ہتا میں ہے۔'' معہد تر اس میرا دوست کیا ہے اور کن حالات میں ہے۔''

آ نندنے اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے کہا۔

سی سیسی است کاش میں ہندوستان آیا ہوں "کا ماسی کی اس خلاقی کی تلاقی کردوں ہے میری وجہ سے اس حالت کو کئی گئے ہماری پیدحالت دیکھ کر الیا لگ رہا ہے کہتم ایک مشکل ترین زندگی گزار رہے ہواور تمہارے حالات نا مساعد ہیں۔ میرے پاس آج آئی دولت ہے کہتمہارے دن چیسردوں گا تا کہتم ایک پرسکون اور خوش حال زندگی گزار سکو۔" ووریا کاری سے بولا۔

د' مجھے تمہاری دولت کی نہیں' بلکہ دوشی اور محبت درجی

کے بہاری روٹ کی بین بعدوں اور بست کی ضرورت ہے۔ چلو گھر چلتے ہیں' اشوک مہتانے کہا۔'' مجھے تمہاری خدمت کرکے بہت خوثی ہوگا۔'' وہ دونوں ٹریکٹر پر سوار ہوگئے۔ چند کمھے تک ان دونوں کے درمیان گہری خاموثی طاری رہی۔ آخر کشورنے خاموثی کوتوڑا۔

''تم یہال کیا کررہے ہو؟''کثورآ نند بولا۔ '' جھے ایبا لگ رہا ہے کہتم کی زمین دار کے پاس ملازم ہو۔''

پاس ملازم ہو۔ ''آج میں نہ تو برنس کررہا ہوں اور نہ ہی کسی کی ملازمت .....؟'' اشوک مہتا نے مسکرا کے جواب .

دیا۔ ''ایک کسان بن گیا ہوں کھیتی ہاڑی کرتا ہوں' میر اایک چھوٹا سا ناریل کا ہاغ بھی ہے۔ایک چھوٹا ساگھر بھی ہے۔شہر میں ایک اسکول ہے جہاں دن



"میں نے سا ہے کہ تمہاری بیوی بہت خطرناک ڈرائیونگ کرتی ہے۔" ایک دوست نے دوسرے کہا۔

" ورست ہے ، دوسرے نے اطمینان

''جس وقت وہ ڈرائیونگ کرتی ہے چوراہے کی سرخ بق بھی اسے دکھے کرزرد پڑجاتی سے''

☆

#### آ ہستہ بولو

چارڈاکوریل کے مسافروں کولوٹ رہے تھے۔ایک ڈاکونے ایک مسافرسے پوچھا۔ ''تمہارے پاس کیاہے۔؟''

مسافر نے جلدی ہے کہا۔'' بھائی! آہتہ بولو' میرے یاس تو ٹکٹ بھی نہیں ہے۔''

#### آئين قدرت

قدرت کا بید مسلمہ آئین ہے کہ جو لوگ قدرت کے آئین کے مطابق اپنی زندگی بنی نوع انسان کی فلاح اور بہود کے لیے وقف کردیتے ہیں۔ قدرت ان کے نام کو بھی ضائع میں ہونے دیتی ۔

میں جل تر نگ کی طرح۔

''جی ہاں .....'' کشور آ نند نے اثباتی انداز میں سر ہلا دیا۔''میں آج شام ہی شہرسے ان کے ہاں آیا ہوں۔وہ میرے دریہ پینے دوست ہیں۔''

''جباً پان کے مہمان ہیں تو آپ میرے بھی مہمان ہیں۔' وہ ریلی آ داز میں شوخی لیجے میں

ال عورت نے کشور آئند کی جا پیں بن کراس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ایک کمھے کے لیےوہ تھٹلی اور پھر بے خوف ی ہوکراس کی طرف بڑھی اوراس ہے چند قدم پررک کھی۔ کشور آنند نے اسے ناقدانہ نظروں ہے دیکھاتو ششدرسارہ گیا۔ وہ جتنی حسین بھی آتی ی پر شش بھی تھی۔ اِس کے پر شایب گداز بدن میں بڑی چاذ بیت اور دلکشی تھی۔ا نگ انگ سے مستی اہلی یڑئی تھی۔ایں کے حسن جہاں سوزنے اس کے دل پر بجل گرادی تھی۔اس کامہین لباس بھی شعلے کی طرخ آ کچ دے رہا تھا۔اس کے کمیے سیاہ بالوں اور بھرے بھرے گداز اور رہلے ہونٹوں اور کالی آنکھوں کے بے پناہ حسن اور گہرائیوں نے اسے اسیر بنالیا تھا۔ اس سفیدلیاس نے اسے بے نام تکوار کی طرح کردیا تھااوراس کی کمان کی طرح تنی پیوئی گردن نے اس کے دل میں آیک تھلبل ی مجادی تھی پھراس نے کشور آ نند کو ایسی نظروں سے دیکھا جس میں ان جاتی دعوت تھی۔جسم کے تناسب اور نشیب وفرازنے اسے لیون کی یاد دلادی تھی۔اسے دیکھ کر جرمن یاد آ گئ تھی وہ کسی خیال کے زیراثر رک گیا۔اشوک مہتا کی رشتہ دار سمجھ کراس نے خود پر بدفت تمام قابو پایا تھا۔

'' کیا آپ اشوک مہتا کے مہمان ہیں۔....؟'' اس کی آ واز بھی اس کی طرح ریلی تھی۔ خاموش فضا

و لی۔

میں کیروسین آئل کا چولہا تھا۔ ریک پر برتن قریخ سے رکھے ہوئے تھے کھانا لکانے کے لواز مات وغیرہ بھی تھے۔وہ کافی بنانے لگی تواس عورت کود کھار ہا۔ اس میں کیے پھل جیسا رسیلا پن تھا۔وہ اس سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ ایک طرح سے اس پر ریشہ تھی ہوگیا تھا۔ پھر وہ دو کپ کافی بنا کر لے آئی۔ ایک کپ اسے اور دوسراکپ لے کراس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے نورت کے ہاتھ سے کپ لینے کے بعد

پوچھا۔''شیریمتی جی! آپ کا نام کیا ہے؟'' ''میرانام .....؟'' وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور پھر بولی۔''پورنیا''

''' بخس طرح آپ کا نام ہے اس طرح آپ حسین بھی ہیں۔'اس نے کہا۔

تھوڑی دیر کے بعداس نے جانا چاہاتو وہ جانہ سکا۔ تنہائی میں پورنیا کسیر نے اسے جگڑلیا تھا۔اس میں جوخود سپر دگی اور وارفگی تھی وہ اس نے آئ تک کسی عورت میں ہیں پائی تھی۔اسے ہرطرح خوش کیا تھا۔اس کی کسی بھی من مانی پراف تک نہیں کیا تھا۔ جب وہ رات کے آخری پہر جانے لگاتو اس سے

بوی۔ '' دیکھیئے گا ..... مجھ سے ملاقات کا ذکر آپ بھولے سے بھی اشوک مہتا سے نہ کریں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں کسی سے ملوں۔آپکل رات میں

آئیں گےنا۔۔۔۔۔؟'' ''ضرورآ وَل گا۔'' وہ شوخی سے بولا۔ ''بہر میں

'' بلکہ میں جب تک یہاں رہوں گا میں اشوک مہنا کے فرشتوں کو بھی ہوا لگنے نہیں دوں گا۔''

کشورآ نند مختلف حیلے بہانے سے ایک ہفتہ تک اشوک مہتا کے پاس رکا۔ وہ پور نیا کے پاس رات کے وقت جاتا اور سورج نکلنے سے پہلے چلاآ تا تھا۔ اشوک مہتا کو ایک روز بھی شک نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا دوست رات کو کیا تھیل کھیل رہا ہے۔ وہ پور نیا کو یہاں سے لے جانے کا منصوبہ بنار ہاتھا۔ پور نیا نے اسے بتایا تھا کہ اشوک مہتا اور اس کی بڑی بہن نے اسے بتایا تھا کہ اشوک مہتا اور اس کی بڑی بہن نے

"آپ میرے غریب خانے پرتشریف لائیں تاکہ میں آپ کی کچھ سیوا کرسکوں"اس نے مکان کی طرف اشارہ کیا۔"شاید آپ کو نیندنییں آرہی ہے؟" "آپ کے ساتھ کون رہتا ہے؟" کشور آنند کو اس دعوت کی تو تع نہیں تھی۔

اں دوت ہوں ہیں ہے۔ ''کوئی بھی نہیں ..... میں اکبلی ہی رہتی ہوں۔'' اس نے کشور آ نند کو یکھی نظروں سے دیکھا۔ '' میں نے کسی وجہ سے شادی نہیں کی۔ ایک کنواری عورت ہوں۔'' کشور آ نند کے جسم میں سنسٹی دوڑگئے۔اس کی ہاتوں میں بچان خیزی تھی۔اسے کسی

وجہ سے تامل سا ہوا تھا۔ '' نیند آپ کو بھی نہیں آ رہی ہے اور مجھے بھی نہیں''وہاس کے قریبِآ کر بولی۔

''کافی بنآ کر پلادوں گی۔جب تک نینز نہیں آتی ہاتیں کرتے رہیں گے۔'' وہ اس کے قریب کھڑی ممبی آتش فشاں کی طرح د مک رہی تھی۔اس پر کسی برانی شراب کا ساخمار چھانے لگا۔

جب وہ اس عورت کے ساتھ اس کے مکان کی

آ بچنہیں آئے گی۔ وہ ایک کمرے کا مکان تھا۔ کمرا بہت بڑا تھا۔ اس مکان کے اندرایک چراغ جل رہا تھا۔ ایک کونے میں بستر تھا۔ کری وغیرہ کوئی نہیں تھی۔اس لیےاسے بستر پر بیٹھنا پڑا تھا۔ کمرے کےایک کونے

گھر لے حاربی تھی۔ شایداس بات کا اندازہ تھا کہ

چونکہ وہ اشوک مہتا کی حان ہےاس لیے اس پر کوئی

اس کی گاڑی ٹھیک ہوکر یا نچے دن پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ آشوک مہتاً کسی کام سے شہر جائے اوروہ پورنیا کو لےاڑے۔ ایک رات رات کے کھانے سے فراغت یانے کے بعدا شوک مہنا اس سے بولائ ''میں تمہیں ایک زحمتِ دینا جاہتا ٹہوں۔جس روزتم جمبئ جاؤاس روزپورنیا کوائینے ساتھ ِ.....'اس نے درمیان میں اشوک مہتا ہے انجان بن کر جیرت '' بیر پورٹیا کون ہے .....؟ کہآل رہتی ہے .....؟ اس کا نام پیل بارس رہاہوں۔'' ''در رواد م ''پورنیا میری مال ہے اور باغ میں بنے ہوئے کھر مل کے مکان میں رہتی ہے۔'' وه كهنےلگا-''وہ بے حد حسين' جوان اور پر شاب ہے۔وہ اینے حسن جہاں سوز سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے بمبینی گئی تا کہ فلم کی ہیروئن بن سکے۔وہ ہیرونگن نہ بن کی۔اس لیے کہوہ ایک عیاش اور بدکار للم ساز کے متھے چڑھ گئی۔ پھر ایک روز وہ فلمساز در دناک موت مر گیا۔ مرتے مرتے اس نے پورنیا کو

ایک عذاب ناک تخددے دیا۔'' '' کیا تخد .....؟'' کشور آنند نے چونک کر

ت ''ایڈز کا ہے۔ وہ ایڈز کی مریفہ ہے۔اس نے پید تھنگی مردول کو دیا جو بھینا اس دنیا میں نہیں ہیں۔وہ ساری دنیا کے مردول کو بیتخد دے کران سے انقام لینا چاہتی ہے اور ۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔''

وہ اس سے آگے ایک لفظ بھی من نہ رکا 'اس کا سرچکرایا تو اس کی آئھوں کے سامنے اندھیراچھانے لگا۔

**}.....**☆.....•

اسے ایک طرح سے قید کررکھا ہے۔ اِس کے گھر سے نگنے پر سختِ یا بندی عائد کرر تھی ہے۔ گھر کے نو کر سارا دن اس کی نگرانی کرتے ہیں۔اس کے علاوہ اشوک مہتانے قرب وجوار کے لوگوں سے یہی کہہر کھاتھا کہ ا گراس نے فِرار ہونے کی کوشش کی تو اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں۔اس نے تنگ آ کر دوایک مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پکڑی گئی تھی۔ میاں بیوی نے مل کراس کی ایسی زبردست پٹائی کی تھی کہوہ تین دن تک بستر سے کئی رہی تھی۔ پکڑے جانے اور پٹائی کے خوف سے اس نے فرار ہونے کا خيال دل سے نكال ديا ہے۔اس ليےاب وہ يهاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ اس پرظلم وستم اس لیے روا رکھا ہے کہ وہ اشوک مہنا کی بیوی کی سوتیلی بہن ہے۔اس کی بہن اس کے حسِن وشباب سے جلتی ہے۔ ایک طرح سے وہ اس سے نبی بات کا انقام ہیں لےرہی ہے۔اسے ناکردہ یاپ کی سرامل رِ بی ہے۔ پورٹیا اس کے قدموں پر کر ریزی تھی۔ گر گرائی تھی اور وہ اس سے منت ساجت بھی کر بی تھی وہ اسے اس جہنم سے نکال لے جائے۔ ال نے پورنیا سے وعدہ کیا تھا کہوہ اسے یہاں

نہیں کیا تھا جتنا پورنیانے کیا تھا۔اب وہ اسی لا جواب عورت کی رفاقت میں زندگی گزار دیتا جاہتا تھا۔ایسےالی حسین اور جوان عورت اس عمر میں نہیں مل سکتی تھی۔ یعمر حالات نے زیاسہ ایک ایسے مدار میرالکیشا

پھر حالات نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کردیا کہ جہاں وہ اشوک مہتا کو دھوکا دینے پر مجبور ہور ہا تھا۔ اب اس کے سوا چارہ ہی نہیں رہاتھا کہ اپنے دوست کی آئٹھوں میں دھول جھونک سکے اور

ہیں دوست کا معنوں میں و توں بنوعت سے اور پور نیا کو یہال سے نکال کر لے جائے اس کے لیے پور نیا کو یہال سے لے جانا ایسا مشکل ہی نہیں تھا۔

### اس شارے کی ایک دلچسپ تحریر



اليمالياس

اور میں سوچ رھا تھا آخر وہ اتنے اندوکھے انداز سے پیش کیوں آرھی تھی۔ وہ نقاب الٹ کرمیری طرف کیوں نھیں دیکھتی ...... میں نے قصداً اسے کوئی جواب تھیں دیا۔ اگر وہ انوکھے انداز میں پیش آسکتی تھی تو میں بھی جواباً ایسا کرسکتا تھا۔ پھر اس نے کچھ دیر کے بعد پھر گفتگو شروع کی۔

## اس شارے کی ایک دلگداز کہانی

اقسوام متده کی جانب سے جمعے ملایا میں تعینات کیا گیا۔ میں نے وہاں چید ماہ کا عرصہ اس طرح سے کا ٹا جیسے وہ کالا پانی ہوا ورصد یوں کی طرح ہوں۔ وہاں کے ہرے بھرے جنگلوں

اور بظاہر بےخطرنظر آنے والےخوف ناک دلی علاقوں کے قریب جھے جانا پڑتا تھا۔ وہاں بڑی غربت اور افلاس بھی تھا لین وہاں کے ملائی حسن نے مجھے بڑامسور کیا تھا۔حسن کہاں نہیں ہے۔ ہر

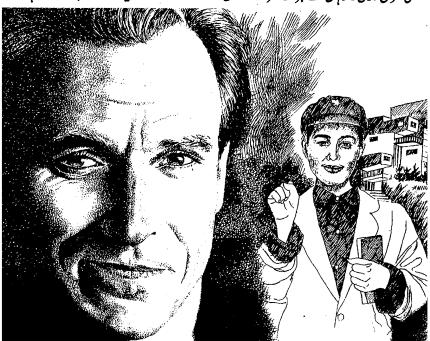

میں جیسے موسیقی بھر رہے تھے اور مجر مرد ما فروں کے عام شور وعل اور بے ہمکم اور بھوٹڈے تعقیم جس نے ایک عجیب مظامہ بریا کردیا تنا اور گوشول میں مرداورعورتیں جیک اور بهك ريي ميس ..... ' تم يد مرنبين موتا ..... كسي نے دیکھ لیا تو ..... چلو ..... کیبن میں ۔'' یه ایک عورت کی نقر کی آواز میں سر کوشی تعی- مرد نے کہا تھا۔ دو مہیں اس حالت میں عرف پر مبیل آنا تھا۔ ورند کی مرد کے ہاتھُوں ..... ' ایسے عی جلے اور سرگوشیاں میری ر کوں میں سننی دوڑار ہے تھے۔میرے جذبات میں بل چل سی مونے لی۔ اس ونت جھے تنائی کا احماس شدت سے ہونے ایگا۔ پھر مجھے وہ آرم جوش لڑکیا ں عورتیں یا د آنے لکیں جن کے ساتھ ہے کھات اور دن اور کمڑیاں یاد آنے لکیں۔ پمر مجھے ووامریل سیاح جوان لڑ کیاں عورتیں یا د آئیں جوالیلی سفر کررہی تھیں۔ان کے ساتھ نہ تِو کوئی مرد نه تھا۔ وہ میرے لیے مئلہ یہ تھا کہ میرا کیبن ایک عام مم کا تھاا در دوسرا ہیں ان کی ہے نوتی اور ڈنراور تفریحات پرخرچ کرنے کےموڈ میں نہ تھا۔ ان کی دوئ اور فیاضی میرے لیے مبتلی یرقی - ایس کیے کہ میں ہر صورت میں ہر صورت ميں رقم پس انداز كرنا جا بتا تھا۔ يوب بحي یہ امریکی سیاح کڑکیاں عورتیں گراں نہیں گِزرتیں کیکن وہ اتن حسین پر کشش اور پر شاب نتمين جومين ان كي طرف متوجه بوحا تا ـ نثايدوه اس ليے تنہا' ياش اور ہے نوشي ميں وقت گزار تي د کھائی دیتی تھیں۔ کو کہ انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجه كرنے كى كوشش كى تھي ليكن ايك ایشیائی عورت سے مجھے دوایک مرتبہ گفتگو کرتے

میں عرفے پر بستر ڈال رات گزار دوں۔ دن کی فکرنہ تنی کہ وہ کی نہ کمی طرح کٹ جائے گا۔ کھکی فضاا ورسمندر کے بدلتے ہوئے رنگ د يكتابه بإريهال ايك حسين شام كامياسال تغار يا كرميري طرف پيش قدى نہيں كى تقى \_ میں ای برس کے عرصے میں بر مااور سیام ك علاقول مين بهي تعين رما تفايو ميرے كي پر براجمان حسینوں کے مترنم اور ملکے ملکے قیقیم نضا ایک اجبی دنیاتھی۔میرا ذہن ہرتسم کے جذبات

جگرے ان کی این الراد مدے میں اس تماش کا ہر گزنہیں تھا کہ ان کے حسن و شباب اور گداز جم کی رعبائیوں نے مسور کیا تھا کہ فائدہ ا ٹھائیں۔ انہیں مجبور کروں۔ میں نے جموٹ سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوجا جیس تھا کیکن میں پھر بھی ان کے مہر بان ہونے اور فیاصی ہے فئی نہ سکا تھا۔اس لیے کہٹی کا تو دہ نہ تھا۔ جب مجھے دفتر سے اچا تک بلاوا آ گیا۔ وہ شايد مجهاسى اور جكه متعين كرنا جاية تع تب میں نے ول میں شکرا دا کیا ..... مجھے سنگا پور سے بحی جہاز مین سوار ہونے کے لیے کہا گیا۔اس کیے کہ تسی بھی جہاز میں سفر کرنے کے لیے دومہینے كى تاخِير كا انديشه تما ..... پمر جھے ايك جہاز ميں جگهل کئی۔ میں جو کہائی سنا رہا ہوں وہ تنیں برس کل کی ہے۔ان دنوں جو جہاز تنے وہ آ رام د**ہ** نہ تھے اور نہ بی جدیدہم کے بلکہ ان سے سفر کرتا قدرے علیمت تھا۔ دیگر دوسری سہولتیں جو وہ گئی گذری نیمیں ۔ میرا کیبن تک و تاریک ہونے کے علاوہ المجن روم سے متصل تھا جس کے باعث کرے

میں انجن کا شور اس طرح سے گو نجنا تھا جیسے وہ الجن روم میں ہو .....اس کے علاوہ کرمی اور جس ایما تھا جیلے بوامکر میں ڈال دیا گیا ہو۔اس لیے میں اپنے لیبین سے لکلا اور عرشے پرآ محیا۔ یہاں تیز تازه ہواتھی جس نے میرے سارے بدن میں فرحت کی لہر دوڑا دی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ

عرشايركندينذكرك كاطرح اكاتفا

یوی رنگین تھی۔عریثے پر جو گھما تھی تھی۔ مسافر ایک دوسرے سے گفتگو میں منہمک تھے۔ کرسیوں تین دن تک میں نے بڑے جراور مبر سے کام لیا اور دوسرے مافروں سے بے پردا سمندر کے نظارے میں محور ہا۔ تمار بازی شراب کی گیم سے دور رہا جس میں چیتنے پر جزاروں کی گیم سے دور رہا جس میں چیتنے پر جزاروں اور لا کھوں ڈالروں کی خواہش اور ہوس نہ تھی۔ میں جانا کرایہ ساحل پراٹروں تو میری جیب میں تیکسی کا کرایہ بھی نہ ہوگا۔

وتت کوئی اور نہ ہوتا تھا۔ میں جس وقت بیدار ہوا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ میرے کمرے کی ہوا پہلے سے زیادہ مکدر ہور بی تک ۔ حالانکہ میں نے دروازہ اورسمندر کی جانب کھڑکی کملی رکھی تھی۔ پٹکھا گرم ہوا دے رہا تھا۔ اس کیے میں نے بندکردیا۔

كا يروكرام ماليا-اس سے اجما وتت كرارى كا

لیکن ذرائی دیر میں شرابور ہو چکا تھا جیے میں سمندر میں تیر کر لکلا ہوں۔ زیادہ دیر تک سونے سے نہ صرف طبیعت بوجل ہوگئ تھی بلکہ سرگرانی محسوس کرنے لگا۔اس لیے میں نے جہاز

کے عرشے کا رخ کیا جو اس وقت سنسان اور

وتاثرات سے معمور تھا میں ان عورتوں کے متعلق سوچھ رہا تھا جنہوں نے مجھے بدی نیاضی اور وارگل سے سرفراز کیا تھا۔ اس لیے مجھے اسکیلے

ہونے کا حیاس محروی نہ تھا۔ وہ میرے خلا کو پر کرتی رہی تھیں۔ ان میں میری ماتحت لڑکیاں عورتیں نہیں تھیں۔ میں جیران بھی ہوا کرتا رہا تھا کہ جب کہ میں نے بھی چیش قدمی نہیں کی اور نہ

یمی اس قماش کا تھا۔ میں نے ان سے بیتنا دور رہنے کی کوشش کی وہ اتنا ہی خریب ہوتی گئی تھیں۔ میں نے اس لیے کفران نتمت نہیں کی تمی چب پکا پھل آپ ہی آپ جھولی میں گر پڑے تو اسے کیوں نہ کھایا جائے۔ ریہ وہ لڑکیاں اور عوریش جو میری زندگی میں

آ فی محیں وہ عام صم کی نہ تھیں ۔ بیس برس سے تمیں ۔ بیس برس سے تمیں ۔ بیس کی اور بیس کی اور بیس کی اور اطلاق کی اور اطلاق کی اور اسٹون کی اور سے سنز خوش گوار کروں لیکن اس شور وغو قا میں سکون کی تلاش محال تھا۔ میری جو تنہائی کی رفیقہ سکون کی تلاش محال تھا۔ میری جو تنہائی کی رفیقہ سکون کی اولا د نہ تعی جس سکون کی اولا د نہ تعی جس کی اولا د نہ تعی حسال کی اولا د نہ تعی جس کی اولا د نہ تعی حسال کی تعیال کی دولا تھا کی دولا کی دولا

ویتا تفانه دوسری شادی کرتا تفا .....اس کی نصف

تن خواہ لے کر تمیاثی کرتا تھا۔ اپنی داشتہ پرخر چ کرتا تھا۔ دوہری جو دو جوان لڑکیاں تھیں اپنے منگیتروں کے ظلم وستم کا نشانہ بن رہی تھیں۔ وہ بلیک میل کرکے ان کی بھی نصف آ مدنی ہڑپ کررہے تھے۔ ان پر جھے بڑا رخم آتا تھا۔ میں نے ان سے نجابت پانے کی تدبیر بتائی تھی۔ کی سپیرے کو پچھ رقم دے کران کے کمروں میں رات کے وقت زہر ملے سانپوں کو چھوڑ دو.....

انہوں نے ایبا بی کیا تھا۔ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا تھا اور انہوں نے نجات حاصل کر کی تھی۔ اس لیے بھی ان پر کوئی شک نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں زہر ملے اور مہلک سانپوں کی بہتات تھی۔ ایسے واقعات وہاں اکثر و بیشتر پیش آتے تھے۔

ویران پژانتها ـ رات خنک اور روح پرورهمی اور میری دسترس سے با ہرتھیں ۔ ایک کری بھی میں نكالَ تبين سكناً تفا كوئي ملاح يا ملازم كا كزر بوتا قو میں دور دراز کے جزیروں سے معطر ..... چند محول میں میرا پسینہ اور لباس خٹک ہو گیا۔ میں میری مشکل عل، ہوجاتی۔ ایس سنسان جکہ سر میرے سونے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ کسی ملازم اور نے اپنے بیبن کے عقب میں اس جا لیس برس کی ساہ امریکی عورت کو ایک حبثی ملاح کی آغوش ملاح کے گزر کا کو ٹی دور دور تک امکان نہیں تھا۔ میں دیکھا جو بائیس برس کا تھا۔ امریکی کتیا ایک اس لیے میں رسون ل کو پھلانگنا ہوا جہاز کے ایکلے ا فریق لڑ کے کو ہر طرح سے خوش کر رہی تھی۔ میں ھے پر جا پہنچا اور افوہے کے کثہرے برمرر کھ کر دمیر ایک طرف ہوگیا کچھ دیر بعداس امریکی کتیانے تک جہاز کولیروں میں راستہ بناتے ہوئے دیکھتا لیاس پیننے کے بعد کھا۔ و ول بہت خوش کردیا۔ تم کل اس وقت بستر لے کریہاں آ جانا ..... اس لیے کہ میرے بوڑ ھے شوہر کا ایک دوست بھی این ہیوہ کے ساتھ سنر کر رہا ہے .... بیاوسوڈ الر .... میں حمهیں کل ہیں ڈ الرجشش بھی دوں گی۔'' لڑ کا خوش ہو گیا۔اس نے بستر سے قیص اٹھا کر جیب میں نوٹ تھونیا اور بولا۔ 'میڈم ..... میں کل آپ کا یہاں انظار کروں کا یے' امریکی کتیا جنوب کی ست چکی گئی جہاں بار تھا۔ لڑکا کباس کہن کرخوشی سے محتگنا تا ہوا بستر اٹھا کرزینے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے امریکیوں سے شدید نفرت تھی۔ ان ك متعلق ميري رائي الحيى ندهي - مردكيا ..... لژ کیاں اور عورتیں جھی بدچکن فاحثا خیں اور داشتاؤں سے بھی گھٹیا ہوتی تھیں۔ بیرڈ اگر سے ساری دنیا کا امن چین .....سکون ..... همیر اور آ زادیاں خریدرہے تھے۔ان کی عورتوں کا کوئی كردار كبيل تعار اتوام متحده كيد دفتركي ايك امریکن ڈائرکٹر جوہانسیرک میں تھی تو کوئی دن نہیں جا تا تھا اٹھارہ سے بی*ں برس کےلڑ کے* اس کے کمرے میں رات گزارتے تھے۔ میں رات کی آغوش میں لیٹ کرسمندر کا نظارہ کرنا جا ہتا تھا۔ ان کے غلاظت کے دلدل سے نکل کرجانے کے بعد سکون بی سکون تھا۔ کہکشاں کا نظارہ بھی دیکھا تھا۔ چوں کہ میں آ رام دہ کرسیاں بند کر کے رکھ دی گئی تھیں اور ماضی کے تصور میں غرق تھا اس لیے ہم نشیں سے

ر ہا .....لہروں کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ریا اور دنیاو ما فیہا ہے بے خبر جانے تکٹی دیر تک اس حالت میں کھڑا رہا۔ کی چٹان کی طرح ایتادہ میں وقت کی حرک سے بے نیاز تھا۔ صرف ایک چیز جس کا مجھےا حیماِس تھاوہ ایک طرب خیز سرور تقابه میں خوابوں متنین اور سرسبر دشا داب وادی میں کموسایگیا۔ وہ لڑ کیاں اور تورتیں میرے چتم میں کموسایگیا۔ وہ لڑ کیاں اور تورتیں میرے چتم تصور میں تحییں جو میری زندگی میں آئی تحییں لیکن اس محراً فرین تصور کوچپوژ کراینے لحد نما کمرے من جائے تے لیے مں کی قیت پر جانے کے کیے تیار نہ تھا۔ وہ آیک عفریت سے کم نہ تھا جو کسی نام کی طرح ڈستا ۔ پھر میں نے اور آ کے جانے ك غرض سے قدم مرد هايا ..... بمشكل دو قدم خلاتها کہ میں نے اینے پیروں کو ایک گانھ سے لگراتا محسوں کیا تو اس پر بیٹے گیا اور پھراینے آپ کو رات کے خمار آ کیس کیفیت کے سپر دکر دیا۔ مچرمیں ان رحلین کمات کے تصور میں غرق ہو گیا۔ دوسر بے کمھے کسی کے کھانسنے کی آ وازین کربڑیے زورہے چونکا۔ بیرا واز میرے قریب سے آئی تھی۔ آئی جب قدرے تاریلی سے بانوس ہولئیں تو میں نے قریب ہی عینک کے شیشول کی جبک دیمی ..... عینک سے ذرا یہے تمبا کو کا دھواں ویکھا جو بظاہریا ئپ میں سے اٹھ رہا تھا..... وہاں بیٹھنے سے قبل میں سمندر اور سکنڈ کے لیے دیا ملائی کی روشنی ہوئی اور ہم نے جواس کا برتو اس تمام و قفے میں بےحس وحر کت ایک دوسرے کود کیے لیا۔ ایب ایک بالکل اجنبی صورت میرے امٹارہا ہوگا۔اس کی موجود کی سے بے خررہا۔ اینے کرد و پیش کا خفیف ساجائزہ لینے کے بعد اٹی جگہ کواپنی آ مد کواس اجبی کے لیے بے جا سامنے تھی۔ حیرت کی ہات تھی کہ جے میں نے مداخلت تصور كرنے إيا - اس كى يهال موجود كى اب تک نہ تو کھانے کے کمرے میں تھا اور نہ ہی کو کہ مجھے پرامراری تلی مجرمیں نے اپنی زبان فرشتے پر .....اگر میں نے اسے یائسی بھی مسافر کو میں اس سے معذرت جا ہتے ہوئے کہا۔ ا یک نظر دیکھ لیا ہوتا تو وہ اجنبی نہیں لگتا۔ میں نے '' مجھے اس بے جا مدا خلت کے لیے معاف جو بات محسوس کی اس کا چرہ غیر معمولی طور پر سیجیےگا۔اندمیرے کے باعث میں آپ کود مکھ نہ وحشت زده اور وبران دکمانی دیا۔ اس کی سكاتفات آ نکموں میں سے مردتی مجایک رہی تھی۔ اس نے اپنی زبان میں تھیٹھ میری ہی زبان شایداس کی وجہ بی محمی کھاس کے چرے کے لب و کیج میں جواب دیا۔ ''مہیں ..... کے نقوش روشنی کے اس مختصر و تنفے میں زیاد ہ انجر کہیں .....کوئی مات نہیں <u>۔</u>'' جیبا<sub>ی</sub> کہ مجھے اس کی یہاں موجود کی مجھے پیشتراس کے کہ میں اس کے چیرے نفوش بإبراري كلي- اس وقت رات كى تار يكي مين بخو بی دیکھ یا تاروشیٰ بھوگی اورا ندمیرا جمایا گیا۔ دافعی اس کا قرب عجیب اور پرامرار سامحسوس یمال تک کے ایک دفعہ مجروہ واحد چر جو مجھے ہونے لگا۔ میری نگابیں اس کے چرے پر مرکوز د کھا گیا دے رہی تھی وہ یا ئیس کی مدھم روشن اور اس پر بھی کھار چیکنے والے عیک کے شیشے تھے۔ ممیں اور میرا اندازہ تھا کہ اس کی نکامیں کی کرفت میں میرا چہرہ ہے۔ مجھے آ عمیں مماڑ ہم دونوں کے درمیان خاموتی کی دیوارسی ہم کراس طرح سے دیکھ رہاہے جیسے میرایہاں آنا دونوں مہربہاپ تھے۔لجہ بہلحہ خاموتی استوائی راسرار محسوس ہور ہا ہو۔ پس مظر کی تاریکی کی وجہ سے ہم دونوں علاقوں کی طرح کراں اور بوجھل ہور ہی تھی ۔ آخر میں کب تک پھر کے بت کی طرح کے چربے ایک دوسرے کو دھندلے فاکے کی کھڑا رہتا۔ آخراہے شب بخیر کہہ کرمیں واپس مانندد کھائی دے رہے تھے۔ ہونے لگا تو اس فورا ہی بو کھلا کرجلدی ہے کہا۔ میں اس کی دھیمی سانس اور دھیمے کش کی ''معان تيجيرگا..... پليز!اس بات کا کونی آواز تک من سکتا تما اور خاموتی براسرار سی خيال نه تيجيے گا ..... ميں آپ کوايک زحت دينا ہونے گی۔ جا ہتا ہوں۔'' وہ کش لینے رکا ..... میں نے اس مچر میں نے خاموثی کونا قابل برداشت کیا کی طرف جیرت سے اور سوالیہ نظروں سے توسوجا كداب مين يهان بيثه كركيا كرون بهمين دیکھا۔وہ دوسرے کمبح قدرے جھجکا۔ اور جا کرسمندر اور کہکشاں کے نظارے ماضی کی '' چند ذاتی ..... انتهائی وجوه کی بنا پر میں یا دیش بسر کیوں نہ ہو جا وُں ۔ پھر میں اٹھ کر <u>جانے</u> یماں چھیا ہوا ہوں۔ یمی وجہ ہے کہ سفر کے لگاتواس خیال سے رک گیا کداب اس سے کئے دوران میں نے کسی شاسانی پیدا کرنے کی کوشش بغیر چلا جانا بداخلا تی کے مترا دف ہوگا۔ پھر میں کہیں گی۔ میں نہ صرف آ پ کا انتہا ئی ممنون اور نے جیب سے سٹریٹ نکال کرسلگایا۔ دو ایک احسان مند ہوں گا کہ ..... آپ نسی سے بھی اس

مجھی یانہیں ..... اور جب میں اس جگہ کے قریب ېېخا تو جهاں و وگزشته شب ملا تھا۔ مجھےا یک سرخ سی بتی وہاں جلتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ بیراس اجببی کا یا ئپ تھا اوروہ وہاں موجود تھا۔ مچرمیں وہاں غیرارادی طور پر رک گیا۔ میں نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ بھانی ہوکر کھڑا ہوگیا۔ پھر اس نے میرے یاس آ کرمعذرت کرتے ہوئے کہا۔ '' مجھے ایسامحسوں ہور ہاہے کہ جیسے آپ واپس جا رہے ہول ..... کیا ایسامملن میں ہے کہ آپ چھ درے لیے میرے پاس بیٹھ جاسی ۔ آج میری طبیعت نہ صرف بر ی مسلحل سی ہے بلکہ میں بے قرارساہوں۔'' ''منیں .....نہیں۔'' میں نے جواب دیا۔ '''مریس جواب دیا۔ '' میں اس لیے واپس جا رہا تھا کہ میں نے بھانپ لیا تھا کہ آپ کی طبیعت تھیک نہیں ہے۔ میں مداخلت آپ کی ناگواری کا سبب بے۔ آ پ کونٹها کی اور آ رام کی سخت ضرورت ہے۔' '''بی تمین ..... کیہ بات نہیں۔'' اس نے فورا ہی کہا۔'' کچھ دیر کے لیے کی رفاقت کا احماس میرے لیے بہت مسرور کن ہے .....اس لیے کبر بہت دنوں ہے جھے کسی سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا ..... مجھے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ کو یا كَيْ مَدِياً لَ كُرْرِ مَنْ بِين .... بين بس بات كوسين میں دیائے ہوئے ہوں وہ میرے لیے نا قابل برداشت ہوئی ہے ..... اب میں زیادہ دیر تک اینے کمرے میں مفید نہیں روسکتا .....کین مصیبت یہ ہے کہ میں مسافروں سے ال نہیں سکتا ..... بیہ لوگ سارا دن کمیں ہاتھتے اور قبقتے لگاتے ہیں ..... جوا کھیلتے رہتے ہیں ..... ان کی مسلسل مُنْتَكُو مِصِ **بِأَكُلَ** بِنَائِے وَ يَنَ ہِے ....اسِ جِهاز پر نائٹ کلب کی دوامر کی طوائفیں بھی سفر کرر بی

ہیں جورات کے وقت جانوروں کی حالت میں

ناچ اور گااور کحش حرکات ہے ڈالز کویڈ اورمختلف

دیکھا ہے ..... میں ایک بار پھرعرض کردوں کہ کے انتہائی ذاتی وجوہ کی بنا پر میں جہاز کی گھا کہی اور چہل کہل اور رنگینی اور رونفوں سے کناره کشی اختیار کرنے پرمجور ہوا ہوں .....اور اکرآپ کی ہے بیتذکرہ کریں گے کہ میں اتن رات مکئے جہاز کے اس جھے پر موجود تھا تو بہ امر..... میرے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک بم دهائے کی طرح۔" ایں اجنبی سے اپنی ملاقات کا کسی سے ذکرنه کرنے کا وعدہ بہرحال پورا کیا .....لیکن اس مسافر کے بارے میں میرانجنس بڑھتا گیا۔ میں نے جہاز پر سفر کرنے والوں کی فہرست صرف اس خیال سے حیمان ماری کہ ثاید مجھے کوئی الیا نام مل جائے جوای سے مناسبت ر کمتا ہو۔ میں ہر مسافر کی طرف بحس سے دیکھا تھا کہ شاید کی کواس کے بارے میں کچھ علم ہو۔ تمام دن ميس ب چين ر با ..... رات كا ب تا بي سے انظار کرتا رہا۔ میرا ارادہ رات کو پھراس ے ملنے کا تھا .... دراصل مجھے نفسیاتی معموں سے ہمیشہ بڑی دل چھپی رہی ہے۔ کسی براسرار آ دی سے ملاقات میں مجھے خاصا لطف ملا کے اور میں اس کے اسرار کی تہ تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہوجا تا ہوں۔ ، ہوجا تا ہوں۔ بیدرات بھی گزشتہ رات کی طرح تاریک تنتی۔شندر ٹھاتھیں مار رہا تھا۔ پھر میں نے سر گوشیوں میں محسوس کیا کہ امریکی کتیا اس افریقی اڑے کے ساتھ واپس جا رہی ہے .....مطلع صاف تھا اور آسان برستارے جگ مگا رہے تقے۔وہ کمی نی نویلی دلبن کی مانند د کھائی دیتا تھا۔ کل رات کی طرح میری طبیعت ندهال نہیں

تھی۔ میں تازہ دم سا تھا۔ میرے قدم خود بخو د جیماز کے اگلے جھے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ایک

تجسس ساتفا كهوه اجببي مسافر ومان موجود ہوگا

مات کا تذکرہ نہ کریں کہ آپ نے بچھے اس جگہ

بالاخر اس نے محرے سکوت کو توڑتے مما لک کی کرنسی وصول کرتی ہیں ..... دو پہر میں موئے بی چھا۔''کیا آپ تھک گئے ہیں۔'' دہ ان کے ساتھ پاگلوں کی طرح شور مجائے اور ﴿ زُنْهِ إِنْ اللَّهُ مِن فَ جواب اللَّهُ مِن فَ جواب نازیبا حرکات کرتے رہتے ہیں .....ان کی آواز مجھے کمرے میں سنائی دیتی ہے ..... جھے من اور ایں نے ایک لمباکش لیا۔ پھر اس نے محسوس كر كے ميں برى طرح جھن جھلا المقا ہوں قدر ي جمجكت موت كها-اور اینے کا بن بند کر لیتا ہوں ..... ان لوگولِ کو "من آپ سے ایک بات پوچمنا جاہنا اس كاعلم تك نبيس موتا كه بين أن كى با تنس سكتا مون ..... بلكه مدكمنا زياده مناسب موكا كبريس ہوں۔ یا پھروہ مجھے اس حلیے بہانے مجھے پریشان آپ کووہ بتا دوں جومیرے سینے میں ایک خکش کرتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں ان سب کو شوٹ کردوں .....کلِ کی بات ہے کیر امریکی ہے جو کسی خنج کی طرح پیوست ہے .... اور پھر اس مدیک پیچ چا ہوں کہ بیسب چھملی کو بتا طوا نف زادي مير بے نمرے كا درواز ه كھلا ديك<u>ي</u> دوں۔اگر میں نے خلص کا پینجرنہیں نکالاتو یا کل كركمرے مِن تَمَسَ أَنى - أَس في كِما كه عجيب بور ہوجاؤں گا۔ شاید سندر میں چیلانگ بھی لگا اور خنگ آ دی ہو۔ میں تمہاری تنہائی کی رفیقہ دن دوبے تک بن سکتی ہوں۔ صرف سو ڈالر دوں ....ایما کول ہے ..... اس کی وجران لیں مے تو آ بر کومعلوم ہوگی۔" میں .... میں نے کہا کہ میرے یا س دو ڈالرجھی اس کی بیر بات من کرمیرانجس اور بڑھ نہیں میں .....تم کوئی اور آ دی تلاش کرو۔ وہ ميا ـ يس جران بمي تفاكد آخراكي كيابات جس ر برانی ہوئی چلی گئی۔'' پھراس نے آپنی گفتگوختم نے اسے اذبیت اور ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیا ہے كرتے ہوئے كہا۔ "أب ميري كفتكوس بور اور پھر وہ خود کئی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہورہے ہیں ..... میرا میر مطلب تہیں تھا کہ میں ہے۔ اس لیے میں نے اس سے کھا۔'' آپ جو ہاتونی بن جاؤں۔'' ''میں سے جلدی سے كجريمي بنانا جاح بين بنائين مين سنول كا-" براس نے ایک لحروقف ساکیا۔اس کے کہا۔ " میں آپ کی مفتکو میں دلچین کے رہا چرے پرایک کرب سامچا گیا۔ دوافردہ سے ہوں .....کیا آیے سکریٹ تیکن مے۔'' ليح ميں بنانے لگا۔ اس نے سکریٹ سلکا یا اور ایک بار پھر مجھے "من اس كمانى كا أ عاز كرف سيليا بنا اس کا چېره د کیمنے کو ملا .....اس کی غورت اب کس قدر مانوس سي معلوم هو كي ..... رِوشي اس و تقفي میں اس نے بھی مجھے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی متوحش آتکھوں میں ایک اِلتجا چھلک رہی تھی اور نا ہیں میرے چرے پر مرکوز تھیں۔ وہ جیسے پکھ

كهنا حابها تفاليكن معلوم نبين كيون وه خاموش

رہا۔ ہم اے کی گانٹھ پر منہ کرے بیٹھ محے لیکن ہم

دونوں درمیان میں خاموش کسی آسی<u>ب</u> کی طرح

ملط تھی .....کین سگریٹ نوشی جاری تھی۔ میں

نے اس سے کوئی بات نہ کی۔

تعارف کرادوں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر ی زندگی میں بیا اوقات ایے مواقع بھی آتے ہیں جن میں فرض کی ادا لیکی اتنی آسان نہیں ہوتی جَتَنَى عُوماً مجمى جاتی ہے۔ بعض اوقات ند مرف اچا بک اور بالکل غیرمتو تع بلکر بہت ہولتاک بلکہ إنتائي خطرناك اورجان ليواجمي ..... آب اي كسي بهي اليے واقع كوزندگى اورموت كى سرحد ت تبیر بھی آر سکتے ہیں۔ مراس کے باد جودا کیے واقعات میں فرض کی نوعیت نماماں ہوتی ہے۔

اس کی اہمیت کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا ...... بہت ایک ظرح سے بیمیرے لیے آیپ کی امداد یے فرائف متفاد بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی عمل سے ہوگی اور میں اسے آپ کا بداحسان عظیم ہوگا مجھ تمی انسان کی جان کی سکتی ہے تو بلاشبہ ڈاکٹر کو پیہ پر ..... کیلی آپ میری اس طرح سے مدد کرنا فرض پورا کرنا جاہیے اور یکی وہ واقعہ ہے جس فِرَضُ ہیں جھیں گے۔میراخیال ہے کہ فرضِ کی رِ کے کیے ڈاکٹر کو خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے بھی ایک حدہےا در جب کوئی انسان اس حد کو پھنے لیکن آیے اصول صرف ذہن ہوتے ہیں۔ جذباتی جیس ..... کی علی طور پرامداد کی حد تک کی جاتا ہے تو چروہ مجبور ہوجاتا ہے۔ ' مُفتُكُوكرتے موے درمیان میں اس کالبجدا جا تک تیز ہوگیا۔ جاعتی ہے .... بدایک الگ منلہ ہے۔ " مجھانے کھی گا ماس ہے ....یہ رات آب ایک اجنی کی حیثیت سے یہاں اس کے میں کہ میں نشے میں ہوں۔ اگر چہ میں آئے تے .....اوراگرچہ آپرے بھے پہلے ہیں جب سے جہاز میں سوار ہوا مول بہت زیادہ فی رہا دِ یکھا تھا اور میرے آپ پر کوئی کسی قتم نے حقوق ہوں۔ ایک عام خیال میہ ہے کہ شراب<sup>عم</sup> غلا نہیں تھ ....لین جب میں نے آپ سے بی كرديتي به الكن ميرا خيال اور تجربه الگ استدعا کی کہ آپ سی سے بیر تذکرہ نہ کریں کہ ہے۔نشم میں اوراضا فہ کردیتا ہے۔ بہر حال اس آپ نے مجھے یہاں دیکھاہے .....آپ میری پی وقت میں نشے میں نہیں ہوں اور ندی میں نے بات س کرخاموش رہے اور پھر آپ نے میری ایک کھونٹ جو پیا ہو۔ نہ بی میں مے نوش ہوں۔ اراد کو ایک فرض سمجا ..... میں نے اس لیے ویسے میں بھی مجھار ہی لینے کا عادی ہوں۔ جب محسول كرلياتها كهآب ايك مخلص اورهم دروخض ہے میں ان مشرق علاقوں میں آیا ہوں میری زندگی اجرن موکی ہے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ ہیں۔ بےلوث .....اور آج پھر آئے ہیں اور پھر میں نے آپ سے التجاکی ہے کہ آپ بیٹھ کرمیری میں گزشتہ سات برسوں سے مقامی لوگوں اور بالتیں سنیں مس کو باتیں سنے کے لیے وقت دنیا جانوروں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا میں سی احسانِ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ کہ پہال کے انسان بھی ہرمعا ملے میں جانوروں كي طرح ميل جول اور ملاب ميں ايك ى فطرت ا کرآج کی رات میری به با تین کوئی نه منتا تو میں یقیناً شب کے آخری پرائی ذات کوسمندری رکھتے ہیں۔ان انسانوں کے نزدیک عورت عزت لمرول کے سروکرچکا ہوتا۔اس لیے اذبت باک وآ بروکا وہ تصور نہیں ہے جوعمو ماً دنیا میں اکثر عِکمہ اور کرب اِنگیز خاموثی اندر بی اندر میرے دل کوکسی یایا جانا ہے۔ عورت برنی خوشی سے اپنے آپ کو ز ہر ملیے ناگ کی طرح ڈیے جارہی تھی .....اذیت تچھاور کردیتی ہے ..... ہاں میں ذرا بہک کمیا۔ ہاں کیا ہوئی ہے۔ بدوہی جان سکتا اور محسوس کرسکتا ہے تو میں یہ کہدرہا تھا کہ جب، سے میں ان مشرقی جس پر گزرتی ہے ..... آپ استے مہر مان ہوئے علاقول میں آیا ہوں۔ میری زندگی اجیرن ہوگی بي كميرى باليس ك رب بي .... بدا تا آسان ہے۔ ذرا آپ تقبور کریں کہ میں گزشتہ سات بہیں ہے .... لیکن آپ اس لیے بڑے مبر اور میں ہے .... برسوں سے جو بول سی انسان کا شائشگی کے ساتھ سكون سے بن رہے ہیں اور میں نے سی مشكل بات محفتكوكا طريقة بمول جانا محقش ايك فطري بات كى كوئى فرماكش نبيل كى ....كين ايك لمح كے ليے ہے۔اتی طویل مرت کے بعد جب اسے سی ہم وطن سے تفتگو کا موقع ملا ہے تو اس کی زبان فرط فرض میجئے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے جذبات سے قابو میں نہیں رہی ہے۔ میں آپ سمندرميل دهكاديد يحيق كيابوكا .....! 1 co x رومان سے تخور نظر آتے ہیں۔ جن کی آپ مہینوں سیاحت کرتے رہے ہیں اور ملازمت مجھی ..... اس میں شک نہیں کہ یہ استوائی علاقہ ان لوگوں کے لیے معور کن جاذیبیت رکھتا ہے جو گاڑی ..... کاریا رکشامیں بیٹھ کراس کا نظارہ کرتے ہیں ..... آج سے سات برس قبل جب میں یہاں آیا تھا میں نے ایسامحسوس کیا تھا کہ میں کسی سیارے پر آیگیا ہوں.... یہ جگہ کسی سارے سے کم تبنیں تھی۔ میں یہاں بوے بلند عزائم لے كرآيا تھا جن كے تصورات سے ميرا ذ بن متحور تقا ..... مقامی زبان سیک**منا** ..... ندجهی کتابوں کی قدیم اور اصل زبان پڑھنا..... مقامی باشندول کی نفسات کا مطالعه کرنا ..... خصوصاً لڑکیوں اورعورتوں کا جن کے بارے میں میں نے بوے سننی خیز کہانیاں زوعا مخمیں اور وه بري هيجان خير تھيں ..... ان كي استوائي باربوں کی تحقیق ..... سائنسی معلومات میں اضافه اور اس پیمانده علاقے میں تہذیب کا علمبردار بنامير يمقاصد مين شامل تفايه

یهان دیهات کی زندگی کمی ایسے گرم مکان میں رہنے سے مثابہ تماجس کی دیواریں نظرت آنے والی ہوں ہر چیز قوت کوسلب کرتی ہو ..... انسان خواه لنی بی مقدار میں کوئین کیوں نہ استعال کرے۔ بخار میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ بخار اس کی تمام تر مِلاحیتی ختم کردیتا ہے۔ یہاں کی آب وہوااے سلمندی بنادی ہے۔ یہاں کی لڑکیاں ہوں یا عورتیں مردکو کسی سکیا کیڑے کی طرح نچوڑ کرد کھ دیت ہے۔ اتن وارتکی والیانہ ین اور گرم جوش اورخود سپر دگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ..... یہاں کی آ ب و ہوا کا اثر تھا جوییاں کی صرف لڑ کیوں اور عورتوں کوموافق آ تی تھی لیکن مردوں کوراس نہیں آتی تھی۔ -یہاں کے منحوسِ جنگلوں اور دلد کی علاقوں

میں رہ کرایک غیر ملکی اینے تمام مشاغل اور

ہے ایک سوال کرنے والاتھا کہ .....کیاا نسان کے کیے فرض ہے کہوہ ایداد کرے .....خواہ وہ خود کسے ہی حالات سے دوجار کیوں نیہ ہو۔ بالکل ان فرشتوں کی طرح .....معاف سیجیے کہیں آ پ بورتو

میں ہورہے ہیں۔ دونہیں .....، میں نے جواب ویا میں بڑے غوراور دل چھپی ہے من رہا ہوں۔

وہ اِپنے پیچھے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ میں نے ایک ہلکی کی گھنگ ٹن اور سمجھ گیا کہ بوتلوں کی کھنک کی آ وازتھی۔اس نے ان میں سے ایک گلاس انڈیل کرمیری طرف بڑھاتے ہوئے کہآ۔ ''آپ وہسکی پئیں کے نا۔۔۔۔ اس وقت یمی حاضر ہے ..... ویے جھے اس کے مقابلے مار مینی بہت پسندہے۔'' اس کے ساتھ دینے کے لیے میں نے اسے جائے کے انداز سے سب کرنے لگا۔ دوسرا

گلاس نہ ہونے کے سبب اس نے دوسرا گلاس نہ ہونے کے سبب بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ ایک کیج کے لیےسکوت طا ری ....اس وقت جہاز پریا کچ تھنٹیاں بجیں جس کا مطلب برتھا کہ رات کے وُ مَا كَيْ نَحُ كِيكِ تِصْدِ

ہوں .....تھوڑی دیر کے لیے بیفرض کرلیا کدایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا۔ ایک ڈاکٹر جو .....' وہ کچھ جھبجکا اور پھراس نے از سرنو كهنا شروع كيا\_' دخبين ..... اس طرح كام نبينَ

'' میں آ ب کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا

منانا جاہے جینے میرے ساتھ پیش آیا تھا ..... شروع سے آخر تک مکمل سرگز شبت .....جس میں ذره برابر مبالغه بإ داستان كوئي نه مو ..... ورنه آپ اے بالکل بھی سجھ نہیں یا تیں گے .....میرا

چلے گا۔ مجھے آ پ کوسارا قصعہ من وعن ای طرح

خیال ہے کرآ ب مشرق کے شیدائیوں میں سے ایک ہیں ..... هجوروں کے حجنٹرا ورمندروں کے

کلسوں کے دلدادہ ہیں .....اوران علاقوں کے

تفریجات سے محروم ہوجاتا اور بہت جلد اپنی ہوتو آپ نے پڑھا ہوگا کہ معمولی امراض میں للفتلي كموييشا ب ....اس كى وجدمقا مي عورت سے ایک مرض کے لیے میں نے ایک نیا طریقہ مجی کی۔وہ این آپ کواس سے بازر کنے کے علاج تجویز کیا تھا جس سے طبی حلقوں میں بردی باوجود بمي بازئيل ركوياتا تفاراس كي وجدان كا ہل چل چے گئی تھی اور میری نوعری کے یا عث نہ برشاب كداز بدن اور كشش موتى تقى \_ مجور إور صرف سراہا گیا بلکہ بوی تعریف کی گئی ہی۔ پھر ان كرم وكرم ير موجاتا تفا- پراسے ايے كر ایک ایباواقعہ پین آیاجس نے میری زندگی کے کی یاد بہت ستاتی شمی۔ ایبا لگنا تھا کہ یہ تمام راستے مسدود کردیے۔ جادو کرنیاں ہیں۔اس کا انداز وآپ کو عال ہے یہ داخلہ ایک البی عورت سے معاشقہ تھا كه بيرويال كول بين اور جب كمر والي جاني جس سے میری شناسائی ہینتال میں ہوئی۔ وہ كاوتت أتاب توانسان محسوس كرتاب كدوه اتنا إيبتال من ايك ايدم ين كماته ره رى کالل اورست ہوگیاہے اور پھرو ومحسوس کرتاہے مھی جواس کا دیوانہ تھا۔ جس نے خور کش کی کہ وہ اپنی رخصیت سے استعفا دینے کے قابل نا كام كوشش كى تقى \_ بهت جلد مين بھي اس عورت مجمی نہیں رہا لیکن وطن جانے کے حق سے براتنا بي فريفته موكيا جتنا كه وه مريض تفا\_اس دستبردار ہونا میرے لیے اتنا خودا ختیاری معاملہ ك كرداريس ايك تكبرتها جومير بي يا قابل خبیں تھا جتنا کہ میں نے طاہر کیا ہے۔ میں نے برداشت تفارالي عورتين جوتسلط يبند بلكه كتاخ دنیا کی کون می الیم عورت مولی جس کے حس ہوں جا ہیں میرے ساتھ ردا رکھ سکتی ہیں .... شاب اورسش سے واسطہ نہ بڑا ہولین ان کا ليكن اسْ غُورت ني توجيح كھلونا بناديا۔ ميں جيسے جادو بھی عجیب وغریب ساتھا۔ بیٹسن کے جادو کی اس کے ہاتھوں کھ بیلی بنا۔ میں نے وہ سب کچھ بات كرد با مول - اس قدر كالى كلوني كرشايدى دیاجس کی اس نے فرمائش کی اور جاہا۔اس نے د نیا میں اس قدر کالی چز کوئی نه ہوتی ہوگی کیکن چلد میں جو جاذبیت ' کشش اور چیکیلا بین سا اس جیسے مجھ پر کوئی جاد و کر کے غلام بنالیا تھا میں نے اس کی مہر ہاتی اور فیاضی سے بھی جی مجر کے فائدہ قدر بے بناہ حن گوری رقمت میں بھی نہ دیکھا ۔۔۔۔ بیسیاہ رقمت می تو مرد کو گھائل کردیتی ا ثمایا تھا۔ بالاخراس کے لیے جھ کھاستال کے خزانے سے رقم جرانی پڑی۔میری اس حرکت کا ہے ..... کو کہ قدرے سانولی اور گوری رکھت کی رازا فشاع ہوگیا اور وہ رقم مجھے واپس کرنا پڑی۔ بمی تھیں لیکن وہ آئے میں نمک کے برابر ہوں میرے ایک چانے وہ رقم ادا تو کردی لیکن میری کی۔ بیکا لا جا دونِھا بلکہ کا لیے جادو سے بھی کئی گنا اتن بدنا می اور رسوانی ہوئی کہ میں کسی کو منہ خطرناک اوراثر اتگیز به دکھانے کے قابل مہیں رہا۔ نیز اس شہر میں ميري پيدائش كا وطن مغربي جرمني قعابه ميس میرے ترقی کی کوئی مخبائش نہ رہی۔ نے طب کی تعلیم یائی ..... جب میں نے ممل تعلیم عین اس وقت مجھے میرے ایک ہم جماعت سے فراغت یا کی تو میں اور جوانوں اور دوستوں دوست نے مجھے بتایا کہنوآ بادد یہات کے لیے کی طرح بے روزگار رہا اور نہ ملازمت کے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔وہ جرمن ڈاکٹروں کو حسول کے لیے مجھے مارا مارا پیرِنا پڑا تھا۔ مجھے بھی لے ربی ہے تن خواہ بڑی پر مشش تھی اور ا پنے ہی شہر میں اپنی ملازمت ل گئی۔ اگر آپ کو ان دنوں کے ملبی اخبارات دیکھنے کا اتفاق ہوا مراعات بھی بہت اچھی تھیں۔ مجھے شِبہ تو ہوا کہ اس بات میں کوئی فریب ہے۔ کوئی جال بھی **€** 70 **>** 2013 14.

کی خاطر کسی بات ہے انکار نہیں کیا۔ میں نے ایک کلی۔ میں ریمنی جانتا تھا کہ استوائی علاقوں میں موقع بإكر كلورو فارم مين بهكا لايا مواور مال اس تبريل إتن بن جلدي بنتي مين جنتي و ہاں سزرہ امكتا ہے ..... مرمیں اس وقت جوان تھا اور جوانی میں غیرمحسوس انداز سے سوکھایا کہاس کے فرشتوں کو خْرَنه موسكى \_ مِن نے إس كى المارى كى الاشى لى \_ انبان سجھتا ہے کہ بخار اور موت دوسروں کے ایک خفیہ تجوری توثوں کی گذیوں سے بحری ہوئی ليے ہوتی ہے اوروہ ان سے نج سکتا ہے۔ اس عورت نے اسپتال میں مجھے جوآلہ کار می نے اس میں سے صرف تین گذیاں تكاليں ميں نے ايك طرح سے إيني رقم جوميرے بنایا تھا ایک رات اس نے مجھے اینے ہاں رات کے کھانے پریہ کہ کرمیو کیا کہ اس کے ذہبی میں چانے اسپتال کی انتظامیہ کوادا کی تھی وہ معہ سودادا ایک ایا مفویہ ہے جس سے دونوں کامتقبل ہوگئی تھی۔ پھر میں دو پہر تک اس کے ساتھ اس تا بناک موسکتا ہے۔ جب میں نے اس کے فلیٹ خیال سے رہا تھا کہ بیاس کی اور میری آخری ملا قات تمى من اس خزانے كو جي بحركے لوٹنا جا ہتا کے دروازے پر دستک دی تو اس نے پہلی دستک برفوراً بی دروازه کھول دیا جیسے وہ کمڑ کی میں کمڑی تفاراور بجصاس ساس بات كالجمي بدله لينا عأبتا میری راه تک ربی تھی۔ وہ میرے سامنے جس نا تھا جوال نے میرے دیوانہ بن اور کم زوریوں سے فائدہ اٹھا کرغلام اور چور بنادیا تھا۔جس ونت مناسب سے لباس اور حسن و شاب کی کر شمہ سازیوں سے کمڑی تھی اور جس جالت میں تھی اس میں اس کی فلیٹ سے نکل رِہا تھا وہ تھن سے چور ہے اندازہ ہوگیا تھا وہ کھر پر اکیلی ہے۔ مرد کیا بسرير إلى ترجال يرى في كداس مي حركت کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا كرنے كى سكت جيس ري محى \_ ميس نے اس سے رخصت ہوتے وفت آخری کلمات جو کھے وہ ہیہ تو اس نے دروازہ بند کر کے بری کرم جوشی اور تے کہ .....تم ایک طوائف زادی ہو۔ ڈاکٹر کو چور والہانہ پن سے میرا استقبال کیا ادر میراً ہاتھ تھام اور مجرم بنا نا چا بتی مو ..... میں تمهارے مند برتھو کا کر مجھے نشست میں لے آئی ..... میری اس کے <sup>ا</sup> ہوں ..... بیالفاظ اس پراس *طرح کرے جینے ج*لتی بیاتھ متعدد راتیں بسر ہوچگی تھیں ۔ وہ الیمی کیاب می جے میں پڑھ چکا تھا۔اس نے مجھ سے بغیر کی ر تیل کی دھار .... اس نے بسر سے اٹھنا جاہا تا كركس زخى ناكين كي طرح مجھ ڈس ليے .....اس تمہید کے کہا کہ میرے وحثی حسن اور میرے حسب وشاب کے کتنے دیوانے ہیں۔میرے ذہن میں میں سکت کہاں تھی۔ میں نے اسے جو سلے کیڑے ایک تجویز ہے۔میری ہردات کی بند کی کے ساتھ کی طرح نجوژ کرد کھ د ما تھا۔ بر ہوئی ہے۔میرے علم میں نشاط انگیز لحات کے اب میرے کیے اس کے سواکوئی جارہ کار بعد مینکم میں آ جا تا ہے کہ وہ رقم کہاں رکھتے ہیں۔ نەر باتھا كەاس دوسرى صورت كوقبول كرلوں \_ میں نے چاکوان کی رقم اداکردی۔ کیوں کیمالی میں اس رات ان کی شراب میں بے ہوشی کی دواملا حالات افتھے نہ تھے۔ انہوں نے معلوم نہیں کس دي مول ..... تم مقرره وقت يرآ نا ..... مجيس بدل سے عرض لے کروقم مجھے دی تھی تا کہ میں جیل کی لینا اور چیرہ نقاب میں ہو .....اے کرس سے اور مجھے بستر سے باندھ دینا..... رقم فغٹی ففٹی کرلیں موانه کھاؤں۔ لنداش نے واٹرڈیم کا راستدلیا اور پھر دس برسوں کی ملازمت کا معاہدہ کرلیا۔ مے ....اس وقت تو میں نے آ ماد کی ظاہر کر دی۔ باری رات جش رہا۔اس نے مجھے بھی اتنا خوش اس کے عوض مجھے نوٹوں کی ایک گڈی کلی۔ میں اس كميني كے مال سے جو تين كرياں لايا تھا وہ نہیں کیا تھا ..... ہرطرح سے خوش کیا۔میری خوشی

مشمل تعليـ شروع شروع مين تو بير بات قابل بہت اونچا ہاتھ تھا۔ میں نے ایک گڈی اپنی چی کو دے دی یہ بری نیک اور مہربان خاتون برداشت می اورایں میں ایک انو کھے بن کی سی تھیں ۔انہوں نے مجھائی اولادے بر ھرجاہا جاذبیت اور تشش تھی۔ چنانچہ میں نے پچھ عرصے اور يالا تعاران كاإحسان اتناعظيم تعاكد ميں إليى تك برك انهاك سے مطالعه كيا ..... كھور مے دِس گُذْیاں دے کربھی ا تارنا جا بتا تو وہ اتر نہیں کے وہاں کا وائس ریز پڑنٹ اس مثلع کا دورہ کررہا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور گڈی تھا کہ اچا تک گاڑی کے حادثے میں اس کی اس لڑی کے نذر کی جو صرف اِس وجہ سے کہ وہ ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ تئیں۔ کوئی دوسرا ڈاکٹر اس عورت ہے بہت مشابہت رفعتی جومیری تا ہی قرب وجوار میں نہ تعااوراس کا فوری آپر کیش کیا جاً نا ضروري تما جو جميد انجام دينا برا اس كي کی ذمه دار تھی۔ بدائر کی چوں کہ غریب تھی اور لعلیم پر توجہ دے رہی تھی اس لیے وہ مسحق بھی صحت بہت جلد بحال ہو تئ ۔ مجھے ایک خاصی برسی رقم کمی کیول که مریض ایک امیر کبیر مخف تعاراس تھی۔ میں جہاز میں سوار ہوا تو تھی وامن نہ تھا ..... میں نے بینا تھا کہ وہ عورت میری تلاش كے بعد من فروس حقق كام كيا۔ عبد قديم من میں کسی زہر ملی ناحمن کی طرح میری بوسونکھ رہی استعال ہونے والے زہراور ہتھیاروں کی تحقیق ہے۔اسے شایدادر بھی علم پوگیا ہوگا میں اس کی کی ....اورایے پہلے جوش وخروش کے بیر دہونے کانی را توں کی ایک بری رقم اس کے ہاتھ سے سے پہلے میں نے وہ ساری تد ابیرا ختیار کیں جس چرالی .....وه میری گردیمی نه پاسکی \_ کیون که میں سے میراوقت خوش اسلوبی سے گزر سکے۔ ایک بحری جہاز میں سوار ہو کر بورپ سے چلا يرسب وكحمال وقت تك جارى رماجب تك آيا-اس ني زين برخوب مورت جنگلوب اور وه قوت وتواناني جو يورپ سے روانه هوتے وقت معجور کے درختوں کے درمیان تنہائی اور سکون مجھ میں تھی۔ باتی رہی۔ مجرر فتہ رفتہ آ ب و ہوا کا ك سمندر سينے ديكھا رہا سفر كالطف ليتا رہا۔ وہ ار مجھ پر عالب آئمیا۔ اس علاقے کے سفید فام عورت بھی یا د آتی رہی جس کی میر بانی اور فیاضی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا۔ پھر میں نے فراموش كرنے اور بمولنے والی ندھی۔ این افردہ خالات کوترو تازہ کرنے کے لیے میں تنہائی کی تلاشِ میں تھا آور میری یہ میں نے شراب نوشی شروع کردی اور گری ساہ خواہش جلدی پوری ہوگئ ۔ حکومت نے مجھے ہٹا رعمت کو لڑکیاں اور عورتیں تنہائی کی رفیقہ بن دیا اور سر بیا میں تعینات نہ کیا جو کہ اِن بوے كردل بشكى كآسامان كرتى تفيس بسفيد فام عورتوي شروں میں سے ہیں۔ جہاں سفید لوگ رہتے كے جمول ميں سے ايك عجيب سى بوبني موتى ہیں ..... اور جہاں کلب .....**گا**ف کتابیں اور ہے۔ سور کا گوشت شراب اور ان کے غذا کی وجہ اخبار وغیرہ میسر ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے في پيدا ہوتی ہے ....کین ان کالی کلوٹی مقامی وہاں بھیج دیا جوخدا کی فراموش کردہ بستی ہے ..... لأكيول اورعورتول ميل سوندهي سوندهي خوشبوكي وہاں سے قریب ترین شہرتک بورے ایک دن کی مبک جونہانے سے پھوٹی ہے۔اس کی وجہ ریھی کہ وہ سور کے گوشت کے مقابلے پرندوں کا گوشت ميافت ہے..... اس بہتی مير ئی سوسائٹی ..... دو تین گاؤ دی افسروں پرمشمل تھی۔ان میں ایک إورسنري تركاريال بحيل بيترول كالوشت بهت دویّم یورو پین افر بھی تھے۔ علاقہ کھنے جنگلوں' کھیتوں اور دلدلوں پر مرم ہوتا تھا۔ جب بھی میں کسی پرندے کا کوشت کھا تا تھا میں ایبالمحسوں کرتا تھا کہ توانا کی لوٹ **∳** 72 **♦** 

تحمیں ۔اس کیے میں نے ان سے ترک تعلق کیا ہوا آئی۔ صرف ایک دو دن کے لیے .... وہاں وہ تھا۔وہ بھی میرے قریب اس لیے ہیں آئی تھیں کہ یرندے ناماب بھی تھے۔ جوقوت بخش ہوتے تھے۔ البين ميرے خيالات كاعلم تعاب ً آخروه وقت آن پہنچا جب مجھے صرف دو برس اس جگهر مهنا تھا۔ پھر میں پیشن یا کریوروپ میںاینے آپ سے کرتا اپنے کمرے سے لکلا۔ میں ر ہائش اختیار کر کے ہے سرے سے زندگی الجنبي غورت نشست گاه مين بيتي تمي اوراس شروع کرسکتا تھا۔اب میرے لیے سوائے اس کے پیچھے ایک چینی لڑ کا کھڑا تھا۔ جو بظاہراس کا کے کوئی کام نہ تھا کہ میں اس عرصے کے فتم ہونے کا انظار کروں ۔ اگر بیرجاد شہیش نہ آیا ہوتا تو ملازمتھا۔ جونمی اس نے جو مجھے دیکھا وہ مجھ سے ملنے شایداب تک میں وہاں انظار کررہا ہوتا۔ کے لیے فررا ہی ایک جھکے سے اٹھ کھڑی اس کی آواز جیسے گری تاریکی میں تم ہوگئی۔ میں بھی خاموثی سے گفتگو دوبارہ شروع ہوئی ..... میں نے دیکھا کہ اس نے اینے چېرے ایک سیاه دبیز نقاب دُ ال رکھا تھا .....اور ہونے کا منتظرر ہا۔ کچھ دریر کے کیے سکوت رہا۔ پیشتر اس کے کہ میں مچھے کہتا اس نے از خود ہی پھر گھڑیال نے تنین کے کے وقت کا اعلان کیا۔ انگریزی میں تفتگوشروع کردی۔ اس نے ذراس حرکت کی ۔ پھراس نے وہسکی کی '' میں ملاقات کا ونت لیے بغیر آپ کے بوتل الماني - كويا وه ايخ آپ كوتازه دم كرر با آرام مین ظل ڈالنے اس طرح آنے یر نیمیان ہو کچھ در بعد نے جوش وخروش کے بعد پھراس ہوں ..... ہات ہیہ کہ میں اس علاقے سے گزر نے کہنا شروع کیا۔ ربی تھی کہ مجھے گاڑی کچھ در کے لیے روکنا اب میںاینے مکان میںمقید ہو گیاتھا۔ مجھے بری - اس لیے کہ فورا مجھے خیال آیا کہ آب سى كو واسط نه تقام من ان لا يون اور يهال ديتي بين-" عورتوں سے کسی بند کسی بہانے سیے یزک تعلق کرلیا تما جورا توں کو خہائی دور کرنے آئی تھیں۔ان میں اس کی بیریات بنه صرف جیران کن اور بے حدیرام ارس تھی کہ اگر وہ اپنی گاڑی میں سغر ایک عجیب می بات میمی که مرف ایک باری باری کرری تھی تو مکان تک کیوں نہیں آئی۔ دوسری آئی تھی۔ ان عورتوں نے جیسے آپس میں کوئی بات جو عیب اور پراسرار بیتمی که اس کے معابده کیا جوا تھا۔ ایک دن میرے دو ملازم چېرے پرسياه نقاب کيوں ڈال رکھا۔ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ پوچھے والا تھا کہ اس نے فورا ہی کہنا شروع کیا۔' میں نے آپ کے بارے میں ایک مورت مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے اور وہ سفید فام ہے۔ میں خود حیران رہ گیا۔ میں نے کسی بہت کچھ سنا ہے کہ جب وائن ریزیڈنٹ کو وہ حادثہ بین آیانے کمال کردیا۔ میں نے کچھ دن كارى ياكاركيركني وازميس يمكى ميسفيد فام عوریت کون تھی اور ان ویرانوں میں کیا کرتی پھر ہی ہیں۔ میرے لیے اس سفید فام عورت کا آنا ہوئے اسے چوگا ن کھیلتے ہوئے دیکھا اور وہ اس طرح سے تھیل رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا نہیں اس کے مجمی تعجب خیز تھا کہ میں ان کے لیوں کی

مشاس جذب کرنا تو در کنار انہیں بازوؤں بیں بمرنے کا موچ بھی نہیں سکتا.... بےاس .... بے

کیف اورنسی بدو اکقه اور بودار کپل کی طرح ہوتی

تھا ..... آپ کا نام اس علاقے کے ہر محص کی

زبان پر ہے اور ہم اینے بوڑ ھے سرجن اور اس

کے دونا نبوں کوخیر ہا د کہنے کے لیے تیار ہیں۔

ان کا جگرآپ لے لیں۔'' پہ کزرتے ہوئے میں نے سوجا کہ اس سے اچھا وہ مسلسل بولے جارہی تھی۔اس کا بیا نداز موقع اور کب ملے گا۔'' وہ کتابوں کو رہیستی اور روبیہ بچھے پریشان کررہا تھا۔ آخر وہ مجھے رای- " إت دراصل يه بے-" اس في ايك کیوں نہیں بتاتی کہ وہ کون ہے۔اینے چرے كتاب كے صفح بللتے ہوئے كما۔" بات دراصل یہ ہے کہ میری طبیعت کھے خراب ہے۔ سرکرائی .... ب ہوش کے دورے اور ملی ہیں۔ سے نقاب کیوں کہیں آتارتی ..... کہیں وہ ہر صورت ہے گشش اور داغ دار چرے کی تو نہیں ..... ثاید کی نے اس کے چرمے پر تیزاب آئے سی کاڑی میں اچا تک بے ہوش ہوگئے۔ کھینک کراس قدر بدنما بنا دیا ہوگا کہ دیکھنے والے لڑکے نے بچھے سہارا دیا ورنہ شاید میں کر بڑتی۔ كوكرا هيت بو ..... كيا وه بخار من مثلا مو ..... تر اس نے مجھے یاتی ملایا جس سے میری طبیعت اس کی کی مفتکو چشمہ خنگ ہو کیا تو میں نے ایسے قدرے بحال ہوئی۔میرا خیال ہے کہ شوفر شاید اویر آنے کی دعوتِ دی۔اس نے چینی لڑ کے کو گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ ہوا میں اڑیتا جا رہا اشاره کیا که وه و ہیں کیڑار ہے اور وہ خودمیرے تھا۔ مجھے برق رفاری سے وحشت ہولی ہے۔ ساتد سرهیاں جڑھے گی۔ ''سر پڑی اچھی جگہہے۔''اس نے میرے كون داكر موحب آپ كاكيا خيال ہے۔ " من ديله بغير كواليس كدسكا ..... - كياب كرب برآيك چئتى نكاه دالتے ہوئے كہا\_ پروه دورے اکثر پڑتے ہیں۔" میں نے سوال کیا۔ کابوں کی طرف برحی اور ان کے نام برجمے ''يا آج پېلى بارىيەد درەيژا تقا'' لکی۔' واولٹنی انچی کتابیں پڑھ کر جھے لتنی خوشی "لكن اب تك تو اليانبين موا تما لين مخزشته مفتول سے زیادہ کثرت سے پڑنے لگے ہوگی آ پاس کا انداز ہنی*ں کر سکتے*'' جب سے اس نے مجھے سلام کیا تھا اس یں۔ سے کے وقت میری طبیعت زیادہ خراب وقت سے اب تک رہے پہلاموقع تھا کُہ وہ کچھ در ہونی ہے۔' وہ ایک مرتبہ پر کتاب کے اوراق کے لیے خاموش ہوگی تھی۔ ''کیا آپ چاہئے بیٹا پند کریں گی ....۔'' یلنے کی۔ اس نے کتاب سے نظریں مثا کر مجھے ہے ں۔ ں۔ دیکھا تک نہیں۔ میں نے اس کی خاموثی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور میں سوچ رہا تھا آ خروہ اتنے انو کھے پوچھا۔ ''جِي نہيں .....ڈاکٹر صاحب .....ثکریہ'' ''' اس سال إنداز سے پیش کیوں آرہی مجی۔ وہ نقاب الث كرميرى طرف كول بين ويلفتى بيسب ميس في اس نے لفی میں سر بلایا۔ "اس لیے کہ میریے تصدأ اسے كوئى جواب نہيں ديا۔ إگر وہ انو كھے یاں وقت بہت تحور اہے۔ بیافو بیر کی کتاب کتی إنداز مِن بين أسكى تقي تو مين بهي جواما إيها المچى كى سىستو آپ فراسيى بھى جانتے ہيں۔ کرسکتا تھا۔ پھراس نے کھے در کے بعد پھر تفتگو جرمن حقیقاً برے بجیب ہوتے ہیں۔ واس شروع کی۔''ڈاکٹر صاحب! بیرتو آپ مانتے ریذیدن نے قتم کھائی ہے کہ وہ آپ کے سوا يْنِ كُه بِيرُونِي قائل تَثُولِينْ ناك بَاتْ نِبِينَ اور نه سی اور سے آپریش میں کرائیں گے۔ ہارابوا بی بیاستوائی باریوں میں ہے ہے۔ " پھراتا کمدکروہ کاب کی ورق گردانی کرنے گئی۔ سرجن صرف ایک کام کے لیے موزوں ہے اور '' جھے نہلے تو بید دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کو بخارنہیں ..... جھے آپ ذرانبض تو دکھا ہے۔'' وہ ہے یہ بات آج ہی میرے ذہن میں آئی کہ آب سے مغورہ کرلول۔ اس علاقے سے ﴿ 74 ﴾ عصوان ڈائسجسٹ

جسوانص پہ ہے۔

جھے اپنی حالت کے متعلق ذرابھی شبنیں ہے۔'' پچھے وقت گزرگیا داستان کونے بوتل ہے ایک محونٹ لیا اور پھر اس نے داستان کوئی

شروع کردی۔ ورآ پ خوداس معاملے پر شجیدگی سے غور یریں۔ وہ عورت نہ معلوم کہاں سے ادھرآ تھی تھی۔اس نے مجھ سے دابطہ کیا تھااس کیے کہ میں ایک ما ہر ڈاکٹر ہوں اور میری بڑی شہرت مجمی ہے۔اس کے رویے سے ایبامحسوس ہوتا تھا کہ سرسری مفتلو کررہی ہیں اور پھر بغیر کسی کے اس نے بھے سے ایک مطالبہ کردیا تھا۔ مجھے ہوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اجا تک میرے سینے میں تخ پونک د يا مو - كيول كرده جو كهه جا مي مي وه ظا برتما ..... بيه بهلاموقع تها كه كوكي عورت إس تتم كا مقصد لے كرميرے ياس آئى تھى۔ اگر وہ مہر بان ہونے کی بات کرئی تو اس میں چونکا دینے یا حیرت والی ہات نیرہوئی۔اس کیے کہ یماں کوئی معیوب بات نہ محی۔ ایسے واقعات ی دن ہوتے رہے تھے لیکن ان تمام مورتوں میں عورت کارویہ منکسرانہ ہوتا تھا۔ اس مصیبت میں وہ اٹی آ کھوں میں آنو لیے میرے ماس اراد بھیک مانگنے آتی تھیں اور وہ اس کی بری سے بری قبت رقم اور زبورات کی من ادا كرنے تيار موتى حيس ليكن ميں نے مجمی ان کی مجبور یوں اور پریشانیوں اور مصیبت سے فایدہ خیب اٹھایا تھا۔

لین آج اب جھے ایک الی عورت سے واسط پر رہا تھا جو ان سب باتوں سے بے نیاز مردانہ عزم کے ساتھ آئی تھی۔ نہتو کوئی خوف اور نہ بی خیالت .....اور شرمساری تھی۔ آخر میں ایک ڈاکٹر تھا۔ میں پہلے بھانپ گیا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ با ہمت تھی اور جھے اپنی خوا ہش کے مطابق با آسانی ڈھال کوئہ تی محس ہوئی جھاس کے رویے سے ایک کوئہ تی محسوس ہوئی جواس

میں یہ کہ کراس کی طرف برد حاگر وہ برد کی خوب میں یہ کہ کراس کی طرف برد حاگر وہ برد کی خوب وہ کا کر صاحب! مجھے یقین ہے کہ بخار بالکل نہیں ہے ۔۔۔۔ جب سے رہ دورے شروع ہوئے ہیں اس دن سے میں با قاعدگی سے اپنا ٹمپر پچر د کیوری ہوں ۔۔۔۔ کمی نارمل سے زیادہ نہیں ہوا ۔۔۔۔ اور پچر میرا باضمہ بھی درست ہے ۔ کھل کر بھوک گئی ہے قبض باضمہ بھی درست ہے ۔ کھل کر بھوک گئی ہے قبض بہوا ہے۔'

اثبات میں ہلا دیا۔ ''ایک لڑکا۔'' ''کیا اس وقت بھی جب آپ امید سے تحبیں تو پہلے مہینوں میں کس قتم کی علامات فل ہر ہوتی تحبیں '' میں نے اس سے سوال کیا۔ ''جی ہاں .....'' اس کا جواب اس وفعہ تیز اور فیصلہ کن انداز میں تھا۔

''بہتر ہے کہ آپ میرے معائنے کے کمرے میں چلیں .....آپ کے طبی معائنے سے ایک منٹ بی میں اس بات کا پتا چل جائے گا۔'' بالا خراس نے آئی آئیسیں میری طرف کیں۔ اس کی آئیسیں نقاب چرتی محسوس ہوئیں۔ اس کی آئیسیں نقاب چرتی محسوس ہوئیں۔ ''ڈاکٹر! اس کی گوئی ضرورت نہیں ..... کے خلاف بغاوت کے خلاف مترادف تھی ۔ میں اسے ایک دشمن کی طرح محسوس کرنے لگا۔ میں کچھ دیر تک تو چپ چاپ بیٹیا رہا جھے يول لگ رما تما جيسے پس نقاب وه مجھے آ تھول سے اشارے کررہی ہو۔ جیسے وہ للکاررہی ہو۔ تیج دیے رہی ہو ..... مجھے بولنے کے لیے اکسا ر بی ہولیکن میں اس کے حکم کے لیے کسی صورت سے تیار بنہ تھا۔ پھر جب میں نے بولنا شروع کیا تو میری گفتگواصل موضوع سے بالکل مختلف می جیسے میں غیر شعوری طور پراس کی بے اعتنائی اور انداز عُفْتُكُو كَيْ لَقُلُ التارر ما تعاله مين في بهانه كيا كه مين اس کا مطلب بالکل بھی نہیں سمجھ سکا ہوں ۔ میر ہے اس ِطرزتمل كالمقصدات اپنايدعا واشكاف الفاظ مل كين يرجيوركرنا تفارين جابتا تفاكده وميرى منت ساجت کرے جیسے کہ دوسری عورتیں کام پر کیا کرتی تھیں۔ وہ میرے یاس خود سرانہ انداز میں آئی تھی اور میں اس کی تخوت اور رعونت کے سامنے ناجاراور بےبس تھا۔ بالاخريس نے معاملے كى تمام تغصيلات كہہ دیں اور اسے بتا دیا کہ وہ علامات بہت معمولی اور عام متم کی میں مل کے پہلے دنوں میں اس قتم کے دوروں کا ہونا ایک عام ی بات ہے اور کی بدشکونی کی بجائے بیاس بات کا پیش خیمہ ہے کہ حالات آئندہ اطمینان بخش رہیں گے۔ میں میں مسلسل بولتا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ مجھے کہیں تو کے۔ ال نے ہاتھ سے کچھاشارہ کیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے تسلی کے وہ تمام الفاظ فضامیں منتشر کردیے ہوں۔ اپنی مخرِ وطی انگلیاں میز کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔وہ اپنا اضحلال فردنہ کرسکی اور پھراس نے دفعتا کہا۔ '' ڈاکٹر ……! کیا آپ جانتے ہیں کہ میں

آپسے کیا جا ہتی ہوں۔'

''میراً خیال ہے کہ میں نے جواندازہ کیا

ہے وہ میج ہے ..... ہمیں واضح طور بر مفتکو کرنی عا ہے۔ آ پ اپنی موجودہ کیفیت کوختم کرنے کی خُواہش مند ہیں اور اس چیز کو جو بے ہوتی کے دوروں .....مثلی اور دیکر تکالیف کا اصل سبب ہے اسے حتم کرنا جا ہتی ہیں۔ یبی نا .....۔'' ''تی بال ....'' اس کے الفاظ ایسے ہی فیملہ کن تھے جیسے جلا دے تینے کی حرکت \_ "كيا آپ كوعلم ہے كدالي ماتيں دونوں متعلقه آ دمیوں نے لیے تنتی خطرناک ہوتی ہیں۔ ". تى بال." من ہوں۔ ''اوہ کیا آپ یہ بھی جانق ہیں کہ یہ آپین غیرقانونی ہے۔''میں نےاسے بتایا۔ '' میں جانتی ہوں کہ بعض حالات میں سیرنہ مرف مائر ہے وکد مروری خیال کیا جاتا ہے۔ " فی مال کیان جب ایبا کرنے کے لیے مناصب طي وجوه مي موجود بول ـ" ا آپ اس تم کی وجوہ ڈھونڈ کتے ہیں۔ آپ آخرڈ اکڑیں۔ 'اس نے کی تذبذب کے بغير ميري طرف ديكهاراس كالهجة تحكم آميز تفار میں اس کے عزم و ہمت پر سششدر رہ گیا لیکن میں نے کچر کچھ مدافعت کی۔ ''ائی جلدی نہیں۔ 'میں نے اپنے سے کہا۔ ''ایک ڈاکٹر ہروقت منا سب طبی وجو دنہیں ڈ مونڈ سکنا ..... پھر بھی میں اپنے ایک ہم پیشہ ڈ اکٹر سے مشورہ کرنے میں اپنی ہتک محسوس ہیں 'میں آپ کے ہم پیشہ لوگوں میں کسی ہے نہیں بلکہ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی مول-''اس نے ساٹ لیج میں جواب دیا۔ "كياميل ميه يو چينے كى جبارت كرسكيا موں کہ بچھے اس خدمت کے لیے منتخب کرنے کی وجہ ' اس نے بڑے روکھے بن سے میری بات

کا جواب دیا۔ جیسے میں نے اس کی دھتی رگ پر

انگل ر کھ دی ہو۔ آ پ س قدرر فم دینے کے لیے تیار ہیں۔'' ''میں آپ کو اس کی وجہ بتانے میں کوئی ''ایک لا که گلڈن کا ڈرافٹ جوائیسٹرڈیم قباحت تہیں جھتی ..... کیوں کہ آپ ایک الگ کا ہوگا۔''اس نے بغیر کسی جھجک کے بتایا۔ تعلك جكه پررت بين-آب جھے بالكل بھى نبين میں غصےاور حیرت سے کا نب گیا ..... ہے کثیر رقم وہ مجھے اس شرط پر دے رہی تھی کہ میں اپنی جانتے ہیں .... آپ مسلمہ اہمیت کے مالک ہیں اور کیوں کہ ....، وہ پہلی دفعہ کچھ دریے کے لیے حکومت سے اپنا معاہدہ ختم کروں .....اس کا روبیہ اہانت آ میز تھا جس کے بارے میں میں سوچ بھی رکی۔''آپ زیادہ سے زیادہ جاوا میں ہمیں تھہریں مے .....خصوصاً الی صورت میں جب کہ آ ب کے تہیں سکتا تھا۔ اس کی اس بات نے مجھے مستعل کردیا تھا۔ میراجی جایا کداس کے منہ برتھیٹردے یاں گھرجائے کے لیے کافی سر مایہ ہوگا۔'' مجھے لیکی سی محسوس ہوئی۔ اس کے ماروں اور نقاب نو چ کر بھینک دوں اور پھر میں اس کی بے حرمتی تھی کرسکتا تھا۔ جو کہ میرے لیے کاروباری حماب کتاب نے مجھے دیگ کردیا۔ مشكل نه نما' ليكن مي ضبط كركيا ليكن أس ك اس کی خوب صورت ا در بڑی بڑی آ تکھوں میں مغرور اور غیر جذباتی چہرے کی ایک بھلک نے کوئی آنسونہ تھا اوراس کے نقاب سے جھا تکتے اس کی پر رعونت نظروں نے میرے وحثی گفس کو ہوئے ہونٹوں برجھی کوئی التجا نہ تھی .....اس نے بيدار كرديا اور مين يك كخت جنسي بيوس كي آرگ میرا انداز ه کرلیا تھا۔ وہ نەصرف میری قیت لگا تھی بلکہ اس نے میرا انتخاب بورے وثو ت کے میں جلنے لگا۔اس کی بھنویں یوں تن کئیں جیسے کسی ساتھ کیا تھا۔وہ مجھےاً بنی مرضی کے مطابق ڈھالنا امیر کی بعنویں ایک بھکاری کی بار بار التجاہے ..... چاہتی تھی اور سچ تو <sub>س</sub>ے کہ میں بالکل مغلوب اس کمیے ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کی اور پرہم دونوں کوایک دوسرے سے نفرت کا احساس ہوچکا تھا اور نہ میرے یاس کوئی ایبا ہتھیار تھا بھی ہوا۔ وہ مجھ سے متنفر تھی کہوہ مجھ سے کوئی کام جس ہے میں اس سے نبر داؔ ز ماہوسکتا تھا۔ ''مرکس لیے ..... کیوں!''میں نے کہا۔ لینا جا ہی تھی۔ اور میں اس سے اس کیے نفرت '' کیوں کہ اس کے بعد آپ کو اس کے بعد اس علاقے کوخیر باد کہنا ہوگا۔'' کررہا تھا کہ وہ مجھ ہے امداد کی التجا کرنے کی بجائے مجھے تھم دے رہی تھی۔ '' کیکن آپ بیہ بات نہیں جانتی ہیں کہامیا خاموتی کے اس وقفے میں ہم نگاہوں کی زبان سے ایک دوسرے سے مفتکو کرتے کرنے کی صورت میں مجھے اپنی نیشن سے ہاتھ رے .... یکا یک مجھ جیے کی زہر یلے مانی نے دھونا پڑے گا۔'' میں بولا۔ '' کین آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ڈس کیا ہوئیکن وہ تو اس روز ہی جانور سے بھی کہیں قطعی ضرورت نہیں ۔'' اُس نے جیسے مجھے دلاسا خطرناک مھی۔ نریسے تو مادہ زیادہ خطرناک اور خوں خوار ہوتی ہے۔ ایک خوفناگ خیال میرے دیا۔''میں اس خبار ہے کی تلائی جو کروں وہ اتنا ذہن کے افق پر طلوع ہوا۔ اس کے ناروا سلوک زیادہ ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کرسکیں گے۔'' نے مجھ میں وہ وحثی بیدار کردیا اور اسے شیطان 'یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ اٹنے واشح الفاظ میں مجھ سے معاملہ طے کردہی ہیں۔ " میں نے جگا دیا۔ جوہم سب میں مشہور ہے۔ مجھےاس نے بھی خالص کاروباری کیجے میں کہا۔ ''لکین میں بات کا غصہ تھا کہ وہ میرے یاس ایک معزز اور مہذب خاتون کی وجاہت لیے آئی تھی۔ حالانکہ اس سے زیادہ اور واضح معلوم کرنا جا ہتا ہوں .....

کوئی عورت چوگان کھیل کریا اس قتم کی دوسری كردين والى تقى ليكن ميل في بحران سے اين آب كودور كرليا تمال طبي نقطه نكاه سے بھي ....اي تفری سے حاملہ ہونے سے رہی۔ میں نے سوجا کہ بیمغرور عورت جوآج اتی جذباتی ہورہی ہے کے کمایڈز کامرض مجھے نہ لپیٹ میں لے لے .... اورجس کے نزد یک پیشر وراند المیت سے ہٹ مل بيسب كه آب كواس كي متاربا مول كرآب كرميرى خاك يا يك يرابر بمي ليس ہے۔ اس بعد کے واقعات کوا کھی طرح سمجھسلیں۔اس پس وقت س قدر جذباتی ہوئی جب آج سے دو تین مظر کے بغیر آپ اندھرے میں رہیں کے۔ مہینے جل وہ اس بچے کا باپ سے ہم آغوش ہوئی۔ بہرحال میں نے اس موقعے سے فائدہ اٹھاتے جِنَ بِي كُولِلْف كُرْنے بِرأَج وہ اس طرح تلي بيكي ہوئے بڑی صاف کوئی سے کہا۔ مى من اس وقت ان خيالات مين محوتها - جس كا "معاف بيجي خالون ..... مين بيركام ايك روبية مرانه تباليكن مجھے يقين تھا كه ميں اس كے نا لا كەڭلۇان مىن نېيىن قرسكتا\_'' معلوم عاثبي كاطرح اي مردانه جا بك ري فرط "تو پركس قدر رقم طلب كرنا جائة شوق اور شفتگی سے اپنالوں گا۔ کو کہ میری نتو حات ہیں۔''اس نے ساف کھے میں کہا۔ كا جوسلسله تفا اس مين ميرا كوئي دخلٍ عمل نه تفا\_ '' ہمیں ایک دوسرے کو بھنے کے لیے بے كنوال بياسے كے ماس تار با .....كن اس سے تکلف ہونا جا ہے۔'' میں نے بغیر کسی ججک کے سلے بھی میں نے اپنی لبی کیفیت سے فائدہ اٹھانے قرار کا میں اسے اپنی لبی کیفیت سے فائدہ اٹھانے بیان کردیا۔ 'اس لیے کہ میں کوئی بیویاری نہیں ع كوشش نيس كي تحى - إور اب مين اليي كوست إ مول بسساوراً ب كو تجھ ايبا قلاش اور نيم عكيم کررہا تھا وہ اس وجہ ہے جہیں کہ ایک درندہ نسی کو سجمنانہیں جاہیے۔ جورویہ جولیٹ میں زہر کی ا بن جنسی ہوں کا شکار بنانے کے لیے یے تاب بجائے دولت کو بلور مملک توڑ زہر تجویر کرتا ہے .....اگرآپ جھے کاروباری کی طرح سلوک کریں گی تو۔'' تعاريقين تيجيے كه الي صورت بر كرنہيں تھي۔ ميں اِس كے تكبراور رونت كونيجا د كھانے اور اسے آپ کوایک مرد ثابت کرنے اور اس طرح اس پرای فوقیت یا بت کر کے اپنا جذبہ خود پیندی کوتشکین سے فائے بنتا جا ہتا تھا۔مرف اتنی ہی بات بھی۔ كرے ميں اس قدر خاموثي مى كرميں اس كے میں ایک عرصے سے راہوں کی می زندگی گزار مها تقابه آپ بخویی اندازه کریکتے ہیں کہ سائس تک کی آ واز سائی دے رہی تھی۔ پھراس اس عورت كود كيم كر مجھ لتى خوشى موكى موكى جواس نے سکوت کی دیوار گراتے ہوئے پو چھا۔'' تو پھر قدر سنجيده أتشيس اوركم آميزهمي ..... وه پراسرار آپ کیا چاہتے ہیں۔'' میرا جواب بڑاواض تھا۔ ہونے کے ساتھ ساتھ اینے رومانی جذبات کا تمر المُفائح ہوئے تھی۔ ایک آلی عورت ان حالات اس نے اپنے ہون بری تی سے بھی میں اس طرح جھے ایسے آ دی کے دام میں نذر چلی ر کرجواب دیا۔ ''آپ باہے ہیں کہ میں آپ آئے ایک ایسے مف کے یاس جو درندہ مفت کی منت ساجت کروں۔' " بى بال ..... " ميں نے كہا۔" آپ كى گفتگو اكيلا' بموكا اورجنس رفاقت بيےمحروم تعا..... كوكه ب ظاہرے کہ آپ اسقاله عمل کاجواز مجھے اس وقت مقامی لرکیاں اور عورتوں نے چھے عرصہ راتیں کالی کی تھیں ..... ان کی جاذبیت اور کشش یا کل بتائيس كى - پھر مين آپ وجواب دے سكتا موں اس

کیے کہ میں اندمیرے میں رہنائیں جا ہتا۔'' شکارکوجال میں بھالس لوں ۔ زیر کرلوں .....اس اس نے اپناسر باغیانہ انداز سے ملایا۔ پھر طرح میری خوا ہش پوری ہوجائے گی ..... مجھے تیز کھے میں بولی۔ ''اُب ہے استدعا کرنے کی ائی خواہش بوری کرنے کی ضداس لیے بھی می بجائے مرجانا پند کروں گی۔''اس کے جواب كه ميرى رورح للحل جال حجى تفي معائز وال نے بچھے برہم کردیا۔ میں برداشت نہ کرسکا۔ پھر کمرے سے نکل کرایک کمجے کے لیے وہ رکی اور میں نے بر کر درشت کیج میں کہا۔ بجھے حکم دیا۔'' سنیے ..... میرے تعاقب کی زحت ''اگز آپ ایبانبیں کریں گی تو میں اس نہ کیجے اُ۔۔۔۔ اور نہ بی اس بات کا پا لگانے کی کوشش کیجے کہ میں کون ہوں۔'' کوشش کیجے کہ میں کون ہوں۔'' ''اگر آپ نے بیر کت کی تو پشیمانی کے کے لیے آپ کو مجبور کروں گا ..... میرا خیال ہے کہ اب الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں رہی ۔ آپ پہلے می جانتی ہیں کہ میں کیا جا ہتا ہوں....ی۔ سوا مجمع باتھ شرآئے گا۔ بدلا حاصل موگا۔ "اس نے یہ کہ گراور بکل کی می سرعت سے یا ہرنکل گئی۔ آپ میرا مطلب بورا کرد بیجے تو پر بھی آپ کی مدداور تعاون کروں گا۔'' وہ دروازے کے رائے گدھے کے م کے ایک کمے کے لیے اس کی نظریں مجھ رجم سينگ کی طرح عائب ہو تنی جیسے عفریتِ موت كرر ولئين ..... كاش! مين آپ كواس كي حالت بن کراس کے تعاقب میں ہو۔ میں جہاں کھڑا تھا کا احساس دلاسکتا۔ پھراس کے چیرے اضحلال وہاں ساکت و جامہ ہوگیا۔اس نے شاید جادو دور ہو گیا۔ پھر اس نے ایک خوفناک قہقیہ کردیا تھا جو میں اس کے منع کرنے برمحور ہوگیا لگایا .....ایک حقارت آمیز قبقهه .....ایک نا قابل تھا۔ میں نے سیر حیول سے نیجے اس کے جانے یقین دھاکے کی طرح تھا۔ اور جھ پر اس کا اِثر کی آ ہٹ اور کھر کا دروازہ بند ہونے کی آ واز ایا ہوا کہ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے حتم سیٰ جو گھر ہے سکوت میں کو جی تھی۔ کردینا حابتا تھا۔ میں اس کے یاؤں چوہنے کا میں نے بیرسب کچھ سنا۔ میں اس کا تعاقب مشاق تھا۔اس کے طنز کی شدت نے مجھ مربحل کا كرينے كے ليے بے قرار تھا ..... كيوں۔ مجھے كھھ خبرنہ تھی میں ایسا کیوں کرنا جا ہتا تھا اسے واپس سااثر کیا۔ دوسرے کیجے وہ مڑی اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ بلانے کے لیے یا اس کے آیے پرشاب گداز بدن کوئمی کسی پیول کی طرح عمل کرنچینگنے کے اس کی قامت..... جسمانی تخلیب و نراز .....عضوعضو اورخطوط میں جیسے ج<sub>را</sub>غ جل لیے ..... یا پھراسے ز دوکوب کرنے کے لیے ..... رہے تھے ..... ایک ایک سے متی اہلی ہرا رہی یا اسے موت کے کھاٹ ا تارینے کے لیے ..... تھی '..... یه تراشیده پیکرتها جو مجھے دعوت گناه میں خود نہیں جانتا تھا کہ کون سے ایسی خواہش دے رہا تھا۔ میں نے سوجا کہ برتی سرعت سے جے یوری کرنے کے لیے میں جیسے یا کل مور ما لیک کراہے د ہوج لوں .....اسے قابو میں کر کے ہوں۔ میں ہر صورت میں اس کا تغاقب کرتا ط بها تفالين بين كرسكنا تعار بے بس کرنا میرے لیے ایسا کچھمشکل نہ تھالیکن میں سوچتا ہی رہ گیا۔ میں اپناانجا نا ار مان ار مان میری بدیفیت چند محول تک ربی اور پھر میں نے جیسے بی میرےجم میں ارتعاش کی اہر پورا نہ کرسکا۔ پھر میں نے نا دانستہ طور پر اس کا تعاقب کیا کہ کسی بہانے اس سے معذرت المحى تو وه طلسم أو ث كيا \_ پرين برقى سرعت سے

ینچے سیرهیوں کی طرف بھا گا۔ میں اسے تھی قیت

کروں۔فریب اورمٹھاس مجرے کیجے ہے اس

یر جانے دینا تہیں جا ہتا تھا۔ میں نے تہید کیا ہوا حما قت کا احساس ہوا ہو۔ یہاں پرایک دوجگہ کنج بھی تھے وہاں کوئی ہاری حرکات وسکنات دیکھے نہ تھا کہ جان کررہوں گا کہ آ خِر وہ کون ہے۔ گھر کے قریب وہ ایک ہی سڑک تھی جہاں ہے وہ جا علی تھی' بیسڑک بہتی ہے گز رکر شہر جاتی تھی ۔ سکتا تھا۔ میں بہت تیز بھا گا جا رہا تھا۔ جوں ہی میں ان خیالات میں غلطاں لڑ کے کے قریب پہنجا یں میانکل لینے کے لیے بھاگا۔ جہاں سانکل رکی تی وہاں جاکریاد آیا کہ میں اس کی وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے بیخے کی کوشش کی کیکن توازن قائم نهره سکا میمریزا به حاني اثمانا بحول كيا تعاراب وقت ببين ريا تعاكمه ایک کمیح بعداڑ کے کوگا لیاں بکتا ہوا میں پھر میں جا کرجانی لے آتا۔ کیوں کہ لحد لحد فینتی تھا۔ اینے پیروں پر تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ مکا مارنے چوں کہ وہ گاڑی میں آئی تھی اس لیے ہوا ہوجانی کے لیے اٹھایا کیکن وہ نچ کمیا۔ میں نے سائنگل اور کمحوں میں جانے کی نکل جاتی۔ میں جابی لانے اٹھائی اور سوار ہونے والا بی تھا کہ وہ پھر کی بحائے اس کرے کے مانس کا دروازہ وہلیز آ دھ کا۔ پھر اس نے سائیل کا ہنڈل دبوج ے اکھاڑ پھیٹکا اور سائیل اٹھا کرچل پڑا دوسر ہے کرٹو تی مجھوتی انگریزی زبان میں کہا۔ کھے میں یا گلوں کی طرح سائکل پراس کا تعاقب ''صاحب ……!آپ ييل رک جائے …… بیم صاحبہ کا آپ تعاتب نہ کرسکیں گے۔'' كرر بانتا ميل سوچ ر بانتما كه مجهة برمورت ميل اسے پکڑنا جاہے۔ مجھے اسے کا ڑی تک وہننے سے میرا جواب یمی ہوسکتا تھا کہ میں اسے تھیٹر پہلے جالینا چاہیے۔ مجھےاس سے ضرور ہات کرنی مار کرہٹا دیتا۔ چنانچہ میں نے کبی کیا ..... وہ لڑ کمڑا کر کر بڑا لین لڑے نے سائل برای جاہیے مجھے اس بات کی امید تھی کہ میں اسے اپنی گرِ فتَ مضبوطُ رکھی ۔اس کی چھوٹی چھوٹی ٹر چھی ندامت اور باتوں کے فریب سے بکھلا دوں گا۔ آ تھیں خوف و ہراس سے لبریز بھیں اس کے یہ یکا چیل میری جھولی میں آ حمرے گا۔ پی مڑک میرے سامنے میمیل حتی۔ وہ باوجوداس نے ایک اٹج بھی جائے نہیں دیا۔اس نے پر کہا۔''صاحب ممبر جائے ..... آب اپنا راستہ جواسے مانے کے لیے مجھے طے کرنا پڑا وقت خراب كررے إيں-" اس پر چلنے کے بعد مجھےا نداز ہ ہوا کہاس عور ت کے چلے جانے کے بعد میں گنی دیر تک متور کھڑا " کتے کے لیے .... میں کہتا ہوں ہٹ جا رائے ہے۔ " میں نے ترخے کیے میں کہا۔ ر ہاتھا اور میں پہلحات ضائع نہ کرتا تو میں اسے ا بھی تک د بوچ چکا ہوتا وہ تیز تیز قدم اٹھار ہی تھی اس نے میری طرف وحشت زدہ نظروں اورچینی لڑکا اس کے پیچھے چیل رہا تھا۔جوں سے دیکھا۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہونے کے باوجود میرے تھم کی تعمیل کے لیے آ مادہ نہ ہوا۔ وہ ایک بی میں نے اسے دیکھا اسے میرے تعاقب کا پتا چل میا۔ کیوں کہ وہ اس چینی الریے سے کوئی چٹان کی طرح جمار ہا۔غصے کی شدت سے میں اس بات كرنے كے ليے كے ليے ركي مى .....اور کی تھوڑی پر ایک مکا دے مارا تو وہ اینا توازن و کرا کیلی چل پڑی۔ چینی لڑکا و ہیں کھٹرا ہو گیا۔وہ برقرِارِندر کھ سکا۔وہ سڑک برگر پڑا۔سائنگل اس کی ا کیلی کیوں تی ..... \_ کیا وہ نسی ایسی جگہ شہر کر جھے اس کی گردنت سے نکل چکی تھی ..... جب میں اس پر سے بات کرنا جا ہی تھی جہاں کوئی دوسرا جاری سوار ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہاس کا امکلا بہہ بات ندمن سکے ایک ان جانے تصور سے میرے میر ها ہوگیا تھا اور مڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پہیرسدھا کرنے کی ناکام ایک ناکام کوشش کے سارے بہم پرسسنی دوڑ تئی۔ شایداب اسے اپنی

بعد میں نے سائیل کوایک طرف بھینک دیا۔ پھر آسان تھا کیوں کہ اس وقت تک میرے مقاصد گاڑی کی جانب بھاگا۔ میں جھونپر یوں کے آگے بالكل صورت ميں مير بے سائے .....ايك ڈاكٹر اور ایک یاگل آ دی کی طرح اندها دهند بها گا جا رہا مشاہدہ کرنے والے کی حیثیت سے میں بہآسانی ائي كيفيت كى تخص كرسكا تها- مين بالكل بي بس سا تھا۔ ذراس کھوکر لگنے پر ہیں توازن قائم نہ رکھ سکتاً ہوگیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے افعال کئی قدر تھا۔ زمین برگرنے سے منہ کے بل کرتا اور جانے احقانہ تھے لیکن میں بھر بھی ان سے اینے آپ کو باز کتنے دانت باہرنگل آئے اور شاید ماتھا بھٹ جاتا کیوں کہ زمین ناہموار اور پھریلی بھی تھی۔ مقامی نه رکھ سکا ..... میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا برشاب گداز بدن ..... نثیب وفراز کے خزانے اور باشندے اینے علاقے کے ڈاکٹر کو اس طرح اس کی عریاں مرمریں خنجروں جیسی بانہیں..... بمامحة دكي كرجران تفي كدايك سفيدفام ايك ركشا عريال سدُّول پندُ ليانِ ..... مَلصن جيسے ياوُنِ .....وه قلی کی طرح ب**ما کا جار ہاتھا۔ میں جب بستی تک پہنچا** ہا گل کردینے ساحرہ تھی آ پ کا دنیا کا کوئی اور بھی تو لینے سے شرابور ہورہا تھا۔ میرا سانس چولا ہوا سخص ہوتا تو اس کی کم زوری جان کراس کےحصول تفامیں نے چیخ کر کہا۔'' گاڑی کہاں ہے۔'' کے لیے پاگل ہوجا تا۔اس کیے میری نیت میں فتور · جواب ملا۔''صاحب ابھی گئی ہے۔ برسی تیزرفاری ہے۔'' آ محیا تھا۔ میں اس قدر دہنی طور پر بیت اور مھٹیا وہ لوگ جیرت سے میرا منہ تک رہے آ دمی بن چاؤں کا مجھے یقین نہیں تھا۔ تھے ..... کینے میں شرابوراور دحول سے اٹا ہوا میں میں کسی دیوانے کی طرح دائیں بائیں ایک یاگل کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے مؤک دیکھے بغیر اس انگیز عورت کا تعاقب شردع کّ جانب نگاہ ڈالی تو کار کی بجائے اس کے پیچے کردیا۔ مجھے کچھ یادئیں کہاس کے تعاقب کے روانہ ہونے سے قبل میں نے کیا کچھ کیا ....اس اڑتی ہوئی دمول دکھائی دی .....کین اسے اس ے نام اور مکان کا پتا چلنے کے ایک یا دومن بعد فرار سے چندال فائدہ نہ ہوا۔ جب وہ میر ہے میں سائنگل لے کرائیے گوارٹر کی ظرف لیک گیا۔ یاس آئی تو اس کا ڈرائیورعلاقے کےلوگوں کے يأسَ بيھًا موا كب شپ كرتا نظر آيا۔ چند كمول میں نے دوا یک سوٹ اینے بکس میں رکھے۔ جو رقم پس اندازتھی وو جیب میں ڈالی اور قریب مٰیں وہ سب کچھ نیا چل کیا جو میں کئی دنوں کی ترین ریلوے اسٹین کی طرف چل برا۔ میں نے خواری میں بھی معلوم نہیں کرسکتا تھا۔ جھے اِس کا نام معلوم ہوگیا۔ وہ دار ککومت میں رہتی تھی جو اینے افسر کوروائل کی اطلاع دیے کی ضرورت وہاں سے ڈیڑھ سومیل کے فاصلے پر تھا جیبا کہ نہیں تجی ۔ اور نیراپنے جانشین کا انتظام کیا تا کہ من پہلے سمجھ کیا تھا۔ وہ انگریز نژاد تھا۔ اس کا ميري عدم موجود كي ين وه مريضول كود يكه ..... میرے غلام میری روائلی کی خبر یا کر ہدایات کے شو ہرا یک مال دارولندیزی تا جرتھا جو گزشتہ یا کچ لي جمع موم كا - من ان كى طرف توجه كي بغير مہینے کاروباری دورے پرامریکہ گیا ہوا تھا۔ چند اینے مکان کو اس حالت میں چھوڑ کرچل آیزا۔ دنوں واپس آنے والا تھا۔ اس کی واپسی بر دونوں میاں بیوی انگلتان جار ہے تھے۔ اس عورت کی آ مر کے ایک مکٹے بعد میں آپنے ماضی سے قطع تعلق کر چکا تھا اور ایک یا گل کی اس کاشوہر چوں کہ یا گئے ماہ سے باہر کیا ہوا تھا اور یہ بات مجھ برعیاں تھی کہاس کا حمل تین ماہ سے طرح بھا گا جار ہاتھا۔ زیادہ نہ تھا۔ اب تک میں نے جو کچھ آ پ کو بتایا عورت بھی کیا شے ہوتی ہے ..... اس کا

مجھے مونے نہیں دیا۔ رات بے خواب گزارنے اورایک دن مسلس گاڑی میں سفر کرنے کے بعد میں شام چیہ بجاس جگہ پہنچا جہاں اس کی رہائش تھی جھے لیتین تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں بہت پہلے

بھی چی ہوگی۔ وہاں پہنچنے کے دس منٹ کے بعد میں اس کے دروازے پر تھا۔

میں نے اپنا کارڈ بھیجا طازم نے لوث
کر بتایا کہ الگن کی طبیعت تھیک نہیں ہے۔ وہ
آ رام کررہی ہیں۔اس حالت میں نہیں ہیں کہوہ
کی سے بھی طاقات کرسکیں۔ انہوں نے
معذرت کی ہے۔اس موہوم امید پر کہ شایدوہ
پچھتائے اور بلا بھیج۔اس کے لیے کوئی اور جارہ
کارنمیں ہے۔اس وقت وہ غصے میں تھی۔ غصے
ہے آ دمی کو بھی بھائی نہیں دیتا ہے۔ جب وہ سرد
پڑ جا تا ہے تو اسے پشمائی ہوتی ہے۔ میں نے بیٹر جا رہا تھی جا دیا تھا کہ یہ ڈاکٹر کے بس کی بات
نہیں۔ جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جب

نے اُسے بیہ می بٹما دیا تھا کہ بہ ڈاکٹر کے بس کی بات بیں۔ جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کی ناعاقبت اندلیش کے لیے نہ پڑ جانا۔ میں ایک محفظ تک بلکداس سے بھی زیادہ دیرتک اس کے

دہ سرد پڑ جاتا ہے تو اسے پشیمانی ہوتی ہے۔ میں

مكان كے گرد گومتا رہا كہ شايد وہ جھے دكير كرطلب كرلے - جب تا ميدا در مايوس ہو گيا تو پھريس نے قريب ايك ہوئل بيس كمرا كرايد پر ليا۔ پھر شراب اور سوڈے كى كچھ بوتليں منگواليں - شراب اور خواب آ ور دواكى ايك

خوراک سے میں نے اپنے آپ کومد ہوش کرلیا۔ زندگی سے موت تک کی اس دوڑ میں صرف گہری نیند کا ایک وقفہ تھا۔

اس نے توقف کیا تو اس وقت مسلسل آٹھ گفٹیاں بجیں۔اس کا مطلب یہ کہ مج کے چار نگ بچکے ہیں۔ گھٹیوں کی آواز نے داستان گوکو چونکا دیا اوراس نے بکا کیگ گفتگو کا سلسلہ منقطع کردیا۔ حسن شاب ..... نو جوان ..... پرشاب بدن کا گداز اور جسمانی تناسب ..... یوں تو میں نے اس سے کمیں حسین اور پر شش عور تیں دیکھی تھیں لیکن الیکی پاگل کردینے والی نہ تھیں ..... جو پہلی عورت اسپتال میں جھے ملی تھی جس نے اپنا آلہ کار بنایا ..... کھرنا بنایا ..... کھرنا بنایا ..... کھرنا اس میں اس عورت الیک رعونت اور فکرند لیکن اس میں اس عورت الیک رعونت اور فکرند

يقينا محسوس موتا موكاب سوں ہوتا ہوہ۔ جس وقت ریلو ہے اسٹیٹن پہنچا تو دِن ڈ وہ چکا تھا۔ شام کے دھند کے اندمیرے کی آغوش میں مرحم ہورے تھے۔ جاوا کے بہاڑوں میں اندهیرا ہوجانے کے باعث حادثوں کے خوف اور ڈر سے گا ڑیاں چلنا بند ہوجاتی ہیں۔ ڈاک بنگدمیں میں نے رات گزارنے کے لیے کمرالے لیا۔ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد میں كمرے ميں آيا توبسترير دواند ہو كيا۔ كمرے كے دروازے ہر دستک ہوئی۔ درواز و کھولا تو ڈاک بنظیے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ اسے لے کراندر آ گیا۔ وہ چودہ برس کی برمی بدست لڑی تھی۔ حالات کہ وہ ایک نوخیز ترش مجل کی ما نند تهي - انتهائي زرخيز اور شاداب اور پر تشش تقی \_ اگراس عورت کا جاد و مجھ پر چڑ ھا ہوا نہ ہوتا تو شاید میں اسے روک لیتا۔ میں نے معذرت

کرلی۔ پھر دروازہ اور روشیٰ بند کر کے بسر پر

دراز ہوگیا لیکن اس عورت کا تصور اور سرایا کے

تموڑی در خیالات مجتمع کر کی اس نے مچر قصہ سنا نا ہے اسے اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ میں اس کی مدد کرنا جاہتا ہول ..... اور وہ مجھے بلانے بر شروع کیا۔ آ مادہ ہو ..... کیکن چینی اڑے کی صورت نے مجھے اس کے بعد کے وقت کا بیان میرے لیے بہت دفت طلب مشکل اور کرب ناک ہے میرا اینے جارحانہ اور شرمناک رویے کی یاد دلائی خيال ب مجھے بخار ہو كيا ہے۔ بېر صورت مجھ پر اور میں درواز ہے سے لوٹ آیا اس وفت میں ل کے لگ کے لگ کے لگ ایک کرپ میں مبتلا تھا۔ وہ بھی اس ونت کچھ کم بمك محى طارى موكى \_ مين ياكل مور ما تفا\_ا ندها د کھ میں نہھی اور میر اانتظار کررہی تھی۔ جنون تھا جس نے مجھے بے چین اوراذیت کیا ہوا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں اس اجبی تھا۔منگل کے روز میں وہاں پہنچا تھا اور میری شہر میں وہ پریثان کن لمحات کی طرح بسر کروں ۔ يون تو شراب اور برعمر كا شهاب ميسر تعابه شرط اطلاع کے مطابق اس کے شوہر کوسٹیج کے دن ومال پہنچنا تھا۔ ابھی تین دن باتی تھے جن میں جب سے شروع تھی لیکن اس کے عوض میں امراض خبيشه كي شكار مونانبين حابتا تفاكه اس سےاسے میں اس مصیبت سے نحات دلاسکیا تھا۔ عذاب سے چھکارا یا نامکن ساتھا۔ مجھے دفعتاً میں جانتا تھا کہ ایک لحہ بھی ضائع نہیں کرنا جا ہے میکن مشکل میمی که وه مجھ سے ملا قات ہی ہیں کرنا خیال آیا کہ مجھے ریزیڈنٹ سے جس کی ٹانگ کا چاہتی تھی۔ اُس کی اولا د کی خواہش اور اس سے آ پریشن کیا تھا ملنا جا ہے۔ وہ گھریر بی تھا اور مجھ بڑھ کرائے ناروا سلوک کے لیے میذرت کی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ میں نے بتایا کہ میں میرے ذہنی کرب کو شدید پر تر کرر ہی تھی۔ ایک وہاں اس سے اپنے تباد لے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بل بے حدنا زک اور قیمتی بھی تھا۔اہے اس اب میرے لیے مزید عرصہ جنگلوں میں رہنا بات کا آصاس نہیں تھا کہ گیا ونت نہیں آتا ہے۔ مشكل تما اور مين فورأ دارالحكومت مين آنا جابتا تھا۔ اس نے مجھے انیلی تظروں سے دیکھا جیسے وقت کسی کانہیں ہوتا ہےاور نہ بی وہ ٹیمرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مریض کودیکھتا ہے۔ ''اس کے لیے آپ کو پچھ انظار کرنا میں اس کی امداد کرنا جاہتا تھا۔ اس نے شاید الجمی تک میفرض کیا ہوا نھا کہ میں اپنی غرض اور خواہش کے بدلے اس کی مشکل کروں گا۔اس ہوگا .....زیاد ہ<sup>مہی</sup>ں صرف تین جار ہفتے .....''اس کی غلط فہی کو دور کرنا جا بتا تھا۔ میں اس کی مدد نے جواب دیا۔ '' نین حار ہفتے ....۔'' میں نے ہنریانی لیج کرنے کے لیے کوئی جرم کرنے کے لیے تیار تھا لیکن وہ نس ہے مس نہ ہوتی۔ میں کہا۔''اب وہاں ایک دن تھہرنا بھی میرے المُكلِّه دن مبح كو جب مين ومان پہنچا تو وہ کیے کسی جہنم میں ٹہرنے کے مترادف ہے۔'' چینی لڑکا بھی وہاں برآ مدے میں کھڑا تھا۔جوں

بی اس نے مجھے دیکھا وہ سراسیمہ سا ہوکراندر بھاگ گیا لیکن اس مختر وقفے میں بھی میں نے اس کے چرب کی خواہش دیکھ کیں جواسے میرے ہاتھوں آئی تھی۔ ٹاید اِس نے میری آ مد کی اطلاع کے لیے اتنی عجلت کی تھی اور میر ایک الی بات جو مجھاب پاگل کے دی ہے۔ مملن

مچروی سوالیہ نگاہ میرے چہرے برمرکوز ہوگئی۔ ڈاکٹر صاحبِ ....! میرا خیال ہے کہ آپ کواتنا تو توقف کرنا ہوگا۔ اس کیے کہ ہمیں ٱپْ کی جگہ خالی نہیں چھوڑ نا جا ہے لیکن میں آپ كويفين ولا تا مول كه آب كا كام موجائكا. میں کھڑا ایسے ہونٹ کا ثنا رہا۔ میرا ارادہ اس کے احکام کی تعمیل سے انکار کردینے کا تھالیکن

نے آخرتک اس سے محج گفتگو کی۔ اس کی کسی وہ ہشیار اور دور اندلیش آ دمی تھا۔ میرے ملخ جواب کو اس نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بات اورسوال کا میں نے دحیان اور توجہ سے سنا ''آپ ایک سِاد ہو گی سی زندگی گزارتے رہے اورنمکیک نمیک جواب دیا۔جبکہ میری نگا ہیں ہار ہار داخلی دروازے کی طرف چلی جاتی ہیں نیکن غیر بیں اور بیہ بات کسی محفی کوا عصا بی کمزوری میں مبتلا محسوس انداز سے کہ وہ میری غیر اضطراری کو كرديينے كے ليے كافي بوئي ہے۔ ہم لوگ سب چران تھے کہ آپ نے بھی چھٹی نہیں لی۔ آپ محسوس نہ کرسکا۔ میں اس طرح سے اس داخلی درواز بے کود مکھر ہاتھا جیسے وہ گہرے بادل ہوں ممی مارے یا سنیں آئے .... کا ہے گاہے اور اس کی اوٹ سے چودھویں کا جا تد طلوع خوش مذا ق او کون کو تحفل میں شرکت آپ کے لیے بهت المحیمی ثابت موتی ..... اتنا شام کورنمنث ہونے والا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ مرمریں ہاؤس میں ایک استقبالیہ ہے کیا آپ چلیں محوری عرباں محداز بانہیں۔ عرباں سڈول مح ..... ساری نوآ بادی کے معززین وہاں ہوں پنڈلیابِ اور پرشاِب گداز بدن کواس کی فراک میں آئج ویتے دیکھا تھا جس نے حسن و جمال کی کے اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اکثر آپ کے متعلق دریافت کیا ہے اور آپ حشرسا مانیاں واضح کر دی تھیں لیکن چیرہ نہیں دیکھا سے ملنے کے لیے مشاق اور بے چین ہیں۔ تھا۔ کیوں کہاس نے جونقاب چیرے پرڈال رکھا میں اس بات پر چونکا کہ انہوں نے میرے تھااس ہاہت کا خیال رکھااور اُحتیاط کی تھی اس کے متعلق تو چھا ہے اور انہیں مجھ سے متعارف نقوش دا صح ادر نمایاں نه جوجا نیں۔ پھریک لخت ہونے کا اثنتیاق ہے ..... کیا وہ ان میں سے میری اعصابی کم زوری عود کرآئی اور میں تھی....اور بیخیال میرے لیے شراب کی طرف لڑ کھڑانے لگا۔ کیوں کہاس کمجے یا دلوں کی اوٹ ے جا ندنکل آیا تھا۔ کف آور تھا ..... میں نے اپنے رویے کو یاد کیا اور دعوت كاشكرىيا داكرتے مل از وقت آنے كا

وہ كمرے ميں اپنا جلوہ ليے طلوع ہوئى مقی۔ ننیمت تھا کہ اس اثنا ریذیڈن مجھ سے وعده كركے چلا آيا۔ مرور اور شادال اور فرحت منتلوحم كرك ايك إورمهمان سے باتيں كرنے بخش سرورسا تفابه اور میں داخلی وقت سے قبل پہنچ کیا۔ میں لگا تھا۔ وہ بے نقاب تھی۔ میں نے ایک بل کے ہزارویں مصے میں اسے بھان لیا تھا۔ کیے نہ نے مل از وقت بھی کراں بات کا ثبوت دیا تھا کہ میرے نزد کی وقت کی اہمیت کیا ہے ..... وقت پچانیا پنڈلیاں بائیں قامت اورجم کے نشیب و سے پہلے میری بےمبری اتن برحمی ہوئی تھی کہ میں فراز گواہی دے رہے تھے کہ بیروہی ہے اور پھر حن کی کرشمہ میازیاں .....اس نے پیاہ اور تنو سب سے پہلے ریذیدلی کے بڑے ڈرائگ روم چست ہین رکھی تھی جوجیم کے فراز تک تھی ۔ مملیں میں جا پہنچا۔ پندرہ منٹ تک میں اکیلا اس خاموثی گداز سڈول شانے عرباں تنے۔ فراک کی کامهمان ر ما جواس وقت و مال چھیلی ہوئی تھی ..... پیر پھودر بعدسرکاری مہمان آنا شروع ہو گئے۔ حدود نے فراز کو نہ صرف عرباں بلکہ یے حد نمایا ل کردیا تفا۔ وہ بےلیاس سی لگ رہی تھی اور کچھ سرکاری افسرانی ہو ہوں کے ساتھ آئے اور بهي عورتيل جوحسين اور توجوان تمين اس يار في پھر ریذیڈنٹ میں آ پہنا۔ اس نے بڑے تیاک کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھ سے طویل گفتگو ڈریس میںنمایا ل تھیں لیکن اس کے سپرنے اقہیں ما ندكر ديا تما ـ آس كا چېره بيز كيلا بدن شايدې كسي کرنے میں مصروف ہوگیا۔ میراخیال ہے کہ میں

اس نے مجھے دوستاندانداز سلام کیا اور میرے قریب ہے کئی معطر جھو تکے کی طرح گزرگئی لیکن اس کے بدن کی تیش میں محسوس کے بغیر ندرہ سکا جو آ کش فشاں بتا ہوا تھا۔ کوئی محص گمان نہیں كرسكنا تفاكه اس اتفاتى نظر ميس كيا بيجه مضمر تفا ..... حقیقت تو مد ہے کہ میں خود بو کھلا گیا۔اس نے کیے بے باکی سے مجھے پہان لیا ..... ثاید اس نے بھی جان لیا ہوگا کہ میں اسے بے نقاب د کھے کر پہچان چکا ہوں۔ پھر میرے دل کے کہی کونے میں ایک ان جان ساخیال آیا کہ کیا وہ مسلم کے لیے پیش قتری کررہی ہے۔ ی ہے۔ اس کا سلام کرتے وقت اس کے مرخ كداز مونوں ير دل آ ويزمسكرا جث كا امجرآنا میں اسے نظر اندا زنہیں کرسکتا تھا۔ کیوں کہ اس میں فکرا ورنخو ت مام کوئہیں تھی ۔ رعونت بھی نہیں هی ـ اس کا اس اندا زیسے سوچنا فطری تھا اور ہتھیارڈال دینے کے مترادف مجھی تھا۔اب فرار کی کوئی راہ مہیں رہی تھی۔اس کے نز دیک پرواہ جیسے مسدود ہو چکی تھی۔ اوررفص کرنی رہی اور میں اسے بےخود سا ہوکرد یکھتا رہااس کا گداز شاخ کل کی طرح کئ ر ہا تھا۔ وہ آ ڑھی ترجیمی ہوکریل کھا رہی تھی۔ اس کے بچلی تجربے انگ انگ ہے مستی اہل پڑ ری تھی .....زاویے بدل بدل کرجس سے ایک

رہا تھا۔ وہ آ ڈھی تر پھی ہوکربل کھا رہی تھی۔
اس کے بکل بحرے انگ انگ سے مستی اہل پڑ
رہی تھی۔۔۔۔۔ زاویے بدل بدل کرجس سے ایک
بجیب می دل تق اور رہنمائی دل کو چھوری تھی۔
دل کررہا تھا کہ وہ اس انداز سے ناچی کیکتی اور
تر تی رہے۔۔۔۔۔ صدیاں بیت جا کیں۔۔۔۔ میں
نے بھی ایبارتس نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھن کا برابر
ساتھ دے رہی تھی۔ سازندوں نے جو اس کا
رقس دیکھا قرآن میں ایک بیجان ساآگیا تھا۔
وہ بڑے پر جوش ہوگئے تھے بہت سے جوڑے
ابنارتھ بن کراسے دیکھنے گلے اور کھوں میں
ابنارتھ بن کراسے دیکھنے گلے اور آگھوں میں
آگھوں میں داددے رہے تھے۔

عورت کا ہوگا ۔ وہ قیامت بن کرآ ئی تھی اور بجلی بن کر گرر ہی تھی ۔ اس نے مجھے جیسے خاکستر کر دیا تھا۔ میں دل تھا م کررہ گیا۔ اس میں جو وقا را ور تمکنت تھی جس سے لگتا تھا کہ وہ کوئی ملکہ ہووہ ایک طرف کھڑے جوڑوں سے بڑے شوخ وشنگ انداز سے یا تیں کرر بی تھی۔ مجھ سے بہ بات بوشیدہ نہ تھی کہ وہ ہننے میں بڑی احتیاط برت رہی ہےاور رات کی رائی کی طرح مبک رہی ہے فیضا میں جو سوندھی سوندهی ی خوشیوبی موئی ہے وہ سی پر فیوم کی میں بلکہ اس کے جم کی ہے جو پھوٹ کر پھیل رہی ہے۔ میں مہمانوں کے درمیان سے ان سے معذرت کرتا اس کے اور میرے درمیان جو فا صلہ تھا دوہ کم ہوتا اور رکا وئیں جومہمان نے مجھے یا گل کردیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ہلمی ہالکل معنوعی ہے۔ میں نے لخلہ کے کیے سوجا کہ آج بدھ ہے اور سیچ کواس کا شوہر واپس آئے گا۔ وہ كسطرح اتى بے فكرى كے ساتھ ہس يتى ہے۔ ووسرے تمرے سے سازوں کی آواز آئی۔ بیراس بات کا اعلان تھا کہ رفص شروع ہونے والا ہے۔ ایک ادھیر عمر کے مرد نے قورآ ہی آ گے پڑھ کراہے اپنا ساتھی لیا تا کہ کوئی اور اسے ہم رفص نہ بنا لے۔ابیا ہم رفص اسے پوری تحفل میں ملنہیں سکتا تھا۔جن لوگوں سے وہ تفتگو کررہی تھی ان سے معذرت کرتے ہوئے اس نے اینے ساتھی کا ہاتھ تھام کیا اور رقص کے کمرے کی طرف پڑھ گئی۔ رفض کے دوران وہ میرے قریب آگئے۔ مجھے دیکھ کروہ پڑیے زور سے چوفل تو کیکن اس کے عشرے سے کسی قسم کے تاثرات الجرب ندتھ۔اے اپے آپ برقابو آنا آتا تا تما- مركوني اسطرح سے أين تأثرات جھیانہیں سکتا تھا۔ پیشراس کے کہ میں یہ فیصلہ کریا تا مجھےاس

ے اپنی واقفیت کا اظہار کرنا جائے یا جمیں .....

میں جانتا تھا کہ وہ اس کمچے رقص کے متعلق نہیں ..... بلکہ اپنے مسئلے کے متعلق سوچ رہی تھی جس کے بارے میں خود بھی سوچ رہا تھا۔وہ ایک خوف ناک راز تھا جو صرف ہم دونوں جانتے تھے۔اس خیال نے میری پر بیٹائی میں اور اضافہ کر دیا اور میری تمنا اور پریشانی تر ہوگئی۔ میں نہیں جانبا تفاكهاس وقت كونى اور تحص بمى مجصه ديريرا تفالیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اثنتیا ق آمیز مجس اس کی ظاہری بے بروائی کی وجہ سے بہت نمایاں تفا .... اس ك غلاوه كي اور جانب تبين و كه سكتا تھا.....ایک اور بات بیھی کہ جب وہ اس کرے میں داخل ہوئی تھی اس سے ملحق کمرا میک اپ روم تھا۔ اس نے ایک جھلک اور ایک جلوہ دکھا گراس میں مسی تھی۔ جب چند لحوں کے بعد لکی تو اس کے چرے پر نقاب تھا۔ میں نے اس بل اسے ویکھا اور نظروں میں جذبِ کرے دل پر تقش کرلیا تھا۔ نقاب میں ہونے کے باعث وہ اس محفل کی اور جان بن نځمی .....میرا دل انجمی مجرانہیں تھا۔ میں ات بي مركر و كمناحاً بها تفارس انظار مي ممي تھا كەدىكھول وەكب بيەنقاب اتارتى ہے۔ للذاوه ایک تھے کے لیے بی کول نہ ہو۔ میری نگا ہوں کا ال يرمر كر موجانا اسے يقينا اسے نا كوار كررا ہے۔وہ اپنے ماضی کے باز وؤں میں واپس کو بچا۔ اس نے مجھ پرایک نگاہ ڈالی جوآ مرانداور حشمگیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس حکم کی نماز بھی کہ جھے

اپنے جذبات پرقابو پاناچاہے۔ میں نہیں کہ سکا کہ میں وہاں کتنی دیر تک کھڑارہا ۔۔۔۔۔ شاید ابد تک میں بالکل محور ہو چکا تھا۔ اس کے لیے میری موجودگی ناقابل برداشت ہوگئ تو وہ ڈرائنگ روم میں آگئ اور مہمانوں سے گفتگو کرنے گئی۔اس کے لب و لیج اور کھڑے ہونے سے اس کی تھن ظاہر ہورہی نقی۔ دفعتا اس نے اپنی گفتگو تم کردی اورایک دل آ ویز مصنوعی گھن کے ساتھ کھا۔

'' میں تین راؤ تڈرفص کی وجہ سے پڑی محصن ی محسوس کردہی موں۔ اِس کیے ذرا جلدی کھر والى جاؤل كى اورآب لوكول سامعدرت خواه مول بشب بخير-" دُرائنگ روم تيز روشنيول میں نہا رہا تھا اس کے باوجود وہاں موجود مہمان ایک ایک کرے کھیک لیے تھے اس وتت وہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ البتہ دوسرے کرے میں كي ورك إبخى تك رقص كررك يق ..... اور ایسےلوگ جورفص سے دل چیپی نہیں رکھتے تھے وہ تاش كميلغ كے ليے ميزول يربيٹھے ہوئے تھے ..... وہ لوگ جن کے ساتھ ان کی بیگات نہیں تھی وہ سیاست بر گفتگو کرد ہے تھے۔ وہ ای وسیع کمرے سے بڑی حمکنت اور وقار کے ساتھ گزری .....اور اس کی سبک خرامی نے مجھے کیف ویرور کے جہاں میں پہنیا دیا۔ بیجان خیزی اتن می کہ میرے مارے جبم پر سنتی دوڑ ری تھی ..... وہ واکش انداز سے منظراتے ہوئے بھی دائیں جانب الوداع كبتى توبعى بائين جانب اينا خوب مورت سنگدل اور نازک لہراتے ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ کرے کے آخرتک پہنجا۔

وہ بہال سے نکلنے والی تھی اچا تک اس خیال کے آتے تن کہ وہ پھر جمانسہ دے کرنج نکلنے کی۔ اس خیال کے آتے تن بیس نے اس کے تعاقب میں بھا گنا شروع کردیا۔ میں نہیں چاہتا تھا نئے کرنگل جائے۔ بی ہاں بھا گنا۔۔۔۔ میرے جو تے نظے موزائیک فرش پر نئے رہے میرے برخص نے میری اس غیر مہذبانہ حرکت کو قبر آلود نظروں سے گھور کردیکھا۔ میں تدامت سے عرق عرق ہوگیا لیکن اس کے باوجود میں رکا نہیں۔ اس لیے پھی کمچے کی دیرسے فائدہ اٹا

وہ جوں ہی دروازے پر جائیٹی۔ میں نے اسے جا لیا۔ اس وقت تو یہاں تنہائی تھی۔ ہم دونوں کے سواکوئی نہ تفا۔میرے دل میں آیا کہ

كريروا زكرني والاجوتفابه

چھپالیا تھااورمیراخواب ملیا میٹ ہوگیا تھا۔ میں نے جیب سے ڈائری ڈائری جس میں كچه نسخ سے نكالى اوراس ميں سے ايك نسخه مجاڑ کراس کی طرف برهایا۔ اور اس سے معذرت ك الفاظ بقى كهر الله لطيف مسكراب ك ساتھاس نے کا غذ لیٹے ہوئے بردی ممنونیت سے مجھے شب بیر کہااور چائی گئی۔ اس نے معاملہ دکر گوں ہونے سے بچالیا تقالیکن حالات برے مایوس کن تھے۔ میں منزل کو یا لینے کی حد تک پیچ کر ہاتھ ملتا رہ گما۔ اس نے آئم میندل پرنڑے ایبا پھردیے مارا تھااس کی کر چیاں میر بے وجود میں چیھ کئی تھیں ۔ وہ مجھ سے میری حماِقت کی وجہ سے متنظر ہوگئی تھی .....اور پھر مجھےانتہائی تقارت سے دیکھتی تھی۔جس دفعہ اس کے یاس کمیا تھا اس لیے اس نے مجھے کسی کتے کی طرح دهتکار دیا تھا میری آ تھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ ایس کی حرکت سے میں اس قدر دل برداشته اور ملين موا كه ميز برجا کرمیں نے برانڈی کے کے بعد دیکرے جار برے بیگ ملق سے اتار لیے۔ میرے اعصاب چیقروں کی مانند ہورہے تھے۔ برانڈی کی اتنی مقدار کوئی شے انہیں بحال نہیں کرسیق تھی۔ پھر میں ایک قریبی دروازے یوں باہر نکل می جیسے چورول کی طرح آیا تھا۔

پہدوں کے بین کھی جگہ پرآیا تو جھے اس حماقت کا احساس ہوا کہ بیں نے جلت سے کا م لیا تھا۔ جب وہ پہلی بار جھے سے اللہ بیل بار جھے سے طاحہ اور مشورہ کرنے آئی تھی تب بیل اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بیل اس پر ظاہر نہیں کرتا کہ میراارادہ فدموم اور گھنا وُ تا ہے۔ اپنا مطلب اور اپنی غرض ظاہر نہیں کرتا اس معائنے کے بہائے سے اسٹریج لٹاتا۔ پھر بیل معائنے کے بہائے سے اسٹریج لٹاتا۔ پھر بیل اسے بہوش کرتا پھر بیل کا اجیکشن لگاتا۔ اسے ساری رات استعال کا اجیکشن لگاتا۔ اسے ساری رات استعال کرتا۔

اسے اپنی آغوش میں لے کراس کے چربے پر نقاب ا تاریچینکوں اور اس کے لب بولیں ان پر مہر شبت کردوں اور پھرا ہے گود میں اٹھا کر برا ہر والے کمرے میں لے جاؤں جس کا درواز ہبند تھا اور اس پر ویٹنگ روم کی تحتی گلی ہوئی تھی اور دل کے سارے ار مان ٹکال لوں ..... میں پیر کہہ کراہے بلیک میل کرسکتا تھا کہ چینے اور مدد کے لیے ایکارنے کی صورت میں لوگوں کو بتا دوں گاتم حمل مصیبت میں حرفتار ہوئے بدچلن ہوتے نے شوہر کی آ تھموں میں دھول جھونگ کراس کی غیر موجود کی میں آشا کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں۔اب اینے آشا کی نثانی لیے پھر رہی ہو ..... پھر وہ ڈر اور خوف سے اینے آپ کو ميريحوالككردي كي لِيكن بيرمب خيال ُ خواب اورريت كايها رُ تھا جو بلمر کیا۔ اس کی آ تھیں غصے سے سرخ ہوکرد مک رئی تھیں۔ نتھنے نفرت و حقارت سے کانپ رہے تتے .....لین اس میں اپنے آپ پر قابو يا لينے كى وه قوت موجود تھے جس كا مجھ ميں افسوسناک فقدان تفاراس نے مرف ایک کمیح کے لیے اپنے غصے پر پالیا کیوں کہاس وقت کچھ لوگ باہر نگلنے کے لیے اس طرف آ رہے تھے۔ ال نے جا پیں س کربے تحاشا بنسا شروع كرّديا۔ پھرائي كمال زمانت كي ثبوت ديت ہوئے وہ بلندا واز میں کہنے لی تھی کہ دوسرے لوگ بھی سنسیں ۔

ون بی من س۔

'' ڈاکٹر صاحب! اب آپ کومیر ہے بیٹے
کا نسخہ یاد آیا۔ آخر ڈاکٹر دن کو بھی تو بھی بھی
نسیان ہوئی جاتا ہے۔ کیوں جناب!' وہ
آنیوالے مہمانوں سے خاطب ہوکر بولی۔
پاس کھڑے ہوئے دوآ دمیوں نے اس کی
بات من کرا کہ بلکا سا قبقہ لگایا۔۔۔۔ میں فورا ہی
بحصر کیا اور دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد
دی۔اس نے کنٹے سلیقے سے میرے گاؤدی پن کو

میری ضرورت ہے۔ لبذا اس کی کم زوری یا یریثانی یا مصیبت سے فائدہ اٹھانے کی بچائے اس کی بغیر کسی غرض اور مطلب کے مخلصا نہ اور انسانی مدردی کی بنیادوں پر مدد کرنی جاہے۔ آج جعرات کی میج تھی۔ دو دن بعداس کا شو ہر آنے والا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مغرور عورت وہ نداق بھولے سے بھی گوارانہیں کرے گی جو اس راز کو فاش کردے۔ میں کئی مھنٹے تک اپنے کمرے میں اس خیال میں غرق رہااور اپنی نبے خبری شیطا نیت اور شدید غلطیوں کو کوستا را جن کی وجہ سے میرے لیے اس کی مدد کرنا ناممکن موكيا تفاريس مى طرح اس تك رساني حاصل كرسكنا تفاركس طرح سے اسے يقين ولاسكنا تھا که میرانمام تر مقعداس کی زندگی بیایا تما ..... لیکن وہ مجھ سے ہر قبت پر ملنے کے کیے قطعی تیار نہ تھی۔ میں خیال ہی خیال اس کے آتھیں تعقیم منتا رہااوراس کے حقارت ونفرت سے م*جوڑ کت*ے ہوئے نتھنے دیکھتا رہا .... ساری رات تمرے میں ٹیلتے کز رکئی ..... یہاں تک کہ منج ہو گئی ہے پچھ در بعدسورج کی شعاعیں برآ مدے میں جیکنے لکیں اور پھراینی ہنگامہ خیزیوں میںمصروف ہوگئی۔ بالاخريس نے اسے خط لکھنے کا فيصله كرلا۔ به خط انتیانی منگسرانه تعابه یون تو اس میں دنیا بھر کی با تیں تھیں ممرکوئی خاص بات نہمی۔ میں نے اسے صاف کردیے کی التجا کی ..... میں نے اس خط میں اینے آپ کو ایک جنوئی اور بے ہودہ آ دمی تسلیم کیا اور ٹھراس سے اِلتجا کی وہ مجھ پر بھروسا کرتے ہوئے اپنے آپ کوعلاج کے لیے میرے سپر د کر دے۔ میں نے خط میں تتم کھا ٹی كداس علاج كے بعد ميں وہاں سے چلا جاؤل گا۔ میں نے درخواست کی وہ مجھ پر بجروسا کرتے ہوئے اس نازک ترین وقت میں میری امدا دقبول کر لے۔ میں نے بیں صفح لکھ ڈالے۔ یہ ایک

کر کہتا کہ تمہاری مالکنِ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے..... اسے آرام' سکون اور نیند کی سخت ضِرورت ہے..... پھر میں شیطانی تھیل جاری<sup>.</sup> رکھتا ..... پھر اس سے لا کھ دو لا کھ کل کا سودا کرتا اور اسے مصیبت سے نجات دلاتا۔ اب بیرتمام خیالات اور تدبیر میرے ذہن میں گردش کررہے تھے۔وہ میرابال تک بیانہیں کرسکتی تھی۔ میں نے پھر کیا گیا....۔ کچھ بھی تو یاد نہیں ..... پھر میں وہاں سے ایک شراب خانے میں گیا اور اینے آپ کو بے خود بنائے کی کوشش كرتاليكن كوئي شفيمني ميري شدت كااحساس فتم نه کرسکی \_ میں انجمی تک جھی وہ قہقیہ سن رہا تھا جو جا بک بن کرمیرے وجود پرلگ رہا تھا۔جس نے تجھے دیوانہ کردیا تھا ..... اور وہ معنوعی قہقیہ بھی جس نے میر بے توارین کو چھپالیا تھا۔ میں اپنے آپ پرلعنت بھنج رہاتھا کہ ایک عورت سے مات کما کیا۔ اس پریٹانی اور کرب کی حالت میں ہوئل کی طرف چل دیا۔ مجھے یہ خیال آیا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے تاتے میرے بہت سارے فرائض ہیں لیکن میں ہوس برست کیوں کراور نس کیے بن گیا۔ جھے اس رائے پر ڈالنے والی اسپتال کی نرس تھی۔ میرا فرض مرف اور مرف انسانیت کی خدمت ہے۔ میں ڈاکٹر سے شیطان بن گیا تھا۔ میں فرض کے احساس تلے دیا ہوا تھا .....فرض کا خبیث احیاس ..... مجھے یہ خیال دیوانہ کیے دیتا تفا کہ ثاید اب بھی اسے میری ضرورت ہے۔ اس مصیبت سے اسے نجات دلانا میرا فرض ہے ..... وہ ایس عورت نہیں معلوم دین تھی جو شِوْ ہر کی غیرموجودگی میں غلاظت کے دلدل میں حر جائے۔جس نے اسے جس مصیبت سے ہم کنار کیا تھا شایدیہ تھا کہ اس کی سی کم زوری یا پھراس کے حسن وشاب نے کٹیرے خواس کی بے حرمتی کرنے پراکسایا ہو۔ مجھے یقین تھا کہاہے

طرف د کیمر با تھا۔ میری نگا بیں گھڑی کی دوسری حیرت انگیز خط تھا۔ میں نے جب خط حتم کیا تو لینے سے شرابور تھا۔ میں نے خط کو پھر پڑھنے کی سوئی کو چکر کا منتے دیکھ رہی تھیں۔اس حالت میں گوشش کی مگر الفاظ میری آ تکھوں کے سامنے میں نے سارادن کر ارا۔ میری نگابی ایمی تک گری بی بر مرکوز تیرنے لگے۔ میں لفا فدا ٹھانے کے لیے اٹھا تو معا تھیں۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا مجھے خیال آیا کہ میں خط میں سی ایس بات کا بھی تھا۔ کہ سوئیاں وقت کی نیلن کی طرح رک گئی اضا فہ کردوں جس ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکے۔ ایک بار پھر میں نے قلم اٹھاتے ہوئے ہیں ..... تین نج کر ہائیس منٹ پر ورواز ہے ہر آخرى صغمريران الفاظ كااضافه كرديابه دستک موئی۔ ایک مقامی لاکا کاغذ کا تبدشد و مكرا بغير كل لفافے تے ليے ہوئے اندر آيا۔ ميں نے میں معافیٰ کے چندالفاظ کے کیے اس ہوٹل مِيں منتظرر ہوں گا اور اگر شام سے بل مجھے آپ لیک کروہ رقبہ اس سے چھین لیا اور قبل اس کے کہ میں اسے کھول کر پڑھتا وہ وہاں سے بخشش

لیے بغیری کھک آیا۔

پہلے پہل تو میں اس مخضر پیغام کو رہ ھدنہ
سکا۔ بیاس کا جواب تھا۔ الفاظ میری آ گھوں
کے سامنے سے بھا گئے گئے۔ ان کا کوئی مطلب
میری سمجھ میں نہ آیا۔ اپنے حواس بحال کرنے
اور خیل سے کھیے ہوئے اس رقعے کو کہنے سے
قبل اپنے ذہنی انتشار اور مراسیمگی کوسکون دینے
کے لیے میں نے اپنے سرکو ٹھنڈے یائی سے
دھویا۔اس سے ایسا کلون اور داحت کی کرد ماخ

اگرچہ بہت دیر ہو پی ہے تا ہم آپ ہوئل میں تھبر کرانظار کریں۔ شاید جھے آخر میں آپ کو بلانے کی ضرورت محسوں ہو۔

لمحكاني آيار

اس مڑے تڑے ..... رفتے پر کس کے دستول نہ تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا چیسے کاغذ کا وہ پرز مکن کاغذ کا وہ پرز مکن کاغذ کا استہار سے محال اگرا ہو تحریر کچھ دوان نہ تھی جو شاید جذبات کی پرافیخت کی کی وجہ کر کھا گیا ہو۔ بہر حال اس کے متعلق وثوق کے ساتھ کچھ کہا نہیں جا سکتا ..... لہذا ایک بات جو میں وہ وقد پڑھ کر بھانپ گیا وہ یہ تی کہ پریشانی کیا وہ روز ف اس تحریر پر رقم تھے۔ اس خط نے گیلت اور خوف اس تحریر پر رقم تھے۔ اس خط نے گھے انتہائی خوف زرہ کردیا ..... لیکن اس پر بھی

میں معانی کے چندالفاظ کے لیے اس ہوٹل میں معانی کے چندالفاظ کے لیے اس ہوٹل میں منتظر رہوں گا اور اگر شام سے بل جھے آپ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوتا تو پھر اپنے آپ کو گوئی کا نشانہ بنا دوں گا ۔۔۔۔ تاکہ کفارہ ادا ہوجائیں۔
افغارہ ادا ہوجائے اور آپ خوش ہوجائیں۔
آواز دی۔ جب وہ آیا تو اس سے کہا کہ وہ فور آس خط کو تحر اس خط کو تحر کر چھے خط کے جواب بخش بھی پیشی دے دی۔ اب جھے خط کے جواب کا انتظار کرنے کی بجائے اور کوئی کا منتقا۔
وہ چھے دیر خاموش رہا پھر اس نے جب کا وہ بارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آواز میں ایک نیا دو بارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آواز میں ایک نیا جوش وخر وش تھا۔
جوش وخر وش تھا۔

جنت اور جہتم کی جمرانی روایتی میرے نزدیک
اب کوئی وقت نہیں رکتی تھیں ..... کین اگر حققا
کوئی جہتم ہے تو میں اس سے کو کی خوف محسوں نہیں
کروں گا۔ کیوں کران کھڑ ہوں سے زیادہ عذاب
دہ وہ کوئی جہتم نہیں ہوگا جن میں انظار کا وہ وقفہ
میں نے گزارا ..... تھک کمراہ حدید کی گری سے
بھٹی کی طرح سے رہا تھا .... کیا آپ کو بھی
استوائی علاقے کے ہوئی کو دیکھنے کا انقاق ہوا
ہے ....! میز پر سوائے میری گھڑی اور پہتول کے
کوئی اور چیز نہیں تھی۔ میں گھڑی اور پہتول کے
کوئی اور چیز نہیں تھی۔ میں گھروں کی طرف عشکی
ہائد ھے دیکھ رہا تھا۔ کھانے بینے جسی کہ سگریٹ تک
ہائد سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے بینے جسی کہ سگریٹ تک

طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ تنی سے بینج گئے اور پھر اس نے ایک لفظ تک نہ کہا ..... بلس نے پھر اس نے ایک لفظ تک نہ کہا ..... بلس نے پھر اس اور ایک کوہ اس بھی خاموش ہی رہا اور بلس بھر گیا کہ وہ کی صورت بھی تہیں ہو لےگا۔

میں بھر گیا کہ وہ کی صورت بھی تہیں ہو لےگا۔
کے سامنے رک گئی۔ یہ پچھ عجیب ویران می جگہ کھی ۔ سامنے ایک چھوئی می دکان تھی جس بلس میں میں میں میں ایک غلظ ما ہوئی تھا۔ جو ان قمار خانوں ، چکاوں اور نابیوں کی دکانوں میں ایک تھا جو معمولی درج کے چینی مشرق کے تمام بڑے برے برے درج کے چینی مشرق کے تمام بڑے برے

الرکے نے دروازے پر دستک دی۔ درواز وایک دوانچ کے برابر کھلانجس کا انداز بڑا يراسرار تمانسه اور اندر ايك اكتا دي والى ممنت وشنید شروع ہوگئ۔ بے تابی سے میں گاڑی سے ہاہر کودیڑا۔ دروازے کو کندھے سے دِ هكا دے كر كھولا۔ ايك بوڙهي چيني عورت چيخ مار کرمیرے سامنے سے بھاگ گئی۔ چینی کڑکا میرے ساتھ چلا آیا۔ ہم دونوں دوسرے دروازے پر پنجے۔ اسے کھول کرمیں ایک تاریک کمرے میں پینے گیا۔ جس میں ہے برایڈی اور فون کے بھیکے نکل رہے تھے اور کوئی پڑا کراہ رہا تھا۔ میں اس اندمیرے میں مجھ نہ د کیے سکا اور میں اس آ واز کی طرف اشکل سے بر تعا۔ وہ وہاں پڑی تھی۔ایک میلی کچیلی چٹائی پر یزی و و درد سے دہری ہورہی تھی۔ اورسسکیاں بمرر بی مجی ۔ کمرااس قدرتار یک تھا کہ میں اس کا چرہ نہ دیکھ سکا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میرا ہاتھاس کے ہاتھ پرجاپرا جور ارت سے تب رہا تھا۔اسے بہت تیز بخارتھا۔جوں ہی مجھےاحساس ہوا کہ کیا ہو چکا میں لرز اٹھا .... بس خدمت کے لیے اسے مجھ پر اعماد نہیں رہا تھا ..... علاج کے کیے اس نے اپنے آ ب کومیرے حوالے کرنے

میں خوش تھا کہ ..... چلواس نے بچھے لکھا تو ہے پھر
ریزہ ریزہ ہوگیا۔ آخر اسے میری ضرورت کا
احساس تو ہوا ہے ..... اس مصیبت میں وہ میرا
ہاتھ تھا منے پر مجبور ہوئی ہے لیکن میں جانا تھا کہ
وہ میری مدد کے بغیر کا میا بی سے ہم کنار نہیں
ہوسکتی ..... اس نے نہ صرف مجھے معاف کردیا
ملکہ وہ میری شرط پر شاید تیار ہو ..... ایک امیدی
ملکہ وہ میری شرط پر شاید تیار ہو ..... ایک امیدی
ملکہ کے جھے جیسا قائل ترین ڈاکٹر شاید ہی کوئی
ہو ..... ذہن طرح طرح کے خیالات کا آمان
ہو ..... ذہن طرح طرح کے خیالات کا آمان

پھر میں نے زیرہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے بھی کہ جھے امید تھی کہ وہ جھے عین وقت پر امداد کے لیے طلب کرے اور اجازت دے دے پھر میں قیاس اور امید کی دنیا میں کھوگیا ..... اگراس نے مل سے بل جھے اپنی مہر بانی سے خوش کرے تو کیا میں آ یادگی ظاہر کردوں۔

شام ہونے کوشی دفعتا میں چونک پڑا۔ اس دفت کوئی چیہ ہے ہوں گے۔ میں نے سراپا گوش بن کرآ واز سننے کی کوشش کی۔ اب کے آ واز بالکل داضح تھی۔ دسک نہایت مہذب طور پر گرمسلسل ہوری تھی۔ میں بے چینی کے ساتھ دروازے کی لیکا۔ دروازے پر وہ چینی لڑکا کھڑا تھا۔ روشنی اتن کانی تھی کہ نہ صرف میں ضربات کے نشان بلکہ اس کی سیاہ آ تھیں نرجی تھوڑی اور اس کے چہرے کا خاکشری مائل رنگ بھی دیکے سکتا تھا۔

''صاحب ..... جلدگی آیئے۔'' اس نے صرف اتنائی کہا۔

میں سیر حیوں سے نیچے بھاگا۔ لڑکا میر بے پیچیے تھا۔ ایک بھی ہماری منتظر تھی۔ ہم اس میں سوار ہو کرچل پڑے۔ جوں ہی بھی چلی میں نے کوچوان کو تھم دیے بغیر چینی لڑکے سے پوچھا میر کیا حادثہ ہواہے۔

الوكے نے جواب دينے كى بجائے ميرى

باب کائسی کوعلم ہونانہیں جارہے ....اس کی کسی کو کی بجائے اس چڑیل کے حوالے کردیا تھا۔ جے خْرِنَہیں ہونی جا ہے ..... جھے گھرلے چلو۔ میں بچیو کیا کہ اسے اپنی زندگی ہے عزت میں نے دروازے سے داخل ہوتے وقت رائے میں دیکھا تھا۔ اس نے اینے کو ایک زیاد وعزیز تھی۔ میں نے اِس کے عم کی تعمل ک نظرناک اجدُ دایا کے ہاتھ ہلاک کرلیا تھا۔ فَقُيلٌ كُ فَيْنِي لَوْكَا أَيْكِ بِاللَّى لِي آيا- بم نے میں درش کے کیے چیا تو وہ سورن چریل اسے اس برا محایا اور نیم مردہ حالت میں رات ایک بدبودار تیل کالیپ کے آئی۔میراجی جا ہا کہ اس کا محلا گھونٹ دول لیکن اس سے کیا فائدہ کی تاریکی میں کھر لے گئے۔ پیرایک کش کمش شروع ہوئی موت کے ساتھ زندگی کی طویل مگر ہوتا.....۔اس نے لیپ میز پر رکھ دیا۔ لیپ کی مرحم روشی میں اس کاجسم دیکوسکا تھا.....ایک دفعہ پحر میں ڈاکٹر بن گیا۔علم اور تجربے کا پیکر جے اپنی بِي سود كش كمش . " بجر داستان كونے ميرا بازو اس بری طرح بھینجا کہ در دکی شدت سے اپنی جی كوروكنا ميرك لي مشكل بوكيا- اس كالجيره طرح کے ایک مصیبت زدہ فائی انسان کی محلائی میرےاس قدر قریبِ تھا کہ میں تاروں کی روشنی کے لیے اپنی المیت بروے کارلانے کے لیے ایکارا كما تقا ..... من الني ناياك وجود كو بمول كما أور میں اس کے دانتوں کی چک اور اس کی عیک کے شیشوں کاعکس دیکھ سکتا تھا۔وہ اسنے جوش اور ائی بیدارشدہ ذہانت کے ساتھ جابی کی طاقت غصے سے بول رہا تھا کہ جھیے اس کی آواز سے نبردآ زماہونے کے لیے تیار ہوگیا۔ پینکارنے اور چینے کے مابین کوئی نئی چیز تھی۔ میں نے اپناہاتھاس کے عربال بدن پرجس " آپ اجنی ہیں جے میں نے ان کی کے لیے کچھ دن پہلے اتنا بورمحسوں ہوا تھا۔ رکھ دیا روشیٰ میں مجھی نہیں دیکھا..... آپ جو اتنے اب بیمیرے کیے مریض کاجهم بن چکا تھا اوراس اطمینان سے جو بحری سفر کرد ہے ہیں ..... کیا ہے سے زیادہ کھے نہ تھا .... میں نے اس کے بدن کو جانتے ہیں کہ سی کومرتے ہوئے دیکھنا ہے کیا ہوتا اب زندگی کے ایک ایسے مسکن کے طور پر دیکھا جو ہے ..... کیا آپ نے بھی کی کونزع کے کرب موت کے ماتھ برمر پرکارتھا۔ میں نے ایک ماہر میں دیکھاہے ....کیا آپ نے بھی مرنے والے کی طرح خطرے کی شدت کا اندازہ لگایا۔ ے جسم کو پکڑ نے اور سیلتے ویکھا ہے ..... کیا آپ نے مجم کسی قریب المرگ والے فض کے کلے نے مجمع کسی قریب المرگ والے فض کے کلے میں نے ویکھا کہ بازی ہاری جا پھی تھی۔ میں ایکی ہوئی آ وازی ہے .... کیا آپ نے بھی سی مرنے والے انسان کی ناقابل خوف دیکھائے ....کیا آپ کوئھی ایسا ہیت ناک منظر ر مکھنے کا کوئی اتفاق ہواہے۔'' میں سیھ گیا کہ اے اپی زندگی ہے عزت زیادہ عزیز تھی ۔ میں نے اس کے علم کی تعمل کی۔ چینی لاکا آیک پاکی لے آیا۔ ہم نے اسے اس پر

الشايااورنيم مرده حالت ميں رات كى تاريكى ميں

گھر لے گئے۔ پھر ایک تش کش شروع ہوئی موت کے ساتھ زندگی کی طویل مگر بے سودس

اب اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا تھا۔ الفاظ اس بری طرح اور بے رحی سے کیا حمیا تھا کہ اس کا خون تیزی سے بہدر ہا تھا ..... وہاں کیا تھا جے میں خون رو کئے کے لیے کرتا۔ ہروہ یشے جس پر نگاه پرنی یا جب میں جھوٹا خون آلود تھی۔ مجھے و بان صاف ياني اورتك ميسر خد مي -میں نے کہا کہ ....اسے فورا اسپتال کے جاتا بے مد ضروری ہے .....ایں پراس کے ذہنی خُرب نے اس کے جسمانی کرب میں اضافہ بِكر دِيالِ ور و واحتجاج كرتى موكي حِيِّ أَكْمِي - " ومنيل نېين ئېيں ..... مين مرجانا پيند کروں کی ....اس

ایک مجوری میر محی تقی کرمیں باہرے بھی اس کے لیے سى امداد كا انتظام بهي نبيس كرسكنا تفا ..... مين صرف بیٹھ کراسے مرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا ..... امداد کے کیے بے معنیٰ دعا تیں پڑھتار ہااوراس ہے کہتا بھی رہا کہ ہمت کروئم موت کو فنکست دیے سکتی ہو۔ وہ موت کو فکست دییے کے لیے کوشال تھی اور شاید جدو جهد بھی کررہی تھی ..... میں ادھراینی مٹیوں کوئسی معدوم الوجود خدا کے لیے بزیاتی انداز سے پیکھ کررہ جا تا کہ.....تو زندگی د<u>یئے</u> کے *دعدے کرتا لیک*ن اب کہاں ہے تو ....اسے زندگی کیوں بیں دیتا ہے ..... کیا آپ بھتے ہیں ....۔ کیا آپ محسوں کرتے ہیں ..... جو میں نہیں شجھ سکا وہ سہ ہے کہانسان ایسے کمحات کے زندہ کیسے رہ جا تا ہے۔الیٰی ہستی جس تے کیے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ ای زندگی فارکرنے کے لیے ..... میں نے انبان کو بتانے والے ہے کہا کہ تو میری زندگی لے کراہے دے دے سے تو بہتو کرسکتا ہے لیکن اس نے سی ان سى كردى .....وه جمه سے جدا ہوكرا يى چكه حاربى تقى جہاں سے اسے واپس تہیں بلایا جا سکتا۔ دنیا سے ہر رشتہ حتم ہوجا تا ہے ..... ہر راستہ بند ہوجا تا ہے۔ مکر میں بیسب چھود مکھ رہاتھا..... مگر خاموثی اور بے بس تفاراك تماشاني كاطرح آن حالت میں ایک اور د کومتزاد ہوا..... جس وقت میں اس کے ماس بیٹھا تھا پیر خیالات میرے دماغ میں بینکار رہے تھے کہ ورت کتی بری بے وقوف اور نافس انقل ہوتی ہے۔ اگروہ

اس حالت بیل ایک اور دکھ مشراد ہوا..... جس وقت بیل اس کے پاس بیشا تھا یہ خیالات میرے دماغ میں پیکار رہے تھے کہ مورت کئی بیٹری ہے وقوف اور ناقص العقل ہوتی ہے۔اگروہ میری بات مان لیتی تو اس وقت زندہ تو ہوتی ..... جوان ہوتی اوز دنیا کی تمام مسر تیں اس کی جمولی میں ہوتی ۔ابھی اس نے دنیادیکھی کہاں تی ۔... موتا تو پھراس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کیوں کی۔۔۔۔آ شنا کی جمولی میں کیوں جاگری .....اگر وہ جھے پر میر بان ہوجاتی تو کیا جگرتا .....اگر

يارسا ہونی تو ميرا مطالبه يس بوتا ..... مين نے

مکش۔'' پھر داستان کو نے میرا بازواس بری طرح بھینجا کہ درد کی شدت سے اپنی چیخ کورو کنا میرے کیے مشکل ہو گیا۔اس کا چرو میرےاس قدر قریب تھا کہ میں تاروں کی روشی میں اس کے دانتوں کی چک اوراس کی عینک کے شیشوں کاعکس دیکھ سکتا تھا۔ وہ اتنے جوش اور غصے سے بول رہا تھا کہ جھے اس کی آواز پھٹکارنے اور چیخے کے مابین کوئی ٹی چیز آلی۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں نے اکثرایے دل خراش منظر دیکھیے ہیں لیکن ساری عمر میں ایک دفعہ میں نے سیح معنوں میں موت کا کرب دیکھا اورمحسوس کیا ہے۔ زندگی میں صرف ایک بارہی سی کے ساتھ جیتا ہوں اور کمی کے ساتھ میر ابوں .... این گزشته زندگی مین مرف ایک مرتبه اور این وفت اس مہیب بیدای میں آج سے مجھ دن سلے اس کے خون کورو کئے کے لیے اور اس غبار کی بخار کی مدت کو کم کرنے کے لیے جو کہ میری آ تھوں کے سامنے اس عورت کو کھائے جارہی تھی اور فوری موت کو جواب کے سر پر منڈ لا رہی تھی ٹالنے کے کیے سرتو ژکوشش کرر ہاتھا۔ کیا آپ مجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے مجھی اور طب اور علم الا دوبیہ میں دسترس رکھنے کے بادجود این ایسے فاقی انسانوں کی امداد اینا اولین فرض بچھتے ہوئے کسی کے بستر مرگ کے سر ہانے بے بس ہوکر بیٹھنا اور مرف اتنا جاننا کہ اسے کوئی ایداد نہیں دی جاستی۔اس خیال سے ساری امیدیں دم

بن ہو رہی ہا اور سرف انا جانا کہ اسے نوی الداد خیر میں دم جائتی داس خیال سے ساری امیدیں دم تو رہی ہیں دم بھی نیس دی جائلے ہے۔ دلدل میں تکھے کے سیارے کی امید بھی نیس ہوتی ہے۔ دل حوصلہ ہارنے لگتا ہے۔ تب یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے۔ اور پھر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں اسے اسپتال میں تو نہیں بندھے ہوئے تھے۔ میں اسے اسپتال میں تو نہیں کے جا سکتا تھی جہال اسے بچانے کی کوئی صورت بھی کی جا سکتی تھی۔ شاید اسے بنانے والے کو رخم کی جا سکتی تھی۔ شاید اسے بنانے والے کو رخم کی جا سے ۔ دوہ

انسان کی زیادہ اور دعاس لیتا ہے۔میرے ساتھ

ما نکما تواس خیال ہے کہ جو کچھ میں نے مانگا تھااس اسے غلط یایا تو اس کیے فائدہ اِٹھانا جا ہا ....اس کی زندگی بچانے کے لیے کارگر ہوسکتا ہو۔وہ اس کی کراہ نے میرے خیالات کو بھیر دیا اس لیے کے لانے مے کیے بے تایب ہوجا تا۔ مجھے یقین میں نے اسے مارفین کا ٹیکیرلگا دیا تھا اور اب وہ ہے کہ وہ اپنی مالکہ کی زِندگی بچانے کے لیے اپنا ہالکل خاموثی ہے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے رخسار خون تک دے دیتا .....کین میری بے بی کا تو بیا کی مانیز ہو گئے تھے مجھے اس طرح محسوس ہوا جیسے عالم تھا کہ میں اس کے بہتے ہوئے خون کورو کئے کوئی مکٹلی با ندھے مجھے دیچےرہا ہو۔ سے قامرتھا جواہے موت کے منہ میں لے جارہا ''تم نے ان کا مسُلّہ نبا کر کیا اپنے پیروں ر کلہا ڈی تبیں ماری ....۔ ' میں نے کہا۔' میں تفا۔ میں نے کھرآنے کے بعد صرف ایک باراور د بی زبان ہے اسپتال جلنے کے لیے کہا اور کہا بھی ملامت كرريا موں نەلعن طعن ياتمہاري حماقت كا تیا کہاس کی جان کی سکتی ہے لیکن وہ تیار نہ ہو کی احاس ولا ربا مول .... من في ميرى تھی۔ میں خود بھی اس چینی لڑکی کی خوشی کے لیے ہر بات کی شرط اس لیے رکھی تھی کہتم نے اپ شوہر ب س مره، ب ب و و ای مهرات به و و ای اور سی ..... کاش! تم اتی حسین اور پر شش شه موتیل ..... اس بورهی چینی عورت جوج بل تمی اس نے تمہیں موت شهم کنار کردیا۔ تمہیں بنانے والا اور تمہاراشو ہر بھی اس غلطی کومعاف کرے۔'' طرح ہے تیار تھا اور میں خود بھی ..... مگر انتقال خون سےخوا ہ اس کا سا مان بھی میرے یا س ہوتا تو کیا حاصل تھا جب کہ میرے یاس خون رو کنے کا کوئی سامان نہ تھا۔انقال خون سے اس کے کرب ين اوراضا فه بوجاتا ..... وه چینی لژ کا تواین ما لکه یک لخت مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ باتیں کے لیے میری طرح جان تک قربان کرنے کے ليے تيار تفاليكن ميري بے بى كاتو بدعا كم تفاكہ ميں جوميرت ول ميں ميں زبان برميس لانا عاميا بيں تھیں۔ وہ جواب دینے کی حالت میں خبیں اس کے بہتے خون کوروکنی سے قاصر تھا۔ جواسے ہے ..... پر جھے یک بیک بیعسوں ہوا کہ میں کی موت کی آغوش میں لے جار ہاتھا۔ سورج طلوع ہونے سے بل وہ خواب آور کی نظروں کی گر آفت میں آبوں۔ میں نے مڑ كرد يكفا يجيثي لڑكا ياؤں بپار بے بيٹھا تھا۔ اپنی دوا کے اثر سے قدرے آ زاد ہوئی۔ اس نے زبان میں دعا کرِر ہاتھا ..... جب بھی میں اس کی آ تکھیں کھولیں ۔اب ان میں وہ تکبراورسردمہری طِرْف دیکمآاس کې ملتجانه نگاین اس شکاری کتے تہیں تھی۔ اس نے کرے میں ادھر ادھر تگاہ دورُ الْ تُواس كِي آئى تَصيل بخار كى مدت سے جُك کی طرح جو خاموثی سے موت کا طلبگار ہومیری اٹھیں۔ مجھے دیکھ کروہ ایک کمجے کے لیے مچھ جانب اٹھ جاتیں .... اس نے این اتھ میری یر بیٹان می ہوگئی اور بیہ یاد ترنے کی کوشش <sup>ک</sup>ی کہ طْرِفْ الْمُعَاثِ جَلِيهِ وه كُنَّ ديوتا كُيَّ أَمْ كُرُّ كُولُا كردعا ما نگ ر ما ہو۔ ميري طرف جوايك بالكل میں کون تھا۔ بھر جیسے اسے سب مچھ یا دآ محمیا۔اس نے پہلے مجھے دحمن کے طور پر دیکھا اور آ ہتہ سے بے بس اور ناتواں احسان تھا اور جھے یہ بھی معلوم تفا كه ..... وه ساري تك لا حاصل تقي أور ابنا بأته اس طرح بلايا جيب وه مجص وهتكار ربى مواورا فی حرکات سے بیظاہر کیا کہ اگر ای میں جے اس بات پر بھی عرفان تھا کہ اس کی وقت نالی کچھطا فت ہوتی تو وہ مجھ سے دور بھاگ جاتی ۔۔۔۔۔ میں ریکنےوا نے کیڑے سے زیادہ نہیں۔

پہرے پر بٹھائے ہوئے جانور کی طرح وہ

میرے پیچیے بیٹھا تھا۔ میں جب کوئی چیز اس سے

<u>پ</u>راسِ نے جیےایے خیالات کو بچتع کیا اور ممی

قدرسکون کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اسے

نمودارسحرکی بیام بربن کراشی۔ اس نے اپنی گو پی اتار کی تھا اور گو پی اتار کی تھا اور اس کا چرہ بالکل عیاں تھا اور اس کے چرے پر مرقم تھا۔ اس نے اپنی عینک کے شیشوں میں سے بغور میرا جائزہ لیا۔ وہ پوچھا جا ہتا تھا جس کے سامنے اپنی بیتا کہ رہا تھا وہ کس کے ماشنے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی۔

ال کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا لیکن میرے کیے ہیں ....اس لاش کے پاس اس اجبی شهر میں اکیلا تھا اور وہ جگہ جہاں خبر آ ک کی طرح چیلتی ہے۔ میں اس کا راز تحفی رکھنے کا وچن د ہے چکا تھا۔ ذرا آپ مورت حال کا اندازہ کریں۔ انک عورت جونو آیادی کی اعلیٰ ترین اور مہذب سوسائل میں اتھی بیتھی تھی اور بالکل تندرست اور ایک شام قبل گورنمنٹ ماؤس میں رقص کرتی رہی می اب مردہ تھا ..... اور داحد ڈاکٹر جواس سے متعلق کچھ جانتا تھا اور وہ خض جودم مرگ اس کے مر ہانے موجود تھا۔اس شریس نووارد تھا اوراسے نُوكُنُ كَ ذَريعِ بلوايا حميا تقيا..... ذاكثر اور نو کررات کی تاری میں اسے یا لی میں لے آئے تے اور باتی سب لوگوں کو قطعاً اس یات سے بے خرر کھا گیا ہے۔ منع تک انہوں نے سی دوسرے نوکرئیں بلایا تھا اور نہ یہ بتایا گیا تھا کہان کی مالکہ مرچکی ہے۔ایک دو کھنٹوں میں اس کے انتقال کی خبرسارے شیر میں چھیل جائے گی اور میں ایک دور دراز کا ڈاکٹر کس طرح اس کی موت کی وجوہ بیان کروں کی ..... میں انہیں کیا کھے بتاؤں گا کہ میں نے کیا کچھانسانیت کے ناطے کیا تھالیکن میں کچھ مجمی نه کرسکا تھا۔ میں اس ذے داری کو بورا کرنے کے لیے کمی دومرے ہم پیشہ ڈاکٹر کو کیوں

خبیں بلایا تھا۔ کیوں آخر کیوں ...'... مجھے ابھی جو پھی کرنا تھا میں اس سے بے خبر نہ تھا۔ اس کام میں وہ چینی لڑکا میرا واحد مددگار تھا لیکن پچھ بھی ہووہ ایک مخلص اور یا اعماد

بولنے کی فوشش کی اور اٹھ کر بیٹھینا جاہا۔ مگر وہ کم زوری کی وجہ سے نڈھال ہو چکی می اور نقابت کا غلبہ تھا۔اس سے اٹھنے کی کوشش سے ماز و لینے کی التجاكى - التجاكرنے كى غرض سے ميں اس كے قِريب جِهك ممياتا كه مين اس كي نحيف ترين آواز بھی من سکوں۔اب میرے ساتھ اس کا سلوک ہم دردانہ اور رحم ولا نہ تھا۔ اس کے لیوں میں جنبش ہوتی اوراس نے نہایت نجیف آ واز میں کہا۔ نمی کواس بات کی خبر نه ہو .....می کوہمی خہیں۔ ''کی کوخبر نہ ہوگی۔'' میں نے اسے بڑے ''''''' ''کی بھی إتحاد سے دلاسا دیا اور یقین دلایا۔ دو کسی بھی سخص کیا اس کے فرشتوں کوہمی خبر نہ ہوگی ہے'' اس کی آ میکھیں اب بھی بے چین اور متوش تھیں۔ اس نے بدوقت تمام اس نے بدالفاظ مخمر مخمر کرادا کیے۔ ''قیم کھاؤ ..... یبوع میچ کی ....کی فض کو '' اس كاعلم تبين موكا \_'' میں نے یہ کمال متانت ہاتھ اٹھایا اور کھا۔ ''میں مہیں وچن دیتا ہوں۔''

سانس کینے میں کافی وقت ہوری تھی۔ اس نے

میں نے بہ کمال متا نت ہاتھ اٹھایا اور کہا۔
'' میں تمہیں وچن دیتا ہوں۔''
اگر چہ وہ بہت کم زور تھی۔ تا ہم اس نے
مجھے خوش دکی اور تقریب کے باقعوں سے پنچی وہ
اذیت کے باوجود جو میرے ہاتھوں سے پنچی وہ
مطمئن مسکرا ہے کے ساتھ کیا۔ پچھ دیر بعد اس
مطمئن مسکرا ہے کے ساتھ کیا۔ پچھ دیر بعد اس
نے پھر بولنے کی کوشش کی لئین بول ند کی .....
اور پھر آ تکھیں بند کر کے سکون کی ایدی نیند سو
اور پھر آ تکھیں بند کر کے سکون کی ایدی نیند سو
گئے۔ دن کی روشن کم سے میں ظاہر ہونے سے
قبل سب پچھتم ہو چکا تھا۔

قبل سب پچھتم ہو چکا تھا۔

بہت دیر تک سکوت طاری رہا۔ اب اس

بہت دریت مفوق طاری رہا۔ اب اس نے جنون کی اس لہر پر قابو یا لیا تیا جس کی وجہ سے اس نے میری کلائی جھٹی کی تھی۔ وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ تارے ماند پڑر ہے تھے۔ تازہ ہوا

سے مجھے جوشمرت حاصل ہو می متی اس کی وجہ سے مٰدمت کارتھا جے اس بات کا ممل عرفان تھا کہ مجھ سے حمد رکھتا تھا ..... بدوہی ڈاکٹر تھا سوائے ابھی ایک اور جنگ لا ٹا با تی تھی ..... میں نے اس برج کھیلنے کے سوا اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ مرحومہ ے کہا کر کیا تم جانے ہوتہاری مالکہ آخری خواہش بیتی کہ کی محض کو بیانا چا چلے کہ اصل نے اس کے متعلق انتائی تقارت آمیر کھے میں کہا تھا۔عام دفتری قاعدے کےمطابق میرے داقعہ کیا ہوا ہے۔ م ومنظاب محصال بات كالوراعلم باور تادلے کے کاغذات اس کے توسط سے جانے تعے۔ اگر چہاس میں شبہیں کہ دائس ریذیذن میں جان گیا کہ اس پر پورااعمّا دکیا جاسکتا ہے۔'' يہلے بھی اس بات کا تذکر وکر چکا تھا۔ اس نے فرش ہر سے خون کے دھے دھو اس دن جب ہم ایک دوسرے ہے ملے تو ڈالے اور ہر چیز ٹھیک ٹھاک کر دی تا کہ کسی کو کمی میں نے اس کی دشنی کا اعداز و کرلیا لیکن اس ہات کا فنک وشیہ نہ ہو .....اس کے عمل نے مجھے بات نے میرے عزم اور زیادہ رائخ کردیا۔ نجى تقويت دى آدِر دل كوبر ى دُ ھارس بندھى ۔ جوں بی میں اس کے انتظار کے کمرے میں جا ا مجه میں نہتو ہمی پہلے اتن قوت موجودتھی اور وه بیشا تھا پہنیا .... اس نے مجھ برسوالات کی نه بی آئنده بھی ہوگی۔ دراصل جیب انسان اینا پوچھا ژکردی۔ ''میڈم ایستمر کا انقال کس وقت ہوا۔'' سب کچھ کھو بیٹھتا ہے تو دہ اپنی پکی چی پوجی کے ليے بوى بے جرى سے لاتا ہے اوراس كے ليے "آج مي جو بج-" اینے سر دھڑکی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ وہ آخری '' انہوں نے آپ کو کپ بلوایا تھا۔'' پر چی جس کے لیے میں برسر پریار تما اس کی نشانی ''کل رات کے وقت۔' تھی اوروہ نشائی اس کا راز تھا۔ میں تفریت کے '' کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ان کامتعلّ ڈاکٹر ہوں۔'' لیے آنے والے ہر محص کا استقبال خاموثی اور خوداعمّا دی ہے کرتا اوراسے وہ کہائی جو میں نے اس کی موت کے متعلق وضع کی تقی سنا دی۔ "ييال" '' پھر آپ نے جھے کیوں نہ بلوایا۔'' ''اس کے لیے دقت عی نیل تھا اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ جب وہ بیار ہوتی تو اس نے چینی الوکی کومیرے بلانے کے لیے بھیجا بیڈم ایستمر نے اپنے آپ کو ممل طور پر میری کین جب میں لوگوں سے اشنے سکون اور گرائی میں وے دیا تھا کج تو بہے کہ اس نے جھے کسی اور ڈاکٹر کو بلانے سے قطعی طور پر منع اطمینان کے ساتھ باتیں کررہا تھا تو مجھ ایک آ دمی کا انظار تھا اور وہ وہاں کاسینئر سرجن تھا۔ جے تدفین ہے پہلے لاش کا معابند کرنا تھا۔اب كرديا تغابأ اس نے مجھے گھور کرد مکھا۔اس کے چیرے جعرات کی میح ہوچگی تھی اور سنیچر کی میح اس کا کا رنگ منغیر ہوگیا اور اس نے غصے کو دباتے شوہر وینچنے والا تھا۔ مَد فین میں عِلت اس علاقے ہوئے اس نے بے پروائی سے جھے سے کہا۔ کی رسم اور رواج تھا۔ اِصلِ مشکل تو ضروری

کا غذات پر دستخط کرانے کی تھی جس کا عجاز میں نہیں سیئیر سرجن تھا۔نو بجے اس کی آمد کی اطلاع

دی گئی۔ میں نے ہی اسے بلا بھیجا تھا۔وہ مجھ سے

سینیر تفااور وائس ریزیدن کی ٹانگ کے علاج

''ان کی زندگی تک آپ میرے بغیر بھی ان کا علاج کر سکتے تھاب جھے ان کی موت کی وجود تقد لق کرکے اپنا فرض پورا کر لینے دیجیے۔'' میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔اس کا

لهجه تنخ تفاجس میں نفرت اور نا گواری سی تقی ..... . آیا کم ال کے چقندر جیسے منہ پر ایک تھیٹر رسید اور اسے لاش والے کمرے میں جانے دیا۔ کرو ال۔ بات بکڑ جاتی۔ اگر عزت اور وچن کا جول بی ہم وہاں پنچ میں نے اس کی لاش خیال نہ ہوتا تو اسے گود میں اٹھا کر کھڑ کی ہے باہر چھونے سے قبل کہا۔ ''اب سوال موتِ کی وجوہ کی تقدیق مچینک دیتا۔ تاہم میں نے خود پر قابو یایا۔ برے کرنے کا تہیں بلکہ اس کی وجوہ وضع کرنے کا ہے .... میڈم ایستھر نے اسقاط حمل کے تعلین نتائج سے بچنے کے لیے جھے بلوایا تھا ....لین سے اسقاط چینی داییے نے بڑے بھونڈیے طور پر کیا ..... ان کی زندگی بچانا میرے لیے ناممکن تھا لیکن میں نے ان کی عزت بچانے کا الہیں وچن ویا ہے۔ لہذااس کے لیے آپ کی مدد جا ہتا ہوں۔' اس کے چرے پر ناگواری کے تاثرات الجرےاس نے بڑے تبب اور من کیجے میں کہا۔ "تو آب نه صرف به مطالبه کررے ہیں بلکہ تھم بھی دے رہے ہیں کہ ..... میں صوبے کا سینیز سرجن ہوتے ہوئے اس جرم کو مخفی ر کھنے میں آپ کی مرد کروں۔'' ' قبیری کیا عجال که میں آپ کو تھم دوں بلکہ میں آپ سے عاجزانہ طور پر استدعا کررہا ہوں۔'' چوں کہ معاملہ نازک اور پیجیدہ اور مرجومیہ کی عزت اور وچن کا تھا اس کیے اس و کیل محص سے اکساری برتا پڑی۔ میری اکساری اور عاجزانه استدعا کو اس نے من کر بھی وہ کینہاور سخت بن گیا۔ کیوں وہ مجھ سے جاتا تھا۔میری ہر دلعزیزی نے حید کی آگ میں ڈال دیا تھا۔اس لیے وہ موقع سے قائدہ اٹھا ر کر مجھے بے عزت کرنے پرتل میا تھا۔ اس نے کمی قدر حقارت سے کہا۔ '' دراصل آپ بیر جاہتے ہیں کہ میں اس جرم کو چھپانے میں آپ کی مدد کروں جو آپ '' نے کیا ہے۔'' اس نے جمھے جو مدادا الزام تھبرایا تھا اس سم موسی . . . . میں ت ر وستظ كرنے عى مول مے ..... اگر آب نے نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ دل میں تو

ضبط اور حل سے کہا۔ ''میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاب تک میڈم ایستھر کا تعلق ہے آور جو کھے میں نے کمیا ہے وہ ان کی نا عاقبت اندیتی اور سی دوس بے حص کے جرم کے خمیازے سے بچانے کے کے مقامیڈم ایستھر نے خود بھاری کفارہ ادا کیا ا 🕳 اں 🕏 بل کی جس نے اسقاط حمل کیا ہے اس معل ملم مين كوفي الهميت كبين ..... كيون كم إلي مرحوب لامهر ف لوكز ندي نيجائ بغيرات سزائبين دے اور بل کامورت میں نیہ بات گزارا كرك المركان ون " والم ب بيديدواشد لين كرين ك\_"وه گڑ کے بہائی ہے کہ لا۔ ''آپ بھے ہا اس طرح مشفقو کررہے ہیں کہ جیسے میرے بجائے آپ ا فرہوں۔'' پھراس کے لیجے میں رغونت آ مُنْ - " آپ نے مجھے مم دینے کی کیے گتافی اور جرات کی ہے۔ مجھے پہلے تی یہ بات کھی تم کیہ آپ کے یہاں بلائے جانے کی ضرور کوئی انو کی دجہ ہوگا۔ آپ نے اس معاملے میں بے جا مراهلت کرکے خوب ابتدا کی ہے۔ اب میرے لیے صرف اتنا کام باتی رہ گیا ہے کہ میں خوداس مِعاملے کی حقیق شروع کروں ..... اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری رپورٹ حقيقت مير مبني موكب مين اپنا نام نسي غلط مارتي نیک پر جبت کرنا تہیں جا ہتا۔ آپ کو بیرسو چنا چاہے بیٹی ٹبیں چاہے کہ میں ایسا کروں گا۔'' میں چند محول تک بالکل خاموش رہا اور اس کی طرف محیورتا رہا۔ میری رکوں میں لہوا بلنے لكاريس في حكم أميز لج من كهار و ﴿ آ پِ كُواسِ مرتبه توايك غلطٍ سار في فيك

ديه الفاظ مس كها نہیں کیا تو اس کرے سے زندہ سلامت نہیں جا " میں نے عمر بحر تبھی بھی کسی بھی جھو لیے سكين شمح\_" مين نے جيب مين ماتھ ڈالا۔ سارٹی فیکٹ پر دستخط نہیں کیے۔ اگر چدا بیاسار ٹی بہول اس میں موجود نہیں تھا۔ میں اسے اسے فیک میا کہ آپ کتے ہیں لکھ دینے کے بعد ہوٹل میں جھوڑ آیا تھا لیکن میر حربہ کارکر ٹابت ٹاید کی اعتراض کی بیدا ہونے کا امکان باتی ینہ ہوا۔ وہ سہم کر پیچے ہٹ گیا۔اس پر میں نے ایک قدم آ مے بر حایا آور دھمکی اور مصالحت کے کیے رے تاہم ہوبات جھ پرعیاں ہے کہ مجھاس تم کی بات نہیں کرتی جائیے۔ یے انداز میں کہا۔ '' مجھے انتہا تک پہنچنے کاافسوس ہوگا۔ بہتریہ اس کی بات اور منہ رکھنے کے لیے میں نے کہا۔''اگر چہ طریقے اور قاعدے کی روسے آپ کو ے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے کیے مِيرُى اپنی يا آپِ کَي زندگی کی وَقَعْتِ الْبِکَ دِمرُ تَی كُوْلُ الْيِي بأت نَبْشَ كُرِنْي جائيے۔ تا ہم يه الك خاص واقعه ب اور جب آپ اچھی طرح جائے کی بھی تہیں ..... کیوں کہ میں اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ اب بہاں میرے لیے اس دنیا میں ہیں کہ انشائے حقیقتِ ایک زندہ انسان کو دوزخ تے عذاب میں بتلا کرسکتی ہے اور ایک مرحوم عورت مرف ایک چیز باتی روگئی ہے جس کی جھے قلراور كى تمام شېرت وناموس كوخاك ميں ملاسكتى ہے تو پھر روا ہے اور وہ اس وعدے کا الینا کرنا ہے جو میں اس میں ہیں و پیش کرنے سے کیا حاصل ہے۔ نے مرحومہ سے کیا تھا اور پیہ وعدہ ان کی موت اس نے اثبات میں سر ہلایا اور ہم دونوب کے اصل سبب کوراز میں رکھنے کا ہے۔ میں آپ ایک میز پر۔ بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے ایک مارٹی سے عہد کرتا ہوں کہ اگر اس بات کا سار ٹی فیکٹ فيكَّ مرتب كيا جواس واقع كُي ان تفعيلات كي رے دیں کہ اجا تک شدید استوائی بخار جو بنیاد بنا جُوا گلے روز اخبارات میں شاکیے ہوئیں۔ اختیاج قلب پر متح ہوا اس سے ان کی موت پُرُوه کُرُ اہو گیا اُور میر ی طرف محوم کر کہا۔ "" پکو پہل میں سٹنی پر جو پورپ جائے واقع ہوئی تو میں ایک ہفتے کے اندراس علاقہ کو خر باد کہ دوں گا بلکہ اگر آپ جا ہیں جوں ہی ان کی میت دنن ہوجائے کی میں خود کئی کمرلوں گا کی روانہ ہو تا ہوگا .....کیا آپ جا کیں گے۔ "جی بالکل ..... میں آپ سے وعدہ کرچکا مجھے یقین ہے کہ یہ بات خوب نبھ جائے گی اور ہوں۔''میں نے آسے براعم دیکھ میں جواب دیا۔ روہ جھے جیے مطلل محورتا رہا میر اپنی كوئى بھى اس لاش كا مِعا يئه دوبار و نبيل كرول وں ن وروں گا۔اس بات ہے آپ کی تلی ہونی جا ہے۔اس مراسیمگی کو چھاٹے بیک وقت مجھے مظلع کرنے لے کہ میں غلط بیانی نہیں کرر ما ہوں۔ کے لیے مجھ سے مخاطب ہوا۔ میری آ داز کی در تتی اور صداقت سے وہ سم وولی آنے کے بعد مسر گیا۔ میں جب ذرا آ مے بردھتا وہ اس نا قابل<sup>ا</sup> بیک اپنی بیوی کے ہمراہ گھر جانے والا تعا۔میرا خون کے اظہار کے ساتھ پیھیے ہٹ جاتا جس خِیال ہے کداب وہ بے جا رہ اس کی تلاش کواس طرح کہاس آ دمی کوجس کے ہاتھ میں خون آلود کے عزیز وا قارب کے پائی انگلتان لے جائے گا ..... وہ ایک دولت مند خص ہے۔ میں انگل خنجر دیکھ کر بھا گتے ہیں۔وہ بظاہر کچھمرعوب ہوگیا اورا پنالېجه بدل ليا\_اب ده پېلا ئيا صدى افسرنه تابوت تیار کرنے کے لیے کے دیا مول تاکہ تفا۔ جس کے لیے اپنا کہا پھر پر لکیرے ہم ملن ہو۔ اسے سر بمبر کیا جاسکے۔اس مرح ہاری فوری اور کد کی مرہوم ی کوشش کرتے ہوئے اس نے

مشکلات حتم ہوجا نیں کی اور وہ بھی سجھ جائے گا كركافي للناب كافي لكاراس فولى نام ندليار کہاں شدیت کی گری میں اس کی آ مد کا انظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔اوراگر ریجمی سمجھے کہ جو ہم نے علت سے کام لیا ہے۔ تب بھی وہ اس کا میں مندے میں ہوں ، ا ظهار تبیں کرےگا۔' وه تعوژی در پیشتر میرا دشمن تفالیکن اب میرامعاون اورنثر یک کار ۔ وہ سجھے چکا تھا کہ وہ بہت جلد مجھ سے ہیشہ کے لیے چھٹکارا مامل کرلے گا اور پھراسے خود کواپی نظروں میں بھی حق بحانب یابت کرنا تھا۔ اس کے بعد اس نے جو کھے کہا ووقطعی غیر متوقع تھا۔ اس نے نہایت مرم جوثی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا۔'' مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد تھیک ہوجا تیں گے۔' آخراس كا مطلب كيا قعا ..... - كيا من يمار تھا ..... یا کل تھا .... میں بطور اخلاق اس کے ليے درواز و كولا اور اسے الوداع كيا اور اس کے بہاتھ میں میری ہمت جواب دیے گئی۔ مجھے كمرا محومتا ہوا محسوس ہوا اور بیں اس كے بستر بِ قَرِيب كريرا ..... بالكل اى طرح جير كوئي فخض کوکی کا نشانہ بنے میں ڈمیر ہوجا تا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں لتنی در فرش پر بڑا رہا۔ بالاخر کمرے میں چہل پہل کی آواز ہے من جاگا۔ میں نے آ تھیں کول کرتو چینی الا کے کو قریب کھڑا یا یا۔ وہ بے چینی سے مجھے دیکھ رہا تعاراس نے جھے کہا۔ '' کوئی آ دی آیا ہے اور وہ مالک کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ''کمی کواندرمت آنے دو۔'' ''' ، '' " کین حضور.....'' اس نے قدرے تذبذب سے کہا اور مجھے خوف ز دہ نظروں سے دیکھااور بولنے کی ناکام کوشش کی۔وہ بے جارہ مجی اس مصیبت میں گرفتارتھا۔ پریثان تھا۔ '' پیشن کون ہے ....۔'' اور وہ اس کتے کی طرح جوٹھوکر سے ڈر

شالتلی کے ایک ایسے جذبے نے جو مقامی لوکوں میں ناپید ہوتا ہے۔اب اس کا نام لینے سے باز رکھا۔اس نے بڑی ساد کی سے مجھے جواب دیا۔ ''میڈم اس مردسے وابست<sup>م</sup>یں ۔'' اسے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔

میں فورا سمجھ کیا کہ اِس کا کیا مطلب تھا۔ میں بیہ س کراس نا معلوم مخص کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔جس کا وجود میں تطعی طور پر فراموش

كرچكا تفا-شايديه بات آب كے ليے تعجب كا موجب ہولیکن اس وقت سے ٹیس نے اس آ دمی كا خيال اين مافظے سے تكال ديا تھا جب سے

مرحومہ اینے راز ہے آگاہ کیا تھا اور میری نامعقول شرط مسر دک تھی۔ عجلت پریشانی اور بے در بے وا تعایت کی وجہ سے میرے ذہمن سے میہ

بابت اِتر می تحق کدان تمام سانح میں ایک اور فخض بھی ملوث تھا۔ اور وہ آ دمی اس عورت کا محبوب تھا۔ وہ خوش قسمت تھا جھے اس نے والہا نہ طور پروہ سب کچھ دیا تھا جس کے لیے ایں

نے مجھے محکرا دیا تھا۔ وہ اس پر بڑی مہر بان تھی اور فیاض بھی تھی۔ ایک روز پیشیر شاید میں اس سے نفرِت کرنا اور اس کے گلڑ بے لکڑ ہے کرنا پیند کرتالیکن اب میں اے دیکھنے کے لیے مضطرب اور بے قرار ہوگیا۔ کیوں کہ مجھے خود اس الس

تفا ..... بال مجھاس سے ایس بھا جے اس طور جا ہا تھا کہا بی جان سے بھی گزرگئی تھی۔ میں ایک ہی جست میں نشست گاہ میں

پهنچا-خوب صورت بالول والا ایک نوعمرخوب رو افٹروہاں کھڑا تھا۔ دیلےجہم کا زردرونو جوان جو شکل مجمی لڑ کین کی حدود سے نکلا تھا۔ ایک ول یذیرانداز سے اینے آپ کومتانیا سجیدگی کے

ذريع جوان ظاہر كرنے كى كوشش كرر ما تھا۔ سلام کرتے وقت اس کا ہاتھ کرز گیا۔میراول جا ہا

کہ اس سے بعل گیر ہوجاؤں ۔ کیوں کہ وہ بقیہ

' پلیز! سے بتائیں اے کیا ہوا ہے۔ کہیں اس مم كا آ دمى تماجس كا خاكه ميس في اس اس نے خود کشی تو نہیں گی۔'' ازنین کے محبوب کے طور پر اپنے ذہن میں مرتب كيا تمار ووكوكي ايسامخض نه تما جيح ورتو ل كو ' دنہیں .....' میں نے جواب دیا۔ '' تو پھر کیا اور تحص اس کی موت کا ذ مه دار بہلانے اور رام کرنے میں مہارت ہوبلکہ اس کے برعکس وہ ایک ایبالڑ کا تھا جے مرحوم نے اپی " نہیں ۔۔۔ " میں نے نفی میں سر الل محبت کے قابل سمجھا تھا۔ وہ میرے یہا منے نا دم کر جواب دیا۔ اگر پیرے ضمیر کی آ واز گونج اور کمر ا تھا۔ دفعتاً میری آ مداور میری تجس آ میز ملکورے کے رہی تھی۔ ''میں اور تم ..... ہم نگاہ نے اس کے اضمحلال میں اضافہ کردیا ..... د ونوں اس کی موت کا سبب بینے ہیں ۔ ہم دونو ل اس کے چرے بر کچھ اضطراب نمودار موا اور اس کی بد بخت مرعونت ۔ ' حبیس بید الفاظ لبول یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی رودےگا۔ ک نہیں لایا اور صرف میں کئے پر قناعت کی دنہیں نہیں اس کی موت کے لیے کسی کو بھی مورد · میں مداخلت کرنائبیں جا ہتا تھا مگر ایک مرتبدمیدم ایستمرکود مکھنے کے لئے بطرح ب الزام ممرايان جاسكا ....اس كالمقدريبي تفا-تأب مول ـ "اس في كها-ادومين سليم مين كرسكا ..... بيد بات نا قابل اور میں اس کے شانے برر کھے دروازے یقین ہے۔ برسوں رات وہ ایک تقریب میں مو کی طرف کے گیا۔اس نے تعجب اور عقیدت کے مى \_ جھے وہاں دىكھ كرمسكرائى ۔اس نے سلام كيا ملے جلے جذبات کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ تھا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو محبت بحری اس سے ہم دونوں میں جذبات کی نا قابل یقین نظروں سے دیکھتے اور باتیں بھی کرتے رہے يكا كت مى سد م ايك ساتھ اس كے بسر تتحرِ۔ وہ ایکا یک موت کی آغوش میں جا مرک کی جانب بڑھے۔ وہ وہاں ابدی نیندسو سوئى ..... وه يمار بهي تونهين تقى ..... اسے كوأنا رہی تھی۔ چیرے شانے اور بازؤوں کے سوا ايك مرض مين لاحق نبين تعا-" اس كا ساراجهم سفيد جإ در من إينا موا تفاراس میں نے اسے کھ خود ساختہ شکایتیں خیال سے کہ شاید میری موجود کی اسے نا گوار بنا ئیں ۔ کیونکہ مجھےاس کے محبوب سے بھی بیراز ہومیں اس سے قدر سے فاصلے پر کھڑا ہوگیا۔ یک مخفی رکھنا تھا۔ ہم نے وہ دن اگلا دن اور اس لخت وه گریزا۔ بالکل اس طرح جس طرح میں ہے بھی اگلادن المحضے بردارانہ گفتگو میں گزارا۔ گراتھا .....کھٹنو<u>ں</u> کے بل گرتے ہوئے جذبات ۔ اگرچہ ہمنے ایک دوسرے کے سامنے اس امر کے اظہار سے اجتناب کیا کہ ہم دونوں کی زندگیاِں مرحومہ سے وابھگی سے ایک دشتے میں کے اظہار میں کوئی خفت محسوس کیے بغیر وہ زار و تظاررونے لگا۔ میں اس سے کیا کھہ سکتا تھا .... پچھ بھی مر بوط میں۔ نہیں۔ میں کیا کرسکنا تھا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے اس کے پیروں پر کھڑا کیا اورصوفے ک

طِرِف لے گیا۔ وہاں ہم دونوں بیٹھ گئے۔اسے

تل دینے کے لیے میں فراہمی اس کے بھورے بالوں میں ہاتھوں سے تکھی کرتا رہا۔

اس نے میراہاتھاہے ہاتھ میں لے لیا۔

بار بار بدمحسوس کرنے کے باوجود میرے لیے بدراز اپنی ذات تک محدود رکھنا مشکل تھا۔ یہ میری بڑی آز مائش تھی۔ میں نے دل پر جبر کرکے اسے بیعلم ندہونے دیا کہ وہ میرے پاس اپنی محبت کاغم تلف کرانے کے لیے آئی تھی۔اور

پھرمیرے انکار پر اس نے وہ قدم اٹھایا تھا جو ہوئی تھی .....کرین کے ذریعے جہاز پر لا دا جارہا ال کے لیے جان لیوا ٹابت ہوا اور پھر بھی تمام تھا اور بیال عورت کا تا بوت تھا۔ اس کا تا بوت عرصے میں جب میں اس نوجوان کے مکان میں میرا تعا قب کررہا تھا۔ بالکل اس طرح جیسے میں چھیا رہا۔ ہم نے مرحومہ کے علاوہ کمی اور کے متعلق گفتگو نہ کی ۔ میں آپ کو بیہ بتانا بھول میں نے پہاڑ ہے ساحل سمندر تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ میں کوئی اشارہ کرسکتا تھانہ میں سی چیز پر توجہ مول کہ اس اثناء میں لوگ مجھے ڈھونڈنے لگے مرکوز کرسکتا تھا۔ کیونکہ اس کا شوہر بھی وہاں تھے۔ اس کا شوہر اس ونت پہنچا جب اس کا موجود تفابه وه ا نگلتان جار با تما ..... شایداس کا تابوت بندكرديا مميا تفارات وكحدمتليضرور بوا خیال وہاں جا کرلاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کا کیوں کہ کی طرح کی افوا ہیں پھیلی ہوئی تھیں ۔ وہ ہو۔ شاید وہ بیمعلوم کرنا جا ہے کہ۔ ببرصورت مجهيب اصل واقعد كالفصيل سننا عابتنا تعاليكن مين اس نے مرحومہ کو والیں لے لیا تھا اور ہم سے اس تحص سے ملنے کے خیال کوبھی نہیں لاسکیا تھا جو اسے چین لیا تھا .....اب وہ ہمارے بجائے اس میرنے نز دیک تمام تر ماہیت اور اس کی ہلا کت کی ملیت بھی واقعہ نے ایک نیاموڑ لیا تھا۔ کی ذے دار تھا۔ چنانچہ میں روپوش ہوگیا اور سنگالور جہاں میں اس جرمن نشتی پرسوار ہوا چارون تک مکان سے باہر نہ لکلا۔ وہاں سے وہ تا پوت بھی منطل کیا گا اور اس وقت مرحومہ کے محبوب نے ایک فرض نام کے مرحومہ کا شو ہریمبیں موجود بھی ہے لیکن میں اب تحت میرے لیے جہاز کے ٹکٹ کا بندو بہت کی بھی اس کی مسلسل ترانی کررہا ہوں اور آخر دم اور کافی رات کتے میں سنگا پور جانے والی ستی پر یتک اس کی تکرانی کرتا رہوں گا۔اس کے شوہر کو سوار رہا۔ میں نے اپنا سب کھے وہیں چھوڑ دیا۔ مجمى بھي اس كى موت كا رازمعلوم ند ہوگا۔ يس ا پنا تمام تر ا ثایثه حتی که این سات ساله ملا زمت تادم مرگ اے اس محف سے محفوظ رکھنے کی کے دوران جو تحقیق کی تھی وہ بھی ..... میرا تھر ہر کوشش کروں کا جس سے بچنے کے لیے وہ موت اس آ دمی کے لیے جواس میں داخل ہونا جا ہے سے ہم کنار ہوگئ ہے۔اسے ہر کز کی بات کی خبر کھلا ہے۔واندیزی حکومت نے میرے نام اپنے بنہ ہوگی۔ اس کا را داب اس دنیا میں کسی اور کی افسران کی فہرست سے بلا رفعت غیر حاضر ہونے خبیں صرف میری ملکیت ہے۔ کے سبب خارج کردیا ہے۔ بچرے لیے اس محر اب تو آپ سمجھ گئے ہوں کے کہ میں باتی اس شهرا دراس د نیا میں رہنا ناممکن تھا جہاں کی ہر مسافروں سے الگ کیوں رہتا ہویں۔ بیہ جانتے شے مجھے اس کی یاد دلائی۔ اگر میں رات کی ہوئے کہ جہاز کے وسط میں جائے کی پیٹیوں اور تاریکی میں چوروں کی طرح وہاں سے بما گا برازیل کے اخروٹوں سے بعربے ڈبوں کے ہوں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس سے بچنا درمیان اس کی تلاش رعمی ہے۔ میں کیوں کر انہیں حابتا قيااورا سے فراموش کر دینے کوشاں تھا۔ ہنتے اور خوش گیمیاں کرتے ہوئے دیکھ سکتا کیکن کئ نکلنے کی یہ کوشش بھی کار گرنہیں ہو کی مول ..... کیےان کے نازنخ بے برداشت کرسکتا جب میں رات کو جہاز پر سوار ہونے کے لیے مول ..... میں اس کے قریب نہیں کا کے سکا۔ وہاں پہنچا تو مرحومہ کا محبوب بھی مجھے الوداع کیوں کہ ینچے جہاں اس کی لاش رکھی ہے وہاں کینے کے لیے جہاز تک آیا۔ اس وقت ایک بردا منطل تک جانے کا راستہ بند ہے لیکن بدایں ہمیہ میں دن طیل صندوق جس پر تانبے کی جاور چڑھی رات اس کا قرب محسوس کرتا ہوں۔ آبیا لگتا ہے کہ

گا۔ جب بھی اس کی روح میری آغوش میں ہوتی وہ میرے بازوؤں کے حصار میں ہے ..... میں ہے مجھ سے پوچھتی ہے میراراز افشا تونہیں ہواہے اس کے پیاسے ہونٹوں کی پیاس مجھار ہا ہوں ..... نا ..... وہ جب بھی میرے بازوؤں میں ساتی ہے وہ اینے ساریے بدن پرمیرے بوسوں کی بوچھاڑ اس کا پہلا سوال میں ہوتا ہے جہاز کے وسط سے پائی چیٹر کنے اور صفائی کرنے والے مل کی چہل پہل سنائی دینے لگی۔ ملاح تختہ جہاز کو دھور ہے اور تیش محسوس کررہی ہے ..... مہربان ہوگی ہے بڑی فیاضی اورخودسپر د کی ہے پیش آ رہی ہے ..... میرے کا نوں میں سر کوشیاں کردہی ہے کہ جھے تے۔ اس نے آواز پر کان لگائے اور دفعنا کمڑا معاف كردو ..... مين نے تمهين بهت ترويايا مترسايا ہوگیا۔ پھر بزبزایا 'اب مجھے جانا جا ہے۔ مرحومہ اوردور رکھا .....اب جارے درمیان کوئی رکاوٹ بے كل اور رات ملاقات نه ہو كى .....كين وه آپ نہیں \_ پھرنہیں' دیوارنہیں' تمہار بے دل میں جو جو کی موجود گی کے باعث آ کر چکی گئی۔ اصل میں ار مان تھے وہ ایک ایک کرکے بورے کرلو ..... چلو میرے سینے میں راز جو چٹان کا بوجھ ہےاسے ملکا ہم بہت دور چلتے ہیں ..... پھر واپس نہیں آتے کرنے بیٹر گیا تھا۔ مسلسل شراب نوشی اور کثرت کریہ سے مسلسل شراب نوشی اور کثرت کریہ سے بين ..... آپ لفتين حربي يا نه كريي .... يفتين كرنے والى بات بھى تونہيں ہے ..... ميں نے اس اس کی آئیسی سرخ ہور ہی تھیں اور اس کا چیرہ کے گداز بدن کالمِس مہک اور تپش محسوس کی اور برُااندو ہناک نظراً یا تھا۔ وہ یک لخت آ داب و کر بھی رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میری تہذیب سے بیگانہ ہوگیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی حمانت اور براگنده سوچ ہے جونیند میں ....خواب کثرت گفتار ہوتا اور اپنے دل کاراز مجھ پر ظاہر میں ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ ایبا سرور اور كر بيشے پرنا دِم تھا۔ پھر بعنی میں نے دوستانہ ليج كيف ..... براني شراب كا سإ نشه سيح رجي سامحسوس میں آس سے کہا۔ ''کیا شام کو آپ مجھے اپنے كرتا بول يربيجان بوع بعى سمندر كى تهديل کمرے میں آنے کی اجازت دیں گے۔ ان گنت لاشیں بڑی ہیں اور زمین پر مردے دفن ایک مترا ب جوطنز تندی اور باس کی حامل ہں ..... میں نے بہت ساری براسرار اور روحول تھی اس کے ہونٹوں پر مچیل کئے۔ ذرا تو تف کرنے کے بعد نسی قدر پرزور کیجے میں جواب دیا۔ امداد کرنا اُیک انسائی فریفیہ ہے۔ بیرآ پ کا دل پند اصول ہے..... چند تھنٹے پہلے جب آپ نے مجھے مصحل پایا تو بیدا صول بٹا کرآپ نے میری زبان کھول دی۔ آپ کی ہم در دی کا بهت شکریه..... میں اکیلا رہنا زیادہ پیند کروں

گی کہانیاں تو بحیین میں سنیں اور جوائی میں پڑھیں كەروھىل دىيا يىل آتى يىل-مرھومەكى روخ جمى ندامت محسوس كركيآتى ہاور مجھے برطرح سے خوش کر کے چلی جاتی ہے جھےاس بات کی سچائی کا كوئي سارتي فيك نبيس جاييه ..... وه كفاره ادا كردى ہے ميرے پاس آ كر۔ ان تمام بأتون كي باوجود من اس جهازك گا۔ آپ بیخیال نہ کریں کہ دل کا راز آپ سے مبافروں کا اس لاش کی موجود گی میں گانا اور ناچنا کہہ دینے کے بعد اور اپنے جذبات کو آپ پر بردا شت تبین کرسکتا چھے علم ہے کہ اس کی لاش مجھ عیاں کردیے سے میں اپنے آپ کو پہلے کی ہے س بات کی متوقع ہے۔ ابھی مجھے بہت کھ کرنا نبيت باكا محتول كررما هون به ميري زندكي كا ہے۔اس کا راز ابھی محفوظ نہیں ۔ جب تک سیمجفوظ ہیر نین تار تار ہو چکا ہے اور کوئی تحص ان دھجیوں نہیں ہوجا تا مرحومہ کے ساتھ کیا ہوا وچن پورانہیں موجاتا اس وقت تك مين سكون سي محروم رمول کوئ خہیں سکتا۔ میں نے سات برسوں تک

كه وه حائ ييت موئ ايك الم وكيرر باتفا جس میں بوسٹ کارڈ سائز کی تصویریں تھیں۔ حائے پینے کے بعد جب وہ اٹھا اور الیم جیب مِنْ رَكِفَ لَكَا توبِ دهماني مِن البم فرش برِ كُرِكِي \_ جس کا اسے احساس نہ ہوسکا۔ چوں کہ فرش پر قالین تھا اس لیے وہ آ واز نہ سکا۔ بیصرف میں نے دیکھا۔ اس لیے میں صرف اس کی طرف مِتوجه تمارِ وُ اكْنَكَ مِالْ تقريباً خِالَى رِرُ القارِ صرفِ گوشوں کی دو تین میزوں پرلوگ تھے۔میرے دل میں تو آیا کہ ائے بتا دوں لیکن چوں کہ ميرك اندرمر حومه كود يكهن كالجس سابيدا بواتفا اس لیے خاموش رہا۔اس کے ہال سے نکلتے ہی میں نے لیک کرا کم اٹھائی۔ اس میں تقریباً دو درجن تصویریس تھیں ۔ کھاتو اس کی شادی کی *ھیں - مرحومہ عروس لباس میں نہایت حسین لگ* رِ بِي مَكْمَى - يَجُهُ تَصُورِينِ إِسْ مِينَ سِاحَلِ سِمندر كَي تھیں۔ شاید ہنی مون کے دنوں کی ہوگی۔اس میں وہ نہانے کے مخضر سے لباس میں تھی۔ وہ واقعی اتن حسین تھی کہ میں سحرز دہ سا ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم اتن حسین عورتیں دیکھی ہوں گی۔ واقعی اس کاخسن انمول' پرکشش اور پرشاب گداز بدین تھا کہاں کے صول کے کیے دس آ دمی کوبھی قتل کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر اس کے حصول کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا تواس میں اس کا کوئی تھیور نہ تھا۔اس کے انگ انگ سے متی ا بلى براتى تقى \_ مجھاس سوال كا جواب بھي بل ميا کہ اس نے اپن عمر سے دس برس کم افسر کو کس لیے اپنا محبوب بنایا۔اس لیے کہ اس کا شوہرعمر میں مرحومہ سے بچیس برس زیادہ ہوگا۔وہ اس کا میرے دل میں آیا کہ اس البم کو میں کیوں

بدر میں ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس الم کو میں کیوں نہ اسے رکھ لوں اور مرحومہ کے حسن و جمال کے حسن و شباب کونظروں میں جذب کرتا رہوں۔ معامیری نگاہ کھڑکی سے باہر راہ داری پر پڑی وہ

ولنديزي نوآ با ديايت ميں رہ كر پچھ بھی نہيں كمايا \_ میری پیشن ضبط ہوگئ ہے اور میں مفلس قلاش جرمنی لوث ر ما مول ..... محبت میں بھی نا کا م رہا۔ میں جانتا ہوں کہ میراانجام قریب ہے۔ مجھ سے دوبارہ ملنے کی پیش کش کے لیے میں آپ کا شکر خزار ہوں یہ مجھے تنہائی کا کلفت سے بچانے کے بہترین ساتھی موجود ہیں۔ وہ ہیں عمرہ وہسکی کی بوتلیں کی ہے میری تشفی کا سامان ہے۔ دریہ پنہ ریق بھی ہے جس کی رفاقت سے انسوس کہ اب تک میں فائدہ ندا ٹھا سکا اور اس سے میری مرِاد میرا پیتول ۔ بدمیری روح کے لیے اعتراف کی نسبت زیاده بهتر ثابت هوگا۔ اگر آب برانه مانیں توبیہ کہوں گارکہ آب میرے پاس آنے کی زحتِ نه کریں۔ دِیکرِ اِنسآ نی حقَّوِق بیں ایک کریہ ونالہ بھی ہے تیون کوئی کسی ہے نہیں چھین سکتا۔ اس نے ادای سے کہا اور وحشت زوہ نظروں سے مجھے دیکھا مجھے احساس ہوا کہوہ اپنا را زنهان کهه میشند پر دل بی دل میں نا داں تھا۔ وه درجه نادم .....الوداع كاايك لفظ كم بغيروه كرتا پرتا ايخ كيبن كى طرف ردانه موكيار اگر چہاس کے بیور کی دفعہ نصف شب کے قریب میں ڈیک پرآیا گر پھر بھی اسے وہاں نہیں پایا۔ وہ کچھ ایبا غائب ہوا کر میں اپنے آپ کو کسی فريب نظرًكا شكار تبحيّ لكنا أكر مين جهاز مين ايك ولندیزی مُسافر کے بازوپر ماتی نشانِ ندد کیے لیتا

جس کے متعلق جمھے بتایا گیا کہ اس کی بیوتی کا پیچیلے دنوں استوائی بخارے انقال ہوگیا تھا۔ وہ فخص سب مسافروں سے الگ رہتا۔ کس سے گفتگو نہ کرتا اور رنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ اسے دیکیے کراس احساس سے جمھے قلق ہوا کہ میں اس کی تکلیف ہے واقف ہوں۔ جب میں اس کے

پاس سے گزرا تو اس خیال نے کہ وہ میرے چبرے سے بینہ بھانپ لے کہ میں اس کے متعلق خوداس سے زیادہ جانتا ہوں۔ایک روز ایبا ہوا تفصیل ہے بیان کیا تھا۔

مافروں کو ہے آ رامی سے بچانے کے لیے کل رات کی تاریخی میں ایک تابوت جہاز سے تشی میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس میں ایک عورت کی لاش تھی جس کا شوہرات دفتانے کے لیے وطن لیے جا رہا تھا نیجے کشتی میں کھڑا تھا۔ جب تابوت کشتی سے کرا تو کشتی الٹ گئی۔ تابوت ر چوں کہ تانے کی جاور چڑھی ہوئی تی اس لیے وه چیم زدن میں سمندر میں ڈوب کیا۔خوش تسمیّ ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں کہ تا بوت کسی برنبین گرا تیا۔ بدنصیب شوہر کو دوسرے لوگوں سمیت جو کشی میں تھے بیا لیا گیا۔ بروی جدو جهد کرنی پڑتی جارے نمائنڈے کی اطلاع کے مطابق ایک یا گل نے جہاز کے او پر چھلا گگ لگا کرتابوت کو رسوں سے علیحدہ کردیا تھا۔ چھلا تک لگانے والی کی کہانی شاید تا بوت ٹھیکا نے الگانے والوں کی کوتا ہی چھانے کے لیے وضع کی تنی ہے۔ جنہوں نے ایبا کمزور رسداستعال کیا جو تابوت کا وزن برداشت مه کرسکا اور ٹوٹ عمیا۔ بہرحال متعلقہ افسران اس بارے میں ہالکل خاموش ہیں۔اخبار کے دوسرے صفحے پر ایک مخضری خبرتھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک کھتیں سالہ نا معلوم حض کی لاش نیترز کی بندِر**گا** ، کے قریب مل ہے۔ اس کے سر میں مولی لگنے کا

نشان ہے۔
کسی نے بھی اس لاش کواس جادثے کے
ساتھ منسلک کرنے کی کوشش میں کی تھی جوتا ہوت
کو جہازے اتار تے ہوئے چش آیا تھا۔ میں سیہ
مخضر سطور پڑھ رہا ہوں اس افسر دہ آ دی کی
ویران اور وحشت زدہ صورت کا عس میری
نظروں کے پیاشے آگیا ہے جس کی کہانی ان

صفحاًت میں رقم کی ہے۔

تیزی سے اس طرف پاگلوں کی طرح آرہا تھا۔ میں نے وہ البم فورا اس جگہ کرا دی۔ اپنی میز پر آگیا۔ اس نے نیچے جھا تک کردیکھا۔ البم فرش پردیکی کراس نے فورا اٹھالیا اورا سے سینے سے لگا لیا۔ میں کسی اور طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ شوہر نا مداریا ہرنکل گیا۔ اِیس کی محبت کی ناکای کی

اسے خبر بھی نہیں ہوسکتی تھی۔

پیر جھے ڈاکٹر کا خیال آیا۔اس کے ڈیک پر رات کو نہ آنے کا سب یا د آیا۔ رات کو وہ بیٹرت پیتا تھا اور نشے کی حالت میں اسے مرحومہ کا خواب یا تصور اور پراگندہ خیالات یا د آئے تھے جس سے وہ خط اٹھا تا تھا۔اس لیے کہ مرحومہ اس کے دل ود ماغ پر چھائی ہوئی تھی۔وہ سیجھتا تھا کہ بچ کچ مرحومہ کی روح آئی ہے۔ نیپلز کی بندرگاہ پر ایک داخلہ ہوا۔ اس ویغی کی ان کی بیشن میں مرال لے سیمتا

یہ مجھتا تھا کہ بچ کچ مرحومہ کی روح آئی ہے۔ نيپلز کې بندرگاه بر ايک دا خله جوا۔ اس اجنبی کی کہانی کی روشنی میں میرے کیے سجھنا آسان تھا۔ شاید میں نے پہلے بتایا ہے کہ زیادہ ما فراس وقت ساحل يرموجود تقيه مين تما ثنا كاه سے موكرة يا وه الى ايك خوب صورت ہوئل میں کھانا گھانے میا تھا۔ جب جہاز ک طرف وایس آرماتها تب میں نے دیکھا کہ قلیوں مں تعلیلی مجی ہوئی ہے اور بہت می کشتیاں آ مے يجي بماك ربى بين اورلوك روشي وال كرياني مں جھا تک رہے ہیں اور ڈیک پر بہت سارے سابی آیس میں سرگوشیاں کردہے ہیں۔ میں نے ڈیک پرکام کرنے والے کارندوں میں سے ایک کارندے سے دریا فت کیا وہ ٹال گیا۔ مجھے یوں محسوس موا کہ جیسے اسے خاموش رہنے کی ہرایت کی تعی ہو۔ السکلے روز جہاز جب جنیوا کی ظرفَ روانهُ ہوا تو بھی کچھ معلوم نه ہوسکا۔ بیہ بات پراسراری بن گئی تھی کیکن جنیوا چھنے کرمیں نے ایک اخبار میں گزشتہ رات کے حاد فیے کی رِوداد برِهي جو برے نماياں طور پرشالي كي گئ تھی۔ اخبارات سارے معالطے کوان الفاظ میں

آپ وقتافوقتاعمران ڈانجسٹ کے ان صفحات پر جاسوسی، معاشرتی، سنسنی خیز اور دل چسپ کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں۔ یوں تو ہر کہانی اپنی جگه لکھنے والوں کی بہترین کاوش ہوتی ہے۔ آپ نے ایم الیاس کی کہانیاں ہر نئے اور اچھوتے موضوع پر پڑھی ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک اچھوتی، سنسنی خیز اور پراسرار طویل کہانیاں ہم۔ دل کو چھو لینے والی ایسی گداز اور متاثر کہانیاں بہت کم لکھی جاتی ہیں۔ قدم قدم پر چونکا دینے اور تجسس اور اشتیاق آمیز کہانیاں بہت کم آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ ایسی کہانیوں کی نه صرف کمی بلکه فقدان بھی ہر۔ اس کہانی کے متعلق مزید کیا کہا جا سکتا ہے۔ کہانی کی ہر سطر نہایت متاثر کرے گی۔ اس کہانی کی خوبی اور حصوصیت یہ ہے نہایت متاثر کرے گی۔ اس کہانی ہے جو آپ کی توجه برقرار رکھے تیزی اور شدت آتی چلی جاتی ہے جو آپ کی توجه برقرار رکھے تیزی اور شدت آتی چلی جاتی ہے جو آپ کی توجه برقرار رکھے گی۔ جب آپ اس کے اختتام کو پہنچیں گے تو یہ سمجھیے کہ اس کی انجام آپ کو ہلا کر رکھ دے گا اور آپ صدمے اور سکتے میں آجانیس گے۔ ایک پولیس آفیسر باپ تھا لیکن اس نے اپنی فرض آجانیس سے اپنی وردی کی لاج رکھی۔ یہ کہانی اس قدر متاثر کن شدناسی سے اپنی وردی کی لاج رکھی۔ یہ کہانی اس قدر متاثر کن شدناسی سے اپنی وردی کی لاج رکھی۔ یہ کہانی اس قدر متاثر کن شدناسی سے اپنی وردی کی لاج رکھی۔ یہ کہانی اس قدر متاثر کن



ایک شاہکار کہانی جو نذر قارنین ہے



سيبنكرون ميل دورسي آن والى ثور عِیاتی ٹرین جنگل میں کم ہوگئ تواسے یوں لگا جیسے وہ سى غيراً بادسيارے برقدم ريڪنے والا بہلا آ دي ہو۔ ڰرُر يَن نَظرون سے اوجھل الوگئ تو ہو گئے تھی ليكن انجن کی آواز سنائی دیتے دیتے معدوم ہوگئی تھی۔ ناديده اورنامعلوم وشمنول كقاتلانه حملي جال برہونے اور تین ماہ تک زندگی اورموت کی تشکیش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ صحت یاب تو ہو گیا تھا مگر اس کے اعصاب پر ذہنی صدے کا اثر باتی تھا۔ اس کے دوست انیل کیور نے ایسے مشورہ دیا تفا كها گروه جسمياني اور دُبني طور پر تكمل صحت ياب موناً عامتا ہے تو جا ندنگر چلا جائے گویدایک دور دراز قصبہ ہے کیکن وہ آیک پر فضا مقام ہے۔ وہاں کا موسم ہر وت معدل رہتا ہے۔ وہاں کے لوگ بھی بوے خوش اخلاق اور ملنسار ہیں۔۔۔ کین وہاں ہر وہ مہولت موجود ہے جس کی ضرورت ہر محض کو ہوتی ہے۔ ہول اور شراب خانے بھی ہیں۔ ایسے جدید ترین بنانے میں کوئی نسراس لیے نہیں اٹھار کھی ہوئی تَقَىٰ كَدالِكَ تو تَعْلِيم يَا فِيةِ لوكِ بِينَ بِلَكَهُ اكثريت وطن ہے باہر ملازمت کر کے امریکی ڈالر، پونڈ، دینار اور ریال آئیے گھروں کو بھیج ہیں اور پھروہاں بردی رونق حسن اور کشش اور دل تئی بھی ہے۔ اس چھوٹے مگر جدید ترین تھیے کی پر بہار فضا ضرور راس آئے گ شمله، تشمير، بنگلور اورميسور مين اخراجات بهيت مول گے۔ تمہاری جیب یہاں کے اخراحات کی محمل ہو پھراس نے اپنے دوست ایل کپورکونہ صرف لعن طعن كيا بلكماس في زياده است دل كوكوسا كماس نے آئکھیں بند کر کے اس مشور کے کو قبول کیا تھا۔ لیکن اب بچھتانے سے کیا ہوسکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پھراس نے آبادی سے اتن دور اسمیشن

بنانے والوں کوخوب گالیاں دیں۔ بیالیک ویران اور

سنسان جگھی۔انتظامیہ کی شان میں کمباچوڑا تصیدہ

ير صن يرمجود موكيا تفاجو صرف ايك تأهمل فردير

ہات تھی۔۔۔گر اُس حلیے میں یہ احتقانہ حرکت تھی۔ محض دیوائل کی ہی علامت تھی۔ ونو داس کے قریب آنے کا انظار کرتار ہا مگر وہ اپنی ہی دھن میں مکن نظر اٹھا کے ونو د کو دیکھے بغیر گزرنے لگا تو ونو دمجورا ہی اسے نخاطب کرتا پڑا۔ ''اوہ مسٹر۔۔یہ چاندگر قصبہ ہی ہے تا۔۔؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسز سا دھنا کا گیسٹ ہاؤس کس

دوسری ست کے جنگل میں روپوش ہو چکاتھا۔
ریلوے لائن عبور کر کے وہ اس امید پر سرسبر
میدان میں سو بچاس قدم تک نظر آنے والی پگ
ڈٹڈی پر ہولیا کہ بھی راستہ چا ندگر پہنچادےگا۔ کیاوہ
واقعی چاند پر بین چکا ہے۔اس نے قیاس کیا کہ وہ شاید
فرلا نگ بھر دور گھنے درختوں کے چیچے نظر سے اوجھل
فرا نگ بھر دور گھنے درختوں کے چیچے نظر سے اوجھل
فقا۔ حالا نکہ ایسے کوئی آٹار دکھائی نہ دیتے تھے۔اب
اس ست چلنے کے سواجا رہ بھی نہیں رہا تھا۔

مشتل تھی۔جو ہاتھ کا اشارہ کرنے کے بعد کنگڑ اتا ہوا

من کے چیا کے روبودہ میں دہات ہے۔ تقریبادی منٹ تک مسافت طے کرنے کے بعداس کا خیال درست ثابت ہوا۔

جنگل کے سکوت میں پرندوں کی صدا تک نہیں سختی اور جیرت کی بات یہ بیٹی کہ ایک بھی کوئی سانھی پرندہ و کھائی نہیں دیا۔ کیوں کہ بیہ جنگل تھا۔ یہ کوئی جدید تریق می کا علاقہ نہ تھا۔ بندر جوہندوستان کے ہر ورانے میں اور آبادی میں بھی ہوتے تھے۔ وہ بھی دکھائی نہ دیا۔ چنانچہوہ کی کے منہ سے بیٹی بجانے کی آوازی کروہ چونک پڑا۔

سینی بیونے والا دائیں طرف سے نمودار تھا۔ بیقر بیاچا کیس برس کا بھکاری نظر آنے والا دیوانہ سا مخص تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور غلظ ہی نہیں مضکلہ خیز بھی تھا۔ اس کے سرکے بالوں پرگردجی ہوئی تھے۔ وہ ایک مشہور کلمی گانے کے بول شروع کرتا۔۔۔ تیسرے مصرعے تک پہنچتا اور پھر پہلے مصرعے کے بول دو ہرانے لگتا تھا۔ ہموار زمین پر راستہ صاف ہونے کے باوجود وہ لہراتا ہوا چل رہا راستہ صاف ہونے کے باوجود وہ لہراتا ہوا چل رہا دا ۔ تھی۔ گراس جلہ میں دھت ہوتا تو الگ

طرف ہے۔''ونو دنے پوچا۔ پھراسے واپس جانا ہوگا۔اسے لینے کے دینے پڑیں ''ہاں۔۔۔' وہ پرمنسرت کہجے میں فخرے سر کے شاید۔۔۔اس نے قدم بردھائے اور ادھر ادھر اٹھا کے بولا \_ ونو د کی آ واز پر وہ لہرانا اور سیٹی بجانا تو د يلھتے ہوئے سوجا۔ بحول گيا۔۔۔ مگر چونكانبيس تفا۔ کیکن صرف دو منٹ کے بعد ہی اسے اپنا یہ ''ہاں کا کیا مطلب ہوا۔۔۔'' ونو دنے کچھ خيال اور فيصله بدلنا يراً ا کے داستے سے ہٹ کر ایک مختفری جھیل کے دِیرانظار کرنے کے بعد پڑے کہا۔" بتاتے کیوں تہیں ہو؟'' کنارے ایک نوجوان لڑکی رنگوں سے ایک قدرتی . ''مگرتم نے تو بتاینے کی بات ہی نہیں کی تھی۔'' مظر کوکیوں برا تار ری تھی اور اپنے گردو پیش سے وہ حیرانی سے بولا۔'' کیا حمہیں نہیں معلوم۔۔؟ بردی عافل ہوگئ تھی اس منظر کواتارتے ہوئے۔ ونو درک گیا۔ ناقد انہ نظروں اورغور کرنے پر تجیب کابات ہے۔ جرت کی ہات ہے۔' " بہیں ۔۔۔ "ونورنے ضبطرے کاملیا۔ کیوں اسے احساس ہوا کہ صرف لڑکی ہی نہیں بلکہ منظر بھی نہایت حسین ہے۔ مثلاً گلوں کا رنگ فرژب خاک پر ہی نہیں بلکہ کہاں نے بڑی بے تلی کہی تھی۔اگروہ جانتا ہوتا تو اس احمق سے بوچھتا ہی کیوں۔''میں دہلی ہے آیا مصور کے لب ورخسار میں بھی جھلک رہاہے۔ آسان کی نیلا ہیے صرف جھیل بی میں ہوں۔۔۔ پہلی بار۔۔۔ مجھے اس کیسٹ ہاؤس میں قیام کرناہے۔تم توبتاؤبڑی دیاہوگی'' نہیں۔۔۔ بلکہ مصور کی آئکھوں میں بھی افق تا افق ''اچھا۔۔۔اچھا۔''وہ سر ہلا کے بولا۔''میں سجھ گیا۔۔۔ ناک کی سیدھ چلے جاؤ۔ آ گے دائیں ہے۔ تنفق کاسبراجالا صرف بھر ہے ہوئے با دلوں ہی طِرف كاجِوتها مكان بِهــــمَّرسنو! ليكنتم ومان میں نہیں بلکہ اس کے بگھرے رئیٹمی بالوں میں بھی كيول اوركس ليے قيام كرنا حياہتے ہو\_\_\_؟' ہادر بہاری تاز گی صرف فضامیں ہی نہیں اس کے پھراس نے ایک کھے کے لیے توقف کیا۔ شاب میں بھی ہے۔قدرت نے اس کے چرے پر ادھرادھرد مکھ کر پراسراراندازے سر کوشی۔ ایک نکھار پیدا کر کے اسے دل کش اور دل فریب ''اور کیا کروں۔۔۔'' ونو دنے بھنا کر کہا۔ نظارہ بنادیا ہے۔ ''میلو۔۔۔'' وہ اس کی تحویت پرمسکرائی۔ پھر "كيا اور بهي كوكي اچھي جگه ہے اس كے علاوه ـ"اس مخض نے ایک کمھے کے لیے سوچا اور پھر مایوی سے شوخی سے بولی۔''آپ ضرورت سے زیادہ جیران ہو سر ہلادیا۔ '' جگہ تو کوئی اور نہیں ہے۔۔۔ مگر دہاں بھی تم '' ہو اور '' رہے ہیں۔۔۔جیسے جھے پہلی باراس طرحِ دیکھیرے ہیں۔۔۔جیسے میں آ سان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق چکر میں آجاؤگے۔۔۔۔مجبوری ہے۔اچھاِ توجاؤ' میہ کہ اس نے پھرسر ہلایا اور پھر دائیں بائیں لہرا تا ال کی مترنم آ وازین کرونو دمحویت سے چونک اورسیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ یزااورگز بزاسا گیا۔ ونود کی پھی مجھ میں نہ آیا۔ پھراس نے طے کیا " بال --- دراصل میں --- میں ابھی وہلی كدايسے ايك مخبوط الحواس مخف كى بات سجھنے كى كوشش سے آیا ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے آرام کرنے کے کرنا تھی دقت ہے۔لیکن گاؤں میں سب ایسے ہی لیے زبردئی یہاں بھیجا ہے۔'' وہ ایک بار ونو د کوغور مطے تو یہاں سکون نمیا خاک ملے گا۔ واپسی پر اس کا ہے دیکھ کر کینوس میں رنگ جرنے لگی۔ بھی یہی حال ہوگا۔اگراسے بہ تصبہ راس ہیں آیا تو

"" کی تو میں جمی رہلی سے ہوں۔۔۔لین

سیدھے ہاتھ پر چوتھا مکان ہے۔'' وہ نظر اٹھائے بولی۔'' گذبائی۔''

'' پھر ملا قات ہو گی۔'' ونو د نے اخلاقا کہا اور اس مکان کی سمت چل پڑا۔کیکن اس نے تسلیم کیا کہ بیاس کے دل کی آ واز تھی۔

یہ میں کا دبلی تیلی منز سادھنا اے اپنے پچاپ برس کے کیٹ کے ہاہر ہی مل گئی۔ چار کمروں کے کیٹ کے ہاہر ہی مل گئی۔

وہ خاصی پریشان اور کسی کے انتظار میں تھی۔ ونود کے تعارف پروہ رسمامسکرائی۔ پھراس نے کھلے دروازے کی طرف منہ کر کے چخ ماری۔

''اینا۔۔۔!'' اس کے جواب میں ریل کے اسٹیم انجن کی سیٹی بی سنائی دی۔

کچراشیم اتجی نمودار ہوا جس کا نام اینا تھا۔وہ اسے دکھر چونکا۔

وتود نے اپن زندگی میں اس سے زیادہ جسامت اوروزن کی سیاہ فام عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ مدراس دیکھی تھی۔ اس نے ونود کا سوٹ کیس اٹھالیا اور آگے آگے چلتی ہوئی زینے پر چڑھنے گی۔ زینہ خاصا پرانا چنا نچہ مضبوط تھا۔ ٹھیکے پر بی ہوئی عمارت ہوتی تو۔۔ فیر۔۔۔اسے دہشت نردہ کر دینے والے خیالات سے گریز کرنا حالے۔۔۔وتود نے خود کو سجھایا۔

پیسیا۔۔۔ودور کے ووو بھایا۔
کیوں کہ وہ یہاں سکون اور آ رام کے لیے آیا
ہے۔اینانے کمرے کے دروازے پر بہتی سے پہلے
ہانیت ہوئے ونو د پر واضح کر دیا تھا کہ وہ ہرسیوا کے
لیے جاضر ہے۔ گراسے تھی بلاز مہ نہ نصور کیا جائے۔
اس کا تعلق ایک اچھے خاندان سے ہے۔ مالی حالات
کہ جب گھنٹا ہج تو ونو دکو بھے لینا چاہے کہ کھانا میز پر
لگا دیا گیا ہے اور تا خیر کا مطلب سے ہوگا فاقہ۔۔۔
جب بالآخر وہ اپنی کئی بار سائی ہوئی تقریر سنا کر
رضست ہوئی تو ونو د نے سکون کا سانس لیا۔ ورنہ اس
کا خیال تھا کہ میہ باتونی جانے کب تک اسے بور کرنی
رہے گی۔

مصوری کے لیے۔۔۔ بجھے تو یہاں آ کردیکھنے پرالیا لگا کہ کا منات کا ساراحت بہیں سمت آیا ہے۔' ''مجھے ایبا لگتا ہے۔۔۔ آپ مصورہ بھی ہیں اور شاعرہ بھی۔'' ونو دینے سرکھجا کے کہا۔''چند کھوں ممل میں خوال تراک سے اور میں انہاں تراک

پہلے میرا خیال تھا کہ پہال صرف دیوانے بہتے ہیں۔' وہ ہلی ۔اس کی ہلی بھی بردی دکش اور مترنم تھی۔

''آپ کو شاید بر شاد ملا ہو گا۔۔ وہ ابھی یہاں سے گزراتھا۔۔۔سیٹی بجاتا ہوا۔۔۔

چاندکااکشنراده تھا۔۔۔ ایک زمین کی شنرادی۔۔۔ ایک دنِ شنرادی نے کہایے''

پھراس کی ہکمی فضا میں بھر گئے۔'' معلوم ہوتا ہے کہ اس سے آگے وہ بھول چکا ہے۔۔۔صرف یمی یا درہ گیا ہے اسے۔۔۔اس کی سیٹی ہر جگہ سنائی

دی ہے۔'' ''آپ نے جھےاس کے گیت کے بول یادولا دیے۔'' ونور نے اعتراف کیا۔''وہ پاگل ہے

''نہیں۔۔۔بس تھوڑا ساکریک ہے۔''ال نے جواب دیا۔''مگر بچوں کی طرح بے ضرد ترکش بھی بچوں جیسی ہی کرتا ہے۔۔۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ وہ وہنی طور پر پس ماندہ ہے۔۔۔بعض کا خیال سے کہ بنتا ہے۔۔۔اندر سے بڑا گراہے۔۔۔بعض

کا گہنا ہے کہ بھی بھی ایم عقل کی بات کہہ جاتا ہے
سب کو چران کر دیتا اور انہیں یقین نہیں آتا کہ اس
قدر عقل مند بھی ہے۔۔۔ رہتا تو فقیروں کی طرح
لیکن بھیک نہیں مائگا۔۔ پس جو کسی نے دے دیا
کھالیا۔۔ لے لیا۔۔ یوں جھیں کہ مجذوب ہے
یا جو چاہیں جھیں۔''

''میرانام ونود سنگھ ہے۔'' ونود نے کہا۔''اس نے اس پاگل کاذکر ختم کرکے موضوع بدلا۔''میں منز سادھناکے گیسٹ ہاؤس میں قیام کروں گا۔'' ''میرانام پرنتی ہے۔۔۔ پیرنی سیواگ۔۔۔ اپنے حالات اور مسائل کا شکار ہے۔ بیسب ہر جگہ
موجود ہیں اور سکون آسان پر ہوتو زمین پر نایاب
ہے۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد اس نے مرد
داعد کی حیثیت سے خوف زدہ خواتین کے گھر کے
اوپر نیجے تمام کمروں میں مسٹر سوران کو یوں تلاش کرنا
شروع کیا جیسے دہ سوئی ہوں جو کہیں بھی فرش پر پر دی
ہوئی مل سکتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں انہیں گھر کے
آس پاس اور تیسرے مرحلے میں گاؤں کے اندریا
پاہر ڈھونڈنا تھا گر تلاش پہلے ہی مرحلے میں تمام ہو

گئی۔ ونود نے اوپر کی منزل کے اسٹوروم میں مسٹر سوراج کودریافت کرلیا تھا۔ معلقہ میں معلقہ میں معلقہ میں معلقہ میں میں میں میں میں مسلم

اس حالت میں کہ وہ چیت سے معلق تھے۔اس کا پھنداان کے گلے میں تھا۔ایک کری جس پر چڑھ کے انہوں نے یہ پھندااپنے گلے میں ڈالا ہوگا فرش پر اوندھی پڑی ہوئی تھی اور مسٹر سوراج جو قد میں کم تھے۔۔۔ فرش سے تین فٹ اوپر جھول رہے تھے۔ اسٹیم انجن کی زبر دست سیٹی کے بعد اور مالکن کی تھی تھٹی چیخ سائی دی لیکن وثو دنے ایشور کا شکر بیادا کیا کہ ان میں سے کسی کو بے ہوش ہونے کا خیال نہیں آیا۔ ورنہ اس کے لیے آیک نئی مصیبت کھڑی ہو

وہ لاش کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیج بر پہنچ چکا تھا کہ مسٹر سوراج نے کری پر چڑھ کے پھندا گلے میں ڈالنے کے بعد اس نتیج بر پہنچ چکا ڈالنے کے بعد الات مار نے کری ٹیس گرائی ۔۔۔ کس نے ان کو مار کے لئکا دیا تھا۔ ان کے لیے لات مار کے کری گرائا بالکل ناممکن تھا۔ جب و تو د نے کری کور کھا تو سیدھا کر کے میں مسٹر سوراج کے نیچ کری کور کھا تو اس کے خیال کی تصدیق ہوگئی۔اگران کے پیر کری بر رہتے تو وہ لئک کے مرتبیں سے تھے اور اگر لئک بر رہتے تو وہ لئک کے مرتبیں سے تھے اور اگر لئک بیر رہے جو اب بھی ان کے پیروں ہے چندائی کے تیج گراتے جو اب بھی ان کے پیروں سے چندائی پیریوں سے چندائی پیروں سے چندائی پیروں سے چندائی پیروں سے چندائی پیریوں سے چندائی پیروں سے چندائی پیریوں سے چندائی پیروں سے چندائی پیروں سے چندائی پیروں سے چندائی پیروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کی سے بیروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کی کیا گروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کی پیروں سے چندائی کی سوروں سے چندائی کی کی سے بیروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کی سے پیروں سے چندائی کی سے پیروں سے چندائی کی کی سے پیروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کی سے پیروں سے چندائی کی سوروں سے چندائی کی سے پیروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کے پیروں سے چندائی کی سے پیروں سے پیر

میں ہویا جاند گر۔۔۔ ونود نے تکی سے سوچا۔ تصور میں آ رام اور تفری نہ ہوتو کہیں آنے جانے

بدلنے کا سلسلہ شروع ہی کیا تھا کہ گھنٹے کی زبردست گوئ نے اسے دہلادیا۔ دہ مجھ گیا کہ اس بے پناہ قوت سے گھنٹے پر دار کرنے والی خادمہ ہی ہوسکتی ہے۔ مالکن پورا زور صرف کرتی تو گھنٹہا تنا نہ چلا تا۔۔۔ دارننگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنو دنے بڑی عجلت میں نیچ کارخ میں رکھتے ہوئے دنو دنے بڑی عجلت میں نیچ کارخ

ابھی اس نے عسل سے فراغتِ پا کر لباس

کیا۔۔۔کیوں کہ دہ تفریح کا آغاز فاقہ سے کڑنانہیں چاہتا تھا۔ میز کے گرد چھ کرسیاں تھیں۔ دو پر مالکن اور خادمہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان میں جوفرق تھا وہ نظر

اندازنبیں کیا جاسکتا تھا۔ایک دن تھی تو دوسرے سیاہ رات ۔۔۔ایک نکاتھی تو دوسری پہاڑ۔ مالکن بدستور مشکر اور پریشان تھی۔۔۔ خادمہ

نے ونو دکو بتایا کہ تشویش کا سبب مسٹر سوراج کی عدم موجودگی ہے جو گزشتہ رات سے پر امر ارطور پرغائب

ہں۔ سوران کے بارے میں کھائے کے دوران مالکن نے مزیدانکشاف کیا۔ مثلاً میر کم گیسٹ ہاؤس میں وہ کی برس سے مقیم

ہے۔ کیوں کہ دنیا میں نہ تو اس کا کوئی ہے اور نہ ہی وارث۔۔۔۔اور یہ کہ بغیر بتائے وہ اس طرح آج تک کہیں نہیں گیا۔۔۔ گھومنے پھرنے کا شکار کا شراب خانے میں بیٹھ کر پینے پلانے اور شغل کرنے۔۔۔ جوئے خانے میں لنے لٹاپنے۔۔۔یا

کمی کے عشق میں خوار ہونے کا اسے تعلقی شوق نہیں۔۔۔ وہ خلوت پنداور اپنا بیشتر وقت کمرے میں ریڈ یو سننے اور مطالعے میں وقت گز ارنے والا خص ہے بوڑھا آ دمی ہے جس کا دل بیار قطعی نا قابل اعتبار ہے۔ چنانچہ ایشور خیر کرے۔۔وہ اپنی زندگی میں کی سے بھی خی اور نفرت سے پیش نہیں آیا۔

ہ یں۔ دنود نے محسوں کیالوگ دورا فادہ دیہات کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں۔۔۔تفکرات ہر جگہ ہیں۔ آ دمی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر محض ۔ پر بہار جلد ہٹ جائے گا مسٹر کارٹون!''اس نے گھر کے بصورت اندرلوٹے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ کا توالفاظ کرٹن آ دھے گھنٹے کے بعد جائے واردات پر میں قدم وارد ہوا۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے معمولی سے

وارد ہوا۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے معمولی سے
پولیس آفیسر نے بڑے افسوس کے ساتھ ونود سے
مصافحہ کیا۔افسوس کی ایک بات یہ تھی کہ ونودسید سے
ساد ھے خود کئی کے کیس کوئل کا قیس بنانے برمصر

سادھے خودشی کے کیس کوفل کا کیس بنانے ہر مصر تھا۔۔۔دوسری افسوسناک ہات وٹو دو پلی کے پولیس کے محکمے میں ایس کی کے عہدے پر فائز تھا۔سراغ

رَسال بھی سینئر تھا۔ جس کی رائے کونظرانداز نہیں کیا جا

سکتا تھا۔مزید کہ دنود نے صرف ایک فیتہ لے کر دو اور دوکو حارثا بت کر دیا تھا

اوردوکوچارٹابت کردیاتھا مسٹر سوراج کا قد۔۔۔ جیست سے فرش کا ناما فشر سے برناما سے سے کہ

فاصلہ۔۔۔فرش سے سورج کا فاصلہ۔۔۔کری کی بلندی۔۔۔اورمسر سوراج کے پیروں کا فاصلہ کری سے۔۔۔ چاندگر کے چیف کی آیمیت اپنے بدتمیز

ماتحت اورا پنی رعایا کی نظروں میں کم ہونے لگی تھی۔ گرمصالحت میں بہتری تھی۔

''مسٹر ونود۔۔۔! میرا نام کرش ہے۔'' اس نے خوش دلی سے مصافحہ کیا۔''اس کیس میں مارا

ے کون دی سے مصافحہ لیا۔ ان یاں بی اور ہارا اشتراک فائدہ مندرہےگا۔'' اس نے اشتراک کا لفظ استعمال کر کے اپناوقار

بحال رکھا تھا اور میٹیس کہا تھا کہ پلیز۔۔۔!میری مدد کریں۔۔ یا آپ کی مدد مجھ پر ایسا احساس ہوگی جے میں عمر بھر بھلانہیں سکوں گاوغیرہ وغیرہ لیکن اس کے لیچ کی پشت پر التجاضر ورتھی۔

کین اس معاہدے کے باوجود ونود نے بریشاد کی بات گول کر دی تھی۔ کیوں کہ ابھی وہ اس گاؤں میں اجنبی تھا اور ذاتی طور پر تصدیق کیے بغیر کسی پر شہے کا اظہار بھی رائے عامہ کواسے خلاف کرنے کے

شبے کا اظہار بھی رائے عامہ کواپنے ظاف کرنے کے متر ادف تھا۔ کرش جیسے نہ جانے گئنے ہوں گے جو برشاد کو بیچے کی طرح بے ضرریا قابل رقم بجھتے ہوں گے۔وہ انہیں قائل کرنانہیں جا بتا تھا کہ برشادسب کو

بوقوف بنار ہاہے۔

سے کیا فرق پر سکتا ہے۔ چھوٹا گاؤں۔۔۔ پر بہار فضا۔۔۔ پرسکون ماحول۔۔ بیسب خوب صورت دھوکا دینے والے الفاظ ہیں۔۔۔اسے دھوکا تو الفاظ کا اس پاگل نے بھی دینا جا ہتا جو جا ندنگر میں قدم رکھتے ہی اسے ملاتھا۔ جس نے دیوائل میں ایک ایک بات کہددی تھی جواب حقیقت بن کے سامنے آچکی میں۔۔

اس نے کتنے ہی پراسرار انداز میں کہا تھا۔ "وہاں تم بھی چکر میں آ جاؤگے۔۔۔جاؤ۔" کیوں اس نے میہ بات کہی تھی۔۔۔۔اسے کسمعان سے سالت کی تھی۔۔۔۔اسے

کیسے معلوم ہو چکا تھا کہ مسر سادھنا کے گیسٹ ہاؤس میں قیام کرنے والا چکر میں پڑجائے گا۔ جب کہ خود مسز سادھنا کوخبر نہیں تھی۔

ونود نے مسز سادھنا کومشورہ دیا تھا کہ وہ بلا تا تیر پولیس کوطلب کرے اور خود کسی چیز کو ہا تھ تک نہ تا خیر پولیس کوطلب کرے اور خود کسی چیز کو ہا تھ تک نہ کہ شال کو نے پر تھا اور اس کی کھڑ کیاں دونوں طرف کھنی تھیں۔ ونو د نے پہلے شال کی طرف سے کھڑ کی میں جھا تکنے کی کوشش کی تھی۔ زمین پر لیٹ کے۔۔۔ میں چھا ککتے کی کوشش کی تھی۔ درختوں پر چڑھ کے کمرے بیٹھ کر اور آس پاس کے درختوں پر چڑھ کے کمرے کے ہر رخ اور ہر زاویے سے دیکھا گر جولتی ہوئی

ہے۔ پھراس کریک نے کیسے اتنے یقین کے ساتھ کہد یا تھا کہ وہ چکر میں آ جائے گا۔''

لاش تو در کنار اس کا سیابیہ تک نظر نہ آیا۔ یہی صورت

حال مغرب کی جانب تھی۔ ہاہر ہے کوئی اندازہ لگاہی

نہیں سکتا تھا کہ کمرے میں ایک لاش جھول رہی

میرویا مقا کردہ پارٹیں، جائے ہا۔ منیاسی یا مجدوب۔۔۔ جو چاہے مجھ لو۔'' پرمنی نے کہا تھا۔''بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہے۔۔نہیں بناہے۔''

ونود کے لیے اس کے رویے اور الفاظ کا کوئی اور مطلب نکالنامشکل ٹابت ہور ہا تھا۔ اس کارٹون نے بقینا کچھ دیکھا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا اور کیسے۔۔۔ دفیر حقیقت بردیوائل کا بردہ ہوگا تو بہت

فٹ اونچا اور لسبائی چوڑائی میں دس فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ درواز ہے کی جگہ خلاتھا جو دور سے ہی ونو د کونظر آیا تھا

ونود پوری احتیاط سے سر جھکا کر اندر داخل ہوا۔سر کے فکرانے یا ہاتھ پیر کے غلط جگہ لگ جانے سے اس کباڑ خوانے کا ایک ڈھیر کی صورت میں اس پر گرجا تا۔عین ممکن تھا۔اندر کی نیم تاریک نضا سے

رجا کا کیا ہے۔ اور سال استان کیا کہ پرشاد مانوں ہوجانے کے بعداسے یقین آنے لگا کہ پرشاد واقعی یا گل ہے۔۔۔اندروہ سب ناکارہ چزیں بھری پڑی تقیں جو دنیانے فالتو یا بےمصروف سمجھ کرکوڑے

میں کھینک دی تھیں۔۔۔خالی بوسیں اور ڈیے۔۔۔ ٹوٹے ہوئے آئینے۔۔۔ ٹوٹھ پییٹ اور شیونگ برکریم کیا خالی ٹیو بول کے ڈھکن۔۔۔ الجھے ہوئے

رنگین رئیشی دھاگے اور اون کے کچھے۔۔ شکتہ چینی کے برتن۔۔۔ ان نوادرات کی فہرست بہت طویل تھری میں ناز کا ان نوادرات کی فہرست بہت طویل

تھی جو پرشاد نے نہ جانے کتنے عرصے میں کہاں کہاں سے سمیٹ کراپنے گھر میں سجائے تھے۔ یہ چیزیں میرف د لواروں پر ہی نہیں حیصت پر بھی

آ ویزال تھیں۔ونودایک پرانے لکڑی نے باکش پر بیٹھ گیاجوایک سائز کے چارڈ بوں پر قائم تھا۔

یهروه اس صورت حال برغور کرنے لگا جو مجموی طور پر سنگین بھی تھی۔مضکہ خیز بھی اور نا قابل یقین

ہی۔ پرشاد کی ذات ایک بات سے معمد بن گئ تھی جے حل کرنا بہت ضروری بھی تھا دور سے سیٹی کی آواز بٹائی دی جورفتہ رفتہ قریب سے قریب آتی گئے۔ وہی

سنائی دی جورفتہ رفتہ قریب سے قریب آتی گئی۔وہی تین بول اور ان کی مسلسل تکرار۔۔۔ پھر پرشاد اندر آیا اور دنو دکود مکھتے ہی سہم گیا۔۔۔اس کی صورت پر وہی خوف تھا جو کسی بیچے کی صورت پر چوری چھیے کوئی

غلط کام کرتے ہوئے پڑے جانے سے نظر آنے لگتا ہے۔۔۔ عالانکداسے ونود کے بلاا جازت اندر کھینے

پر برہم ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک غیرا خلاقی حرکت تھی جو کی بھی حص کوزیب نہیں دیتی تھی۔اس کا چہرہ متغیر

جو ی کی علی توزیب ہیں دیں تی۔اس کا چہرہ متعمر ساہو گیا۔وہ خوف زدہ اور پریشان ساہو گیا کہ ایک --------

گاؤل کی مارکیٹ صرف چید کانوں پر مشتل تھی اور ان میں سے باقی بند ہو چیکی تھیں۔۔۔ چھٹی دکان بہت کچھ تھی۔ یعنی کافی ہاؤس بار۔۔۔ ریسٹورنیٹ۔۔۔سگریٹ، اسٹور وغیرہ۔۔۔ چنانچیہ کے ہم اتھے

ریں واریے۔۔۔ سریت ۱۰ سور ویبرہ۔۔۔ چہا چہ پچھآ ہادگی۔۔۔اندر ہاہر دہ چارگا ہک اونگھ رہے تھے پاپھرونت ضالع کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ انہیں بہر حال وقت گزاری کرناتھی۔

ما لک نے دہلی سے تشریف لانے والے معزز مہمان کی خاطر یوں کی کہ تعارف کے فوراً بعد اسے

گاؤں کی تاریخ اور جغرافیہ پرایک سیم دیا۔۔ پہلے عالیہ علیہ اور آخر میں دہمکی پلاتے ہوئے اس نے خود کو بتایا کہ پر ساد کیا پہاں سب حرامی ہیں۔

ادر پاکل تو ایک سے ایک ہے مگر پہلوگ خوش قسمت ہیں در منہ جس زمین پر سیآباد ہیں بدان کے باپ کی جا کم نہیں ۔۔۔ چاند نگر پہلے جزیرہ تھا مگر بعد نہ با نہ کہ باب میں نہا گئر جو جب برائد ہا

جائے کیتے اور کب وہ نہر خشک ہوگئ جس نے جا ندگر کوباتی زمین سے الگ کررکھا تھا۔ اور وہ خاندان بھی مرکھپ گیا جس کی بیز مین تھی اور جو جزیرے کاما لک

تھا۔ چنانچہ لوگ اس برقابض ہو گئے۔اس سے پہلے کہ گزشتہ نصف صدی کی تاریخ کے اہم واقعات کے موضوع پرآتا ونو دوہاں سے بھاگ لیا۔اسے جو پچھ معلوم کرنا تھا وہ معلوم ہو چکا تھا۔ باہرآ کراس نے

گہری سانس لی۔ مالک د کان سے پیچھا تجھوٹا۔ وہ بور کرنے پر تل گیا تھا۔ پھر وہ ہدایات کی مدد سے زمین میں نقشہ مرتب کرکے چلنے لگا۔ پرشاد کا گھریا گل خانہ

سے زیادہ کچائب خانہ تھا۔ اسے کباڑ خانہ سے بھی موسوم کیاجا سکتا تھا۔گاؤں کے باہراس نے ایک جھگ یا جھو نپڑی بنار کھی تھی جس کی تعمیر میں اینٹ ،چونے، پھر یا سیمنٹ کے سواہر چیز استعال ہوئی تھے۔اسے

جتنا کاٹھ کہاڑیل سکا تھا وہ دیواروں کی تعمیر میں استعال ہو گیا تھالکڑی کے باکس، ٹین کے ڈیےاور ککڑے۔۔۔ شختے اور درختوں کی خشکٹ شہنیاں۔۔۔

رے۔۔۔۔ اورور وں میں ہیں۔۔۔ ان سب کواس سے با ندھ کر پالکیوں سے جوڑ کرایک کری میں میں

كرك كاشكل دے دى تھى جومشكل سے آئھ دى

'' پھرتم چوری چھپاندر گئے ہوگے۔'' ونو د اسے دہائے رکھا 'کیا مسٹر فیشن نے تمہیں کھ چراتے ہوئے دیکھ لیاتھا؟''

پوت دیگر میں اور کی سکتا۔ دہ کیے دیکھ سکتا ما۔۔۔مردے کی کودیکھ نہیں سکتے۔'وہ جلایا۔

ونود نے خود کو سمجھایا کہ اس کا واسطہ ایک دیوانے سے ہے۔ چنال چہاسے ہوٹن سے کام لینا

چاہے۔ '' ٹھیک ہے پرشاد۔۔!یہ سیب تبہارے ہیں گرتم نے چرائے ہیں۔۔ جھے پچ پچ ہتا دو گے تو میں اپنا ہے ٹبیں کہوں گا اور نہ ہی مسز سادھنا کو بھی بتاؤں گاتم نے درخت پر سے اندر جھا نکا تھا۔'' ونوو

نے اپنالہجہ بدستورزم رکھا۔ ''دنہیں۔۔۔ کھڑکی کھلی تھی میں ڈررہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔'' وہ سیب کو کتر تے ہوئے بولا۔ ''د کھر میں کہ ہیں۔'''

''سیب کیسے شخصے اور رس بھر ہے ہیں۔'' ''مگرتم نے لاش دیکھ لی تھی۔۔۔ پھرتم نے بیہ ہات مسز سادھنا کو کیوں نہیں بتائی۔۔۔۔وہ تو تمہیں نہیں مارتی ۔'' ونو د نے کہا۔''وہ تو بڑی اچھی اور نرم دل عورت ہے۔تم اس کے مزاج سے تو واقف ہو '''

''میراخیال تھا کہ آئیں علم ہوگا۔۔'' وہ بے نیازی سے بولا۔''کیا میر سے گھر میں لاش ہو گا تو بچھے اس کی کوئی خبر نہیں ہوگا۔''اس کے لیجے سے دیوانگی کاعضراجا تک غائب ہوگیا تھا۔''کیا آئییں زندہ مردہ کی تمیز نہیں۔۔۔وہ شاید بچی ہول گی کہ مشر

آیاہے۔ ''تم نے جھے پیچانا۔۔۔'' ونود نے دوستانہ نرم لیچ میں کہا۔''میں نےتم سے مسز سادھنا کے گیسٹ ہاؤس کا پہایو چھاتھا۔''

اجنبی شخص اس کی جھونپر ٹی میں کیوں ادر کس لیے کھس

پرشاد جواب دینے کے بچائے اسے خالی خالی فالی نظروں سے دیکھار ہا۔ اس کی پلکیس اور آئھیں مجمد اس کے چہرے پرمرکوز ہوگئیں۔ ونو دکا خیال تھا کہ اپنی عقل سے کام لے کروہ اس نیم پاگل خض سے سے کچھعلوم کرسکتا ہے۔

مگر دس فٹ کے بعد ہی اس کا حوصلہ جواب دینے لگا۔۔۔پرشادسیدھی بات کا الٹایا ذو معنی جواب دینے میں ماہر تھا اور بڑی معصومیت سے اصل بات کو گول کر جاتا تھا جس سے لگتا تھا کہ وہ بڑا ذہین اور

چالاک بھی ہے۔ ''مسٹر سوراج ۔۔۔ جے مسٹر فیشن بھی لوگ اور مالکن بھی مہتی ہیں۔۔۔اس لیے کہ جوفیشن لیتا ہے اسے مسٹر فیشن کہتے ہیں۔۔۔ ہاں میں گیسٹ ہاؤس کے پاس سے گزراتھا۔۔۔جانتے ہوکیا دیکھا تھا میں نے۔۔۔ ۔ گیسٹ ہاؤس اور کیا۔۔۔'

بالاخرونودنے اس کی گردن دیوجی لی۔
''تم جھوٹ بولتے ہو۔ بکتے ہوتم نے کہاتھا
کہ دہاں جاؤگے تو چکر میں پڑجاؤگے۔ تنہیں معلوم
تھا کہ دہاں ایک آل ہوائے ہیں یہ بات کسے اور کیوں
کرمعلوم ہوئی تھی۔۔۔ جب کہ با ہرسے چھ نظر ہیں
آتا۔' ونودنے بڑے تیزلیچے میں کہا۔

ہ بار سورت بات کیں ہوتے ہوئے ہیں۔ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔اس نے خود کو چھڑانے کی معمولی ع جد وجہد کی۔

کمگوان کی سوئند۔۔۔ میں نے باہر سے دیکھا تھا۔۔۔ اندرتو میں جا بھی نہیں سکتا۔۔۔ ورنہ وہ بلا میرے چیچے پڑ جاتی۔۔۔ موٹی کالی بلا۔۔۔ کالی جڑیں۔۔۔وہ جھاڑو لے کر جیھے مارنے دوڑتی ہے جڑیک میصتے ہی۔''

فیشن جھولا جھول رہے ہوں گے۔'' دہ ونو دکولا جواب جس پر بانسری کا دھوکا ہوتا ہے مگرتم گانا پورا کیوں چھوڑ کر اٹھا اور دوسرے کونے کی طرف بڑھا۔ فرش نہیں گاتے یہ۔۔' ونو دنے اینٹ رکھ کے کہا۔ کی ایک اینٹ اٹھا کے اس نے پنچے کسی خفیہ خانے '' کیا تمہیں معلوم ہے کہ شنرادی نے کیا کہا ميں ہاتھ ڈالا اور پھرمطمئن ہو کراینٹ پر بیٹھ گیا۔ ونو د تھا۔۔۔'' پرشاد سوچتے ہوئے بولا۔ ''ہال۔۔'' وفود نے اثبات میں سر ہلایا۔ اِس کی پراسراراس حرکت کوغورے دیکھارہا لیحہ بھر کی پہلے کی متانت پھر دیوائلی کے آ ٹار میں ڈھال '' مجھے پورا گانا آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے۔ گئا۔''یہ آپ میرے کھانے کی میز پر بیٹھے بچين مين كا تا تقا\_جب پيند بھي تقا۔'' ہیں۔۔۔اوراب میرے ڈنر کا وقت ہو گیا ہے۔' "تو پھراب كيول نہيں گاتے ہو۔۔۔' پرشاد یرشاد نے کاغذ کے مختلف لفانے کھول کے نے جیرانی سے دریا فت کیا۔ کھانے کی بہت ی چیزیں نکالیں جو یقیناً لوگوں کی ' 'ميں بھی تجيبن ميں گايا ڪرتا تھا۔ ليکن اب تو دی ہوئی تھیں۔ان میں سے جوخوشبو پھوٹ رہی تھی مجھے پورا گاناما رنہیں۔ 'ونور کھ در پرشادی متانت کو اشتہا انگیز تھی لگتا تھا کہ جو ڈشیں اور لے کرآیا ہے وہ و یکھارہا۔ پھراس نے کہا۔ ذا نقته دارا ورلذت آميز بھي ہيں۔ ''رومت۔۔۔یا تو تم واقعی دیوانے ہو یا ونود بائس پرسے اٹھا اور اس نے پرشاد کا ہاتھ د یوانے بن کے دنیا کو دیوانہ بنا رہے ہو۔ فکر مت پکڑ کر میں گا۔ پھر پرشاد ہذیاتی کھیج میں چلایا۔ كرو\_ميںمعلوم كرلوں گا۔"اس نے دروازے كے یاس جھک کرکہااور تیزی سے باہرنکل گیا۔ ''چور۔۔۔ تم چور ہو۔۔۔ میرا خزانہ لوٹے آئے ہو۔۔۔ نکل جاؤ۔۔۔دفع ہوجاؤ۔" ☆☆☆ ونود نے اینٹ ہٹا کے خلا میں دیکھا۔۔۔ اینا کواس بات پرغصه کم سخت میدمه تھا کہ موبل آئل کے ایک ڈیے کو کھود کر اس طرح دفن کیا پولیس والے سوراج لینی مسز فیشن کی لاش بالکل نئی گيا تھا كەزىرز مىن خانە باڭكل محفوظ ہو گيا تھا۔ مگراس عادر میں لپیٹ کرلے گئے۔انہوب نے اجازت لینا ڈ بے میں ردی کے سوا کچھ نہ تھا۔۔۔ ونو د نے تین اور یو چھنا بھی گوارانہیں کیا۔وہ کوئی پرانی چادر دے مختف قتم کے تاش ۔۔۔ ایک پرانا کیلٹر جس پر ایک مشہور فلمی ستارہ کی بیجان خیز تصویر ۔۔۔ کی قلمی دیت کیانئ حادریں لے جاناواقعی ضروری تھا۔ ونودنے اسے سلی دی کہ مرنے والے کے لیے رسالے سے کانی ہوئی چید ہوش رباقتم کی رنلین پھولوں کی حاور نہ سمی ۔۔۔ گیسٹ ہاؤس کی طرف تصوریں۔۔۔تقیم سے قبل کے برکش دور کے سے نئ حادر کونذ رانہ تجھ لیا جائے۔ یہ بھی ایک طرح سکے۔۔۔ دو ٹافیوں اور دو کریم والے بسکٹوں پر سے مان ہے۔ بیمٹرفیش کے لیے عزت کی بات مشتل پیکٹ۔۔۔اور ایک پرانے رکیٹی رومال کو شرمندگی ہے دیکھا۔ مائکر وقلم یا بلیو پرنٹ۔۔۔ایک ہے۔ایک جا در کی اوقات ہی کیا۔ پھرِاس نے مطلب کی بات کی۔'' گزشتہ رات يج كخزانے ميں اور كيا ہوگا۔۔۔؟ تم نے کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی تھی؟'' ڈائنامیٹ۔۔۔ ٹیپ۔۔۔ کوڈیک۔۔۔ "لين سربيه إ" وه نهايت راز داراند ليج ٹراممیٹر ۔۔۔اب تک تو اس نے لوگوں کو یہی سب میں بولی۔''راتِ کوجھیٹگر اڑر ہے تھے۔ آپ جانتے مچھ چھیاتے دیکھاتھا۔اس نے ساری چیزیں واپس ہیں نا کہ جب کوئی مرتا ہے تو\_\_\_ یں ''ہال ۔۔۔ نجھے معلوم ہے۔'' ونود نے اعتراف کیا۔''اس کے علاوہ کوئی اور آ واز۔۔۔کوئی

" نہیں ۔۔۔ کرش ۔۔۔!" ونود نے نفی میں سر ہلایا۔" بڈل بے مقصد نہیں ہوا۔ قاتل کو معلوم تھا کہ آج رات مسر سادھنا گھر میں نہیں ہیں اور اس نے موقعے سے فائدہ اٹھایا۔ قل کو خود کئی کا کیس بنانے کی کوشش سے فاہر ہوتا ہے کہ مجرم کے ذبن میں پہلے سے یہ مصوبہ تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی موت سے کس کی ذات کو فائدہ ہوسکتا تھا اور میں گ

یک میں ہوئی ہے بھی ہیت ہوئے شہر کے بہت ہوئے شہر کے بہت ہوئے میں اساں کو دیکھا۔ جسے بال کی کھال کا کھال کا کو کھال ہے گار مشکل میر کھی کہ اس کی بات مستر دکرنا اپنی نا ابلی کا اعتراف کرنے کے متراوف تھا۔ ڈاکٹر نے کتنا فیصلہ کھا تھا۔ نہ خود کشی نہ قا

ت متونی کرے میں ری سے معلق بایا گیا۔ موت دم مصفنے سے واقع ہوئی ۔ بات ختم بشر طیکہ ختم تھی

تیسرے دن اتوار کو مسر فیشن کا کریا کرم ہو
گیا۔ سارا گاؤں شریک ہوا۔ اس رات ونود کی
ملاقات ایک پارٹی میں دوسرے خطی سے ہوئی۔ یہ
کرشن کا بیٹا سر بندر تھا جو بنگلور میں کسی سرکاری تھکے
میں اچھا بھلا افسر تھا مگر کسی بات پرایک اچھی نوکری پر
میں اچھا بھلا افسر تھا آگر آگیا تھا۔ کیوں کہ شہر میں اس کا
د انہیں لگنا تھا اور اسے وہ گاؤں بہت یا وآتا تھا جہال
وہ پیدا ہوا تھا اور پلا بڑھا بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ
اب اپنے باپ کے ماتحت کی حیثیت سے چا ندگر میں
رہ کررعایا کی سواکرے۔

ونو دیخت جران ہوا۔ بنگلور جیسے خوب صورت، بارونق اور ہنگامہ پرورشہر میں زندگی کی پیش قند می انتہائی ترقی یافتہ اور کمپیوٹر پارک جس کی برق رفار کی کام یا بی نے ساری دنیا میں دھوم مجار تھی ہے۔ زندگی بوی سرعت سے رواں دواں تھی۔ لیکن اس گاؤں میں وقت باول ناخواستہ کچھوے کی طرح آ گےرینگتا تھا اور لوگ ہی نہیں اس ماحول میں ہر چیز سوئی سوئی یا آ ہٹ۔۔۔ ہتہیں محسوں ہوئی تھی۔'' اینا نے پھر بڑے اعتاد سے سر ہلایا۔'' کوئی سیٹی بجار ہا تھا۔'' پھر اس نے ایک ہاتھ پیشانی پر کھااور کچھ سوچنے لگی۔ ''وہ چاند کے شنرادے۔۔۔ اور زمین کی شنرادی والا گیت۔۔۔۔''

اینا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اوراس نے لیکیں جمیکا ئیں۔

مبین بینی میں۔ ''آپ ۔۔۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا۔۔۔ ۔ آپ تواس ونت چاندگر پنچ بھی نہیں ہے۔'' '' :

پ واس دست پید رسی کو بھی بتا ناتہیں۔ 'ونود زربس \_\_\_ بات کی کو بھی بتا ناتہیں۔ 'ونود نے سکراکراس کے ظیم الشان کندھے پر بھی دی۔ اس روز شام کو کرش پیر آئی بہنچا۔۔ کیوں کہ رسی کارروائی بہر حال ناگز برتھی۔۔ مسز سیادھنانے کہا کہ وہ اپنے بھائجی کے گھر چلی گئی تھی۔ جے ایپیڈکس کا دروا تھا تھا۔ گراس کے نائج بہکار شوہرنے ایپیڈکس کا دروا تھا تھا۔ گراس کے نائج بہکار شوہرنے

فرض کرلیا کہ وہ صاحب اولا دہونے والا ہے۔ کرش قبقہ ہار کے ہسااور اینا کی طرف متوجہ ہوگیا۔ بیسوال ہر جگہ تفتیش کے نصاب میں شامل تھا۔ ''اینا۔۔۔ انچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ کیا تم برکرنی نہ جہ میا ہے۔۔ انچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ کیا تم

نے کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی گئی۔۔۔ پی اس نے جھینگروں کی نوجہ خوانی کے عقیدے کا ذکر کیا۔'' مگر میں ڈرکر سوگی گئی۔۔۔ کانوں میں روئی دے کراور سرچا در میں لپیٹ کر۔'' کانوں میں روئی دے کراور سرچا در میں لپیٹ کر۔'' جائے۔ایک بڑھا ہوی کی موت کے بعد کھر چھوڑ کر جائے۔ایک بڑھا ہوگی کی موت کے بعد کھر چھوڑ کر اس کے کوشہ نشین تھا۔ ایک رات مالکن کی عدم موجودگی میں اسے کوشہ پھانی پر لئکا پایا۔۔۔اس کا دشمن کوئی نہ تھا۔ جنال چہ بھر کرت چوری ہوا ہوگا۔۔۔ کین اب سے کپڑا ہے۔۔۔اینا کو۔نوس۔۔ کین اب سے کپڑا ہے۔۔۔اینا کو۔نوس۔۔۔ کین اب سے کپڑا ہے۔۔۔اینا کو۔نوس۔۔۔ کی جائے۔۔۔۔اینا کو۔نوس۔۔۔ کی

یا کل خبطی نے بلاوجہ ایک شِریف آ دمی کو مار ڈالا اسے

كميا ملا موكا\_\_\_\_ شايدوه سى چيز ادر رقم كے ليے آيا

ہوگا خالی ہاتھ گیا۔''

والوں کا دماغ درست کردیں گے۔ چوں کہ یہ مات سولہ آنہ یا سو فیصد درست ہوتی تھی۔ وہ دنیا دیکھتی تھیں اور حقیقت پہندین جاتی تھیں۔ حالات سے سمجھوتا کرکیتیں۔۔لہذابات تتم۔۔ گاؤں کی تاریخ میں چوری ڈیکتی کی دوچارسننی

سمجھوتا کرلیتیں۔۔لہذابات ختم۔۔
گاؤں کی تاریخ میں چوری دئیتی کی دوچارسنی
خیز داقعات تو شامل سے۔۔ مگر قل ۔۔ نومر۔!
یہاں جان لیناصرف فرشتہ اجل کا کام ہے۔ جو تھیک
شاک چل رہا ہے ادراس کے باد جود۔۔ ونو دنے
سوچا ، جرائم کے انسداد میں بطور معاون اپنے باپ
کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ لوگ اس کے ایٹار سے
ادراس کی اس طیم جذب سے بحد متاثر سے۔اس
کی گاؤں سے گاؤں والوں سے محبت کے قائل ہو
چیے سے اور ونود کا ہم عمر سریدرخان اسارے، خوش
پوشاک اور چاق و چو بند تھا اور دراز قد بھی۔۔اس
پوشاک اور چاق و چو بند تھا اور دراز قد بھی۔۔۔اس
نیڈگی کی قلم میں ہراؤ کی ہیروئن اور محبوبہ بننے کو تیار
نیڈگی کی قلم میں ہراؤ کی ہیروئن اور محبوبہ بننے کو تیار

مسزسادهنا۔۔۔جوابے معززمہمان کو ہرایک کے سامنے نمائش کے لیے پیش کر رہی تھیں۔۔۔ونود کو چیکے چیکے اور غیر محسوس انداز سے منسوب خوبیاں۔۔۔ خامیاں۔۔۔ روایات اور اسکینڈل اپنے تیمرے کے ساتھ سنائی جارہی تھی۔۔۔

ایک ان کی ہم حیات۔۔۔ ہم وزن جو گوری
چئی د ب کی رنگت کی شریمتی کے ساتھ مسز سادھنا
جیسی پورٹیبل لڑکی جس کا رنگ کالا تھا۔۔۔اور سن یا
نگروجیسی رنگت۔۔۔ مسز سادھنا نے بتایا کہ موئی
عورت بے حد کمینی اور نجوس ہے۔ بیکالی لڑکی اس
کے بیٹے کی منگیتر تھی اور وہ زندہ رہتا تو اس سے شادی
سید کی کر گیتا۔ اس کالی لڑکی میں بڑی جاذبیت
اور بے پناہ کشش تھی۔ بدن بھی پرشاب اور گداز
تھا۔ چہرے کے نقوش میں ایسا شیکھا پن تھا کہ جو
سید سے دل میں از جاتے تھے۔گاؤں میں اور بھی
نوجوان کالی لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں کیکن ان
میں سے کوئی بھی اس کا خانی نہ تھا۔ اس کا منگیتر جو

نشے میں مدہوش جری تھی۔ مگر سریندر اس خوابیدہ گاؤں کی فضا میں لوث آیا تھا۔ جہاں ایک دن ایک مہینے کی طرح طویل انظار کے بعد تمام ہوتا ہے۔

سریندر نے اس گاؤں میں پیدا ہو کر بھی جانے کیوں یہاں کی زندگی کو پہند کیا تھا۔ اس صاب سے یہاں لوگ پینٹلزوں سال جی

اس حساب سے یہاں لوگ سینکٹروں سال ہی لیتے ہیں مگر ونو د کواس جینے کا کوئی مقصد نظر نہیں آیا تھا۔ خود سریندر کے باپ نے اعتراف کیا تھا کہ گاؤں میں سب ایک دوسرے کا تشجرہ نسب تک جانتے ہیں۔ ویا کی مقود ہیں۔ لوگ کھروں میں۔ ایک نیم سریا۔ ایک نیم سریا۔

میں تالے تک تبین لگاتے۔۔۔ بھی کوئی نشے میں کی اپنے پرائے کی ایک آ دھ ہڈی تو ڑ دیتا ہے یا کسی کی بکری غائب ہو جاتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ فلاں فلاں کے لڑکے اسے بھون کر کھا گئے ہیں۔۔ چنانچہ فلاں فلاں بکری والے کو بکری لے دیتے۔ بیویاں عمو ما خاموش رہتی ہیں کیوں کہ شو ہر کو آج اور

نے کچھ صدیے زیادہ آزادی حاصل کر لی ہے۔ وہ مردی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کربات کرتی ہے حاکم سمجھا جاتا ہے۔ جب زیادہ آزاد خیال ہویاں بے لگام ہوجاتی میں اور زبان درازی پر مار کھا کے بھائیوں کی خدمات حاصل کرلیتی ہیں یا پھران کے والدین یا سر پرست سمجھاتے ہیں کہ شوہر کی حاکمیت

قبول کرلو۔انہیں سوئیکار کیا اور وچن دیے ہیں تو اس

اس جدیددور میں جہال آزادی نسوال ہے اور عورت

پر چلو۔۔۔ شوہر سے ہی عزت ہے۔ وہی ہمارا ہے۔۔۔ وقت الیا ہے کہ حالات سے مجھوتا کر لو۔۔۔ اگر تمہیں شوہر نے چھوڑ دیا تو کیا کردگی۔۔۔ نوجوان اور حسین لڑکیوں کی شاویاں نہیں ہورہی ہیں۔ اور وہ رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہورہی ہیں۔ ہمارے ساح میں ہیوہ اور مطلقہ عورتوں سے شادی کوئی منیس کرتا ہے۔ چاہے وہ گئی ہی حسین ، نوجوان ، نہیں کرتا ہے۔ چاہے وہ گئی ہی حسین ، نوجوان ، میں کرتا ہے۔ چاہے وہ گئی ایک کیوں نہ ہو۔۔۔ پر شاب اور بے پناہ کشش کی یا لک کیوں نہ ہو۔۔۔

الی متاثرہ عورت دو کوڑی کی مجھی جاتی ہے یہ خیال

دل کے ہرکونے سے نکال دو کہ بھائی شوہراور پولیس

بختے ۔ اس عورت نے محبت کی کیسی لاج رکھی ہوئی دولت کے حصول کے لیے امریکا گیا تھایا اقوام متحدہ تھی لیکن اس کا شوہراس قابل تھا کیہاسے سولی پر کی طرف ہے امن فوج میں ویت نام گیا تھالوٹ کر چڑھادیا جائے۔پارٹی میں دہ تنہا آئی تھی۔۔۔ کیوں نہیں آیا۔۔۔ابلاگی تمام عمر شادی نہ کرنے کی سوگند کھا چکی ہے اور بڑے خلوص سے بڑھیا کی خدمت کرتی ہے مگر بڑھیا صلے میں نفرت کے سوا پچھ کہ اس گا شو ہر نرنجن شراب کے نشتے میں مد ہوش پڑا تفااور منج سے پہلے اس کا ہوش میں آنا ناممکن تھا۔ تازہ ترین مار پیٹ کی نشانیاں ہنوز اس کی صورت ، گلے نہیں دیتی۔ کیوں کہاڑی بہت ہی زیادہ کالی توے کی کے نیچے ابھاروںِ اور مرمریں سڈول بانہوں پر طرح ہے۔ بردھیا اسے منوس بھی مجھتی ہے کہ جوان نمایاں تھیں لیکن لوگ اس کے آ گے پیچھے بھررہے بیٹے کو کھا گئی جو سرخ وسفید گوروں کی طرح تھا۔ بھلا تقے اور وہ ہنس رہی تھی اور خوش بھی تھی کہ جیسے شوہر کی محبت کی نظر کوقاتل گون مجھتا ہے۔اس پارٹی میں ونود نے تقریبا بچیس چیبیں برس کی ایک عورت کودیکھا جو پار کی نشانیاں ہوں۔ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ بی توجہ دور شاب میں ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ آثار اورالتفات دراصل نرس کی خیرات ہے جوسب اپنے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوانے کے لیے دیتے بتاتے تھے کہ اس کا حسن بھی نگا ہوں کو خیرہ کرتا ہوگا اوراب اس کے چیرے پر جو شش نہ بھی اس نے اس ہیں۔مسز سادھناتنے اسے ریھی بتایا تھا کہ کرن نے ان نامساعد حالات واور شوہر کے ظلم وستم اور جمراور ے دل کش نشیب و فراز کومتاثر کر دیا تھا۔۔۔منز شقاوت پراپنے او پر بھی آ نے نہیں دلی۔ وہ پوتر ہے۔ سادھنانے اسے بتایا کہ شوہر دن رات نشے میں دھت پڑار ہتا ہے اور بیوی پر سخت کلم کرتا ہے۔۔۔ کرن دولت مند ماں باپ کی اکلوتی بی کی مگر دولت حِالا ہِ کہ ایسے مردوں کی کوئی کی نہیں ہے جواس کی ما کیزگی اور آبرو پرداغ بننا اور منه مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں۔اپنی اذبت اور د کھ وہ اپنے آپ کورات شِادی کے تین برس کے آندر اندر شراب بن کر بہہ دن مقروف رکھ کے اور اسپتال میں دھی مر نیضول کی گئی۔۔ پھر رجی تینی کرن کے شوہرنے زیورات گئ سیوامیں کھول دیتی ہے۔ بهی شیکانے لگادیے اور اب کرن اسپتال اور گھرول مسز سادھنانے ونو د کو دہلی سے ایک برس ہے میں آیا کا کام کرتی ہے۔ چونکہ اسپتال کی انتظامیہ اور قبل آئی ہوئی اس مصورہ ہے بھی متعارف کرانے کی لوگ حالات سے واقف ہیں اس لیے معاوضہ کچھ کوشش کی جومحض تصویریں بنارہی ہے۔حالاِ نکدرنگ زیادہ بی دے دیتے ہیں جے شوہر فی جاتا ہے۔اس اور برش سے محنت کرنے کے بجائے نبی کام کیمرے یر اس لیے شک کرتا ہے کہ اس کا جسم متناسب اور سے بھی بہتر طور پر چتم زدن میں بہت اچھی اور ہر پر شاب ہے اس لیے کرن کی ہڈیالِ توڑتا ہے طرح اورزاویے سے اتر جاتی تھیں۔اب تو کیمرے کہ \_\_\_ بتا تو جواتن در سے آتی ہے کس یار کے الياية كي تع جوطلسماتي تتم ك تق-یاس جاتی ہے جو مجھے کام کے اتنے پنیے دیتا ہے۔ کرش کے اس دیہائی اجتماع میں صرف دو کرن کی زِندگی جہنم ہے مگر ٰوہ اب بھی نباہ رہی ہے۔ وہ جائے تو کسی بھی قریبی بریے شہر میں جا کر ملازمت کر پھے سکون اور اطمینان کی گزارسگتی ہے۔ چول کہ محبت کی شادی ہے اس کیے شو بر کوئیس چھوڑتی ہے۔

کرن ایک مِثالی عورت تھی جواس معاشرے

میں خالی خالی ہی رہ گئ تھی۔وفاداری کے اس بےرحم

معيار پرونو دکو برداد که ہوا جو جان کا نذرانہ لیے بغیرنہ

افراد تھے جن ہے وہ شہر کی ہا تیں کرسکتی تھی۔ایک دہلی سے آنے والا ونود اور دوسرا بنگلور سے لوٹنے والا سے پیدر۔۔۔ایک بیاری کے باعث آیا ہوا اور دوسرا مساور تعفی ہو کر۔۔۔ مگر اہمیت کے اعتبار سے دونوں ك فرائض ايك جيسے تھے۔ بالكل نا معلوم خود پر ونو د اورس يندركي درميان رقابت كاليك فضول ساتبذبه

بيدا ہو گيا۔

ھے بھی قریب ہی جھرے ہوئے تھے۔۔۔ بوتل کی شراب فرش پر بہہ چک تھا اوراس کا دھارا بہتے ہوئے خون سے جا ملا تھا۔ وہ دونوں چند کھوں تک صورت حال کا جا نزہ لیتے رہے۔ حال کا جا نزہ لیتے رہے۔ 
"نشتے میں آ دمی کہیں نہ کہیں بھی نہ بھی تو تھو کر

' کشے میں آ دمی ہمیں نہ ہمیں بھی نہ بھی تو تھو کر کھا تا ہی ہے۔' سریندر نے اوپر سے آ نے والے ککڑی کے زینے کود کیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔۔۔ اس میں شہر کی کون می بات ہے۔'' سریندر نے طنز سے کہا۔'' یمکن تھا کہ وہ گر کے بھی نے جاتا۔۔۔ کیوں کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بول تھی جو گرنے سے ٹوٹ گئی۔۔۔

''آپ کا خیال سو فیصد غلط ہے۔'' ونود نے اٹھتے ہوئے تکرار کی۔''جاؤ۔۔۔اور جا کرایے پتا چی کوبلا کرلے آؤ۔۔۔ان سے کہو کہ کسی نے زجن کو

فل کردیا ہے۔'' ونو د کا لہجہ ضرورت سے زیادہ تخت تھا۔ مریندرنے پلکیس جھیکا کریے وقو فوں کی طرح

ونودکود یکھااور پھر کچھ کے بغیر باہرنگل گیا۔ بیں منٹ کے بعد باپ بیٹا اتحادی فوجوں کی طرح مارچ کرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ انسپکٹر کی

حیثیت سے کرشن نے سب سے پہلے لاش کا معائد کیا۔ پھرایں نے ونودکود یکھا۔''آپ کا بیکہنا ہے کہ بیعاد پنہیں قال ہے۔۔۔؟''

''ہاں۔۔'' ونو دنے پورے اعتاد کے ساتھ
کہا اور بے نیازی سے اپنی سگریٹ جلائی۔'' نرجی
او پر سے نہیں گرا۔ وہ او پر جارہا تھا کہ کسی نے اس کی
گردن تو ٹر دی اور بعد میں جب وہ مرچکا تھا اس کے
سر پر شراب کی بوتل مار کر سرجھی تو ٹر دیا اور شراب کی
پوتل بھی تو ٹر دی۔''

"ال مفروضے ۔۔۔ بلکہ احقانہ مفروضے کی

ونود نے محسوں کیا کہ سریندراپے رویے اور اس کی غیر موجودگی اور باتوں سے بلاجہ لوگوں کو زیادہ متاثر کرسکتا تھا اور ونود کا بیا نداز غلط نہ تھا کہ سریندر بلاجہ اسے بیٹنی کر رہا ہے۔۔۔ مگر اب بچ میں گپ ملاتے ہوئے اسے احتیاط سے کام لیتا پڑر ہا تھا۔ مزیدیہ ایسا اسے بدئی کی توجہ بلا شرکت غیر سے منیں مل رہی تھی۔ چنا نچہ وہ ضرورت سے زیادہ اسارٹ بننے کی کوشش میں ونود کو تقید یا نداق کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ ونود کو جورا جوابی کارروائی کرئی پڑی۔ اس کے سواجارہ نہیں رہا تھا۔ اس کے سواجارہ نہیں رہا تھا۔

ان کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ پنگی تھی کہ درمیان میں چلنے والی پدئی کوبھی احساس ہونے لگا تھا۔ تقریباً سوگر تک وہ ان کی توک جھو تک برداشت کرتی رہی تھی۔ پھر ہے اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کسی ایک کا می تک پنج خمال دونوں سے الگ ہو کر جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ گی میں ایک گھر کا دروازہ جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ گی میں ایک گھر کا دروازہ کھلا اور کسی تورت نے جی خال سے اس طرف دو تر ہے۔ ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس طرف دوڑ ہے۔ ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس طرف دوڑ ہے۔ ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس طرف دوڑ ہے۔ ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس طرف دوڑ ہے۔ ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس طرف دوڑ ہے۔ ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس طرف دوڑ ہے۔ ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس طرف دوڑ ہی سے ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس حدد ہی سے ساتھ اس کی مدد کے خیال سے اس حدد ہی سے سے دور ہی سے دور ہی

شاخت کر کے کہا۔ کیابات ہے۔۔'

"سریندر۔۔!' کرن نے ہٹریا کے مارے ہوئے کیے میں کہا۔' نرجن ۔۔وہ میراخیال ہے کہ۔۔زجن مرگیا ہے۔۔ دفیا سے دفع ہوگیا ہے۔۔ دفیا سے دفع ہوگیا ہے۔۔ دفیا سے دفع ہوگیا سے دفع ہوگیا میر میں تھا۔ نرجن سیر میں کا مراب پوٹا تھا کہ ایک طریقے پر ڈھیر ہوا کی اس کا مراب پوٹا تھا کہ ایک طرف سے خون کے ساتھ مغز بھی باہر آگیا تھا۔۔۔دوسری طرف اس

کے دخمار کا گوشت آئھ کے گوشت کے کنارے تک کٹ گیا تھا اور اس کے سارے داخت نظر آن لگے تھ یہ شگاف شراب کی تو ٹی ہوئی ہوتل کے ایک تیز دھار والے نو کیلے کلڑے ہے آیا تھا جس کے باتی

بنیاد کیا ہے؟" کرش نے بیٹے سے تی ہوئی بات کی ینچاڑ ھکا دیا۔۔۔شراب کی بوتل نرنجن کے ہاتھ میں تھی۔قاتل نے بوتل کوگردن سے پکڑ کے زنجن پروار حمآیت کرتے ہوئے کہا۔ ''اپنی رائے کوئی الحال محفوظ رکھیں۔''ونو دینے كيااوراس كاسر بهار ديا\_ بوتل كاجوحصه لوث كرقاتل کے ہاتھ میں رہ گنیا تھاوہ آلگ پڑا ہے۔۔۔اسے غور سگریٹ کوایک کش کے بعد زمین پر ڈال کے رگڑ سے دیکھو۔۔۔اس پر انگلیوں کے نشانات تو نہیں دیا۔''میں ابھی اوپر گیا تھا جہاں نرجن ھےنوشی میں ملیں گے مگر آپ کارٹ پر گئی ہوئی سیل سلامت ملے مصروف تھا۔ وہاں ایک بوتل رکھی ہے جو بالکل خالی گی۔ کیوں۔۔۔؟ نرنجن بوٹل کھولے بغیراو ہر کیوں نہیں ہوئی ہے۔۔۔اس میں سے ایک خاصے بڑے جام کو بھرا جا سکتا ہے۔۔۔ نرجی دوسری بول اس لے جارہا تھا۔او پرتو کوئی ایسی چیزنہیں جس نے سیل تو ژی حاسکے یا کارک نکالا جاسکے۔۔۔ پھر ذراغور صورت میں لاتا جب وہ خالی ہو جاتی ہے۔۔ بلانوش آ خری قطرے تک نہیں چھوڑتے۔۔۔ کیکن اس سے ے نرجن کی گردن کو دیکھو۔۔۔ایک گہراسیاہی مائل منے کوئی آیا تھا۔۔۔کوئی ایسانخض جس کے کم میں تھا نیلا نثان تو دوتختوں کے کناروں کا ہے مگر گردن میں كه كرن ما رقی میں ہوگی اور زنجن اكيلا ملے گا۔ زنجن لکڑی کے ریشے پیوست ہیں۔۔۔ باریک یاریک سِلائیاں ی ہیں جوخون کے نیچے جیکنے سےرہ کئیں۔ اس کی خاطر مدارت کے لیے دوسری بوتل لینے اتر اتھا کیوں کہ اب اسے ایک نہیں دوجام کھرنے تھے۔'' ''بیسب آپ کے ذہن کی اختراع ہے۔'' اگرتم زیادہ تفصیل سے معائنہ کرو محے تو تمہیں کہیں اویر انتے دوتختوں کے کِناروں پر گوشتِ کے ریزے بھی چیکے ہوئے مل جائیں گے۔۔۔ اگر بیر مفروضہ سریندر نے دخل دیتے ہوئے کہا۔ میرے آحقانہ ذہن کی آخر اع ہوگی آپ کو چھٹیں "شٹ آپ ۔۔۔ بہلے میری بات ختم ہونے دو۔' ونو دنے اس کی طرف گھوم کر کہا۔''آپ نے سے زیندد یکھا ہے۔۔۔زیندلکڑی کے الگ الگ تختوب کا ملے گا۔۔یہمہاری تفتیش فضول اور لا حاصل اور وقت کاضیاع ہوگی۔'' ، جائزہ پندرہ منیٹ مکمل خاموثی میں گزر گئے۔ایک بنا ہوا ہے۔ دو تختوں کے درمیان تقریباً آٹھ اگئے کا وحشت سی رہی تھی۔ فاصلہ ہے۔۔۔کوشش کر کے دیکھو۔۔ یہ فاصلہ کتنا كرش نے زنجن كى گردن كامعائنه كرليا تھااور بڑھ سکتا 'ہے۔ دوختوں کواو پر شیچ کھینچو۔۔۔ شختوں کی کیک سے درمیان کا خلا نو آج تک ہوجا تا ہے۔۔۔ اب ونود کی رائے سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کیکن میمجبوری اس برسخت گرال گزری تھی۔سینکڑ وب نرججن جب بول لے کراوپر جا رہا تھا تو قاتل اوپر موجود تِجا۔۔۔اور شاید ہاتھ میں کوئی چیز لے کر منتظر میل دورہے آنے والے ایک سراغ رسال نے اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دکی تھیں۔۔۔ پہلے اس خود کشی کے اس سیدھے سادے کیسِ کولل تھا كەزىجن كاكم تمام كردے اورنكل جائے --- يكر قدرتِ ما نرجن کی شامت اعمال نے ایک بهتر موقع فراہم کر دیا۔۔۔ نرجن چند زینے چڑھا اور تھوکر کھا کے گریزا۔ ممکن ہے اس کا سر دو تخوں کے درمیان بنایا۔۔۔اوراب ایک جادثے کوئل ثابت کر کے اسے دوہری اذیت میں دھیل دیا تھا۔ بیاذیت۔۔۔ إيك بدترين ديني عذاب مين ذال ديا تفارايك ايس کے کھنس گیا لیکنِ بید ذرامشکل ہے۔۔۔ قاتل نے خود

ر کام کیا گهزنجن گوا تھے نہیں دیا اور ایک یا وَل سے دبا

گراس کا سر دو تختوں کے درمیان کر دیا۔۔۔ پھروہ

اویر والے شختے پر چڑھ گیا۔ اور اس کے وزن نے

نرنجُن کی گردن توز دی \_ \_ بعد میں اس نے نرجن کو

اور علین بن گیاتھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک دلدل میں گردن تک دھنسا ہوامحسوں کرنے لگا۔ جس میں نکلنا اور

گرداب میں بھنس گیا تھا جس سے اس کا نگلنا دشوار

باہرآنے کی کوشش میں اتنائی وقت چلا جائے۔اب
اس کی صرف پید ذھے داری ہیں بلکہ فرض شنائی کا
امتحان تھا کہ اب وہ دونوں وارداتوں کا سراغ لگائے
اوردو قاتلوں کو پکڑے ورنداس کا سارار یکارڈ خراب
ہی نہیں ستیاناس بھی ہو جائے گا اور استے بڑے شہر
سے آنے والا اتنا برا اسراغ رسال فرائض میں غفلت
برستے پر اسے معطل ہی تہیں اندر بھی کراسکا ہے۔
ادھر چالاک قاتل اتن آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں
قاور نہ پریشانی کی بات نہ ہوئی۔
تفاور نہ پریشانی کی بات نہ ہوئی۔
تاری کی از دواجی زندگی کے حالات سب بر

و المن الرواجی زندگی کے حالات سب پر عیاں ہیں۔ و نود نے دوسری سگریٹ جلالی پوری بات کہدویئے کے حالات سب پر بات کہدویئے کے بعد وہ اپنے غصے پر قابو پاچکا تھا۔ اگر کرن پارٹی میں موجود نہ ہوتی تو آپ اس پر ہولناک واردات ایک گھنٹے پہلے ہوئی ہے۔ کرن کو بین کھنٹے تک متواز دیکھنے والے گواہ بہت ہیں۔ وہ تین برسوں سے جس عذاب میں جتالے ہے اس کی جگہ تین برسوں سے جس عذاب میں جتالے ہے اس کی جگہ کوئین ماہ میں کئی نہ کی طرح راستے سے ہٹا دیتی۔ کوئین ماہ میں کئی نہ کی طرح راستے سے ہٹا دیتی۔ کوئین ماہ میں کئی اور نہ سوچا۔۔۔وہ ایک مثابی شوہر پرست پٹنی کی طرح ہر ظلم سہہ کر سیوا کرتی شوہر پرست پٹنی کی طرح ہر ظلم سہہ کر سیوا کرتی سے کہیں زیادہ جانتے ہیں اور اس عورت کو ہجھتے

ہوئے کیج میں جیسے ونو دیے وجود پرڈ نک ہارا۔''اس گاؤں کی تاریخ میں بھی کل کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی ۔۔۔۔ مرآپ کے قدم رنجہ فرماتے ہی ایک ہفتے میں دوئل ہوگئے ہیں۔'' میں دوئل ہوگئے ہیں۔''

' مسٹر ونود۔۔!'' سریندرنے زہرسے بچھے

سی رسی ہوئے ہیں۔

''میری رائے اس کے برعکس ہے مسٹر
سر پندر۔۔!' ونود نے تلخ کیج میں جواب دیا۔
''قرآتو پہلے بھی ہوئے ہول گے مگر انہیں نااملی کے
یاعث یاد بدہ دانستہ خود شنی یا حادثہ بھے لیا ہوگا کیوں کہ
قل کے بعد قاتل کا سراع بھی لگانا پڑتا ہے۔۔۔

علاوہ کچھ خمیں کرنا پڑتا۔۔۔ دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔۔۔ پرانی تاریخ کے واقعات کی وضاحت نمیں کروں گا اس کیے کہ میں موجود نمیں

بصورت دیگر کریا کرم میں شرکت یا پرساد دینے کے

تھا۔۔۔گرشایدآپ کے پتابی کرسکیں۔۔'' پھراس نے تیزی سے گھوم کر کرش کودیکھا اور

واک آؤٹ کر گیا۔ کرن پر اتھ والے کمرے میں منجمد بیٹھی تھی اور

کرن ساتھ واسے مرے میں ہمدین کی اور اس کا چہرہ ہرتم کے جذبات سے عاری تھا۔ آئھوں میں ویرانی برس ری تھی۔

''کرن شریمتی۔۔!'' ونود نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔''کیا آپ اندازے سے بتا کا میں سیسے کی کہا۔''کیا آپ اندازے سے بتا

سلق ہیں کہ بیر کت کس نے کی ہوگی ہے۔؟'' ''اندازے سے ۔۔۔'' وہ کئی سے ہنمی۔ ''میں یورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بیر کرکت '' سس محسد نے کہہ سکتی ہوں کہ بیر کرکت

سین ورت مین سے مہدی ہوں کہ بیر رہے ہیں ہوں کہ بیہ رہت میں اتی اخلاقی جرات میں کہ ہوگی۔۔۔ جس میں اتی اخلاقی جرات می کہ ایک مظلوم اور بے بس عورت کو اندگی کے ترک سے نجات دلا سکے۔۔۔ جے معلوم اتی ہمت نہیں ہے کہ زجن کو مار سکے یا اس سے طلاق لے کر نجو کارا ہی کے مربی کی دو انسان کر چو کارا ہیں کارون واشعار ہوئی تھی۔ میں نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں واشعار ہوئی تھی۔ میں نے بھی بھولے سے بھی اپنی ذات برآئے نہیں آنے دی۔۔۔ جب کہ میری اپنی ذات برآئے نہیں آنے دی۔۔۔ جب کہ میری

جھے اپنے جال میں کھائنے کے لیے کیا کیا چارا ڈالتے رہے۔۔۔ گر مجھے اس کی موت کا قطعی رنج نہیں۔۔۔ صرف اس کی موت ہی میرے مصائب کا خاتمہ کر سکتی تھی میری موت ان کی کی موت ۔''

جسمانی دل تشی کے امیدواروں کی کوئی کی نہھی۔

کرن دبخی انتشار میں مبتلاتھی اوراس نے کہاتھا کہ آج سے وہ راتوں کوسکون کی نیندسو سکے گی۔۔۔ وہ مرگیا۔۔۔ خبیث۔۔۔ یوں گھر آنے پر شک بھری نظروں سے دیکھاتھا اور کہتا تھا کہ۔۔۔'' یہ ہال

بھرے ہوئے کیول ہیں۔۔۔۔لباس بےتر تیب اور شکنوں سے مجرا ہوا کیوں ہے۔۔۔۔ ہونٹوں کی مصور کی نظر سے نہیں تصویر کے بنیچ لکھا تھا۔''بڑے شہر کا بڑا جاسوں''

ان نے وہیں ایک آئیے میں اپنا عکس تصویر سے ملاکر دیکھا اور مزید حیران ہوا۔ خیر۔۔مصور کی نگاہ جس انداز سے جائے لوگ اسے کس کس نظر سے ویکھتے ہول گے۔۔۔ وہ کسی کی نگاہوں پر پہرا بھا تو نہیں سکتا۔۔۔۔اس نے دل کو کسلی دی۔۔ یہ بھی کیا کم ہے۔ ایک مصورہ نے اسے اتنی اہمیت دی۔ جب کہ وہ فلمی ستاروں کی تصویر سی بنانے کواہمیت دی۔ جب کہ وہ فلمی ستاروں کی تصویر سی بنانے کواہمیت دیے ہیں۔

ویری بہانے واہیت دیے ہیں۔
اس کے خیالات کی رویک گخت ٹوٹ گی۔ باہر
سسٹی بجانے کی آ واز صاف سنائی دیے گئی تی۔
اور گیت کی لے وہی تھی۔ ونو دنے گئر کی کا پر دہ ذراسا
ہٹا کے دیکھا۔ پرشاد اپنے مخصوص انداز دیوا گئی میں
لہراتا ہوا آ رہا تھا۔ قریب آ کے وہ رکا اور اس نے
ایک نظر دا ئیں بائیس ڈ الی۔ اس ایک نظر میں دیوا گئی
ایک نظر دائیں بائیس ڈ الی۔ اس ایک نظر میں دیوا گئی
ایک نظر دائیں بائیس وہ دیے پاؤس آ گے بڑھا اور
کردیکھنے والاکوئی نہیں وہ دیے پاؤس آ گے بڑھا اور
آ ہت آ ہت دروازے کے قریب آیا۔ ونو دنے اسے
دروازے کو دھیلنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ پھروہ ایک
قدم پیچھے ہٹا۔۔۔ پلٹا اور دس قدم دور جھاڑیوں کے

پیچے ہی تھی۔ گیا۔ پرشاد کی شخصیت اس کے لیے روز بہ روز پراسرار بتی جارہی تھی لیکن اس وقت اس کا رویہ ونود آ کے لیے باعث تشویش بن گیا تھا۔ کیوں کہ پدمنی گھر معلوم تھا کہ کب لوٹے گی۔۔۔ پرشاد کی یہاں اس طرح سے آٹا اور چھپ کر آٹا اور انظار کرنا بے مقصد نہیں تھا اور بیمقاصد بہر حال نیک نہیں لگتے تھے۔ وہ اب والی جانے کا ارادہ کر بی رہا تھا کہ پرشاد کی آ مد کے بعدا سے اپناارادہ ملتوی کر نا پڑا۔ برشاد کی آ مد کے بعدا سے اپناارادہ ملتوی کر نا پڑا۔ ہاتھ رنگونی سے جادہ جگانے کے سوالی کھی ہیں کر سکتے

تتھ۔ تنہاتھی اور اس دور افادہ مقام پر جہاں کوئی

کیوں ہور ہا ہے۔۔۔۔اتنی دیر سے کیوں آئی۔ کن کن ڈاکٹروں نے تجھے اتنی دیریکوں ادر کس لیے روکے رکھا۔۔۔۔اچھا تو کتنا مال اور کتنی شراب کی بوتلنیں لائی ہے؟''

دِنُودِ نِنْ ہمدردانہ اور دوستانہ کیجے میں ہات کی

لب اسٹک اڑی اڑی ہی کیوں ہے۔۔۔ چرہ سِرخ

اور چند کموں میں میں معلوم ہو گیا کہ کرن نے بھی گھر سے روانہ ہوتے وقت کی کو دیکھا نہیں تھا گمر قریب ہی کوئی سیٹی بجار ہاتھا۔۔۔وہی شہزادی اور شہزادے والا گیت جن کے درمیان زمین آسان کا فاصلہ تھا۔۔۔ اس گیت کی دھن سے گاؤں کا ہر بچہ بجے۔۔۔ لڑکیاں عورتیں اور لڑکے مرد بھی واقف نے آشانتھے۔

باہر جائے سے پہلے ونود ذرای در کے لیے درمیان والے دروازے پررکا۔

روین و اسفادروار سے پراہ۔

در مسٹر کرش ۔۔۔! میں آپ کے لیے
دشوار میاں تو بیدانہیں کر رہا ہوں مگر آپ کی رد اور
تعاون بھی میرا فرض ہے۔ یدونوں آل ایک ہی تخص
نے کیے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ان کے درمیان تعلق بھی
ہو۔' پھروہ جواب کا انظار کے بغیر باہر نکل گیا۔
مصوری میں ونود کا ذوق عام آ دمی سے بہتر

مصوری میں دود کا ذوق عام آدی سے بہتر نہیں تھا جو دہ التھے منظر کی یا خوب صورت چرول کی تصویر دی کھی کر تھا تھا۔ دل میں سراہے اور نہ میں دادد سے کے الفاظ کی ادائی کیسے کی جاتی ہے اور کمی ساتھ کی کیسے کی جاتی ہے اور کس تصویر کی کن الفاظ میں ادا کر ہے۔ مگر دہ فن کی بار کی یا تجریدی آرٹ کی نمائش دیکھی بار کی میائش دیکھی اس میں کل بائیس پینٹنگر تھیں۔ اس کی تجھ میں نہ آیا اس کے بیلے نہ بہترا۔ اس کی تحقیل کر اور جھاڑ و برا۔ کی کا کر میں اور جھاڑ و برائی اور جھاڑ و بھیر دی ہو۔۔۔ چنال جہ بیڈی کے گھر میں اپنی صورت کا تھیر دی ہو۔۔۔ چنال جہ بیڈی کے گھر میں اپنی صورت کا خوب صورت ساتش دیکھر جران رہ گیا۔

اس نے اپنی صورت کو ہمیشہ آئینے میں دیکھا تھا کسی

ما كل يا جنوني دونل كر چكانفاقطعي غيرمحفوظ تقي \_ جب پانچ منٹ کے بعد ونو دکو بدمنی کی شکل نظر آئی تو اس ايبالكاجيسے بياس كاوہم مور

نے بھگوان کاشکرادا کیا کہاہے زیادہ انتظار ہیں کرنا پڑا۔اس کے لیے یدنی کا انظار اذبت ٹاک بنا ہوا

> باہر شام کا اندھیرا اب رات کی سیابی کی آغوش میں سا چکا تھا۔ ونو دگھر سے نکل کے جھاڑیوں کی طرف بڑھا جہاں پرشاد د بکا ہوا تھا اور یدمنی اس کے اور ونو دیسے طعی نے جبر تھی۔

''پرشاد۔۔۔!'' ونو د نے بیر منی کی آ واز سن۔ '' پھروہی شرارت۔۔۔چلو باہرنکلو۔''وہ پرشا دکو یوں ڈانٹ رہی تھی جیسے کوئی شریر ب*ید ہ*و۔ پرشاد خفت زوہ ساجھاڑی سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس وقت تک ونو دبھی قریب بھی چکا تھا۔ یدمنی اسے دیکھ کر جیرت اورمسرت ہے مسکرائی۔

"آپ ---- آپ کب سے انظار کردہے ىيں۔۔۔ <u>بچھے</u>زيادہ درية تنہيں ہوگئ؟''

"میں دیکھر ہاتھا کہ آب نے بڑی آسانی سے پرشاد کو تلاش کر لیا۔'' ونو د نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ 'کیا آپ اس قتم کی آ نکھ مچولی کی عادی ہیں۔'اس کی نگاہ پر شادے چرے پر جی رہی جونروس ہور ہاتھا۔ پدمنی دل کش انداز ہے ہسی اور پھراس نے برشاد کی طرف د پکھتے ہوئے کہا۔ " إل \_\_\_ پرشاد اليي بيكانه حركتين كرتا ربهتا ہے۔۔۔ میں اس کی ان حر کتوں کی عادی ہو چکی

' بچکاند۔۔ ' ونودنے بے خیالی میں کہا۔ پھر وہ مسکرایاً۔''پرشاد۔۔! تم مجھ سے کنتی لڑو

گے۔۔۔؟'' '' کشتی۔۔۔۔'' پرشاداس غیر متوقع سوال پر '' سا بو کھلا کے پیچیے ہٹا۔'' مگر۔۔''دہ ہکا یا۔ ''ڈرو جہیں۔۔۔ آئکھ مچولی تو کر کیاں کھیلتی

ہیں۔'' ونودنے دوستانہ لیجے میں کہا۔'' تشتی مردوں کا فيل ب--- أوُ- 'اس في اته برهايا-

مگراس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ونور کے لیے نا قابل یقین تھا۔اس کی جیرت دو چند ہوگئی۔ایے

یرشاد گوندے کی طرح ایکا اور ونو د کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔اس کے ہاتھ نسی آہنی شلنح کی طرح لیٹ گئے۔ بیک وقت دنود کے دونوں پیرز مین سے بول رند گئے جیسے زمین ینچے سے ہٹ گئی ہو۔ پھر ونو د ۔ نےخود کوفرش خاک پر جیت لیٹا ہوا پایا۔

پرشاد اس پرسوار تھا اور ونو د کے لیے اٹھنا تو در کناروه جنبش کرنامهی محال ثابت ہور ہاتھا۔ کیوں کہ برشاداس کی جھاتی برسوارتھا۔اس نے دائیں بائیں للك كرخودكو حير ان كى اور كفر بهونے اورا تھنے كى انتہائی کوشش کی مگر پرشاد نے کسی فری اسائل ریسلنگ کے پہلوان کی طرح ملنے تک نہیں دیا۔ اسے پرشاد نے ایبا قابومیں کیا تھا کہوہ ہے بس ہوکر ره گیا تھا۔

ایں اچا بک اور غیر متوقع صورت جال سے پدمنی بھی محبراً ٹی تھی۔ پھروہ پر شادکو سمجھانے لگی تھی کہ پریٹادبس کرو۔۔۔تم جیت محکے۔اب ہٹو۔۔۔مسٹر ونو دکواتھنے دومگر ونو دنے اے ماتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس طرح کہ برشاد نے بیا اشارہ ہیں

دیکھا۔ ''ٹھیک ہے، برشاد۔۔۔!تم نے دشمن کوزر کر '' ند زاین کی لیا۔۔۔ اب تم کیا گرو گے۔'' ونود نے اس کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کرا کسانے کے انداز میں کِها۔ برشاد کی آنکھوں میں ایک وحثیانہ جبک کوند الفي -آمني سرخ موليس\_

اس کے ہاتھ ونود کی گردن پر جم گئے۔آ ہتہ آ ہتہ دیا وَ بڑھنے لگا اور ونو د کا سالس رکنے لگا۔اسے اندازہ نہ تھا کہ پرشاد کے ہاتھوں میںِ اتنی قوِت پوشیدہ ہے۔۔۔ان کے کانون میں سائیں سائیں پیونے گی۔۔۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں رنگین دائرے جھلملانے لگے تنے اور اس کا سارا دیود زندہ رہنے کی جدوجہد میں شریک تھا۔ وہ تو اسے واقعی

زندہ در گور کرنے پرتل گیا تھا۔

کیکن اب برشاد کو ہٹانا یا زبان سے منع تقریبان ممکن موریکائنا

کرنا۔۔۔تقریباً ناممکن ہو چکاتھا۔ من کی جیزی

پیرمنی کی چنخ ایک دہشت زدہ دیکارتھی۔وہ ہذیا نی کیج میں کہ رہی تھی۔ '' فہ رو ہیں ہے۔

''ریشاد! پرشاد۔۔۔بس،بس دیکھوتم ونو دکو مار ڈالو گے تم جیت گئے فائح بن گئےتم سکندر اعظم بن گئے۔ اچھا اب ہوا چھا یہ لواد حرد کیمولال اور خلا اور پیلا رنگ ہر ٹیوب میں صرف ایک رنگ ہے۔ تم چاہے توایک رنگ لے لویا پھرتما م رنگ بھی لے سکتے ہو۔''

پدمنی نے ذہانت سے کام لیا تھا گر اس پر ہسٹریا کااثرغالب تھا۔

۔ گردن کوچھوڑ دیا۔ گردن کوچھوڑ دیا۔

پھر دہ ونو دگو کی گخت بھول کرایک دم سے اٹھا اور لال نیلے پیلے رگوں کی طرف بڑھا جیسے ان کی کشش کے سامنے وہ بے بس ہے۔

کشش کے سامنے وہ بہاں ہے۔
یدئی غیرمحسوں انداز سے ایک ایک قدم چھے
ہنگ گئی۔ یہاں تک کہ وہ پرشاد کو دن قدم لے جانے
میں کامیاب ہوگئی۔ اس کی کوشش کا میاب ہوگئی۔ پھر
اس نے اپنے سارے رنگ پرشاد کے حوالے کر
دیے۔۔۔ پرشاد کاچرہ فرط مسرت سے دیکھنے لگا۔ یہ
رنگ جیسے اس کی بہت کم زوری اور ان کے حصول کی
خواہش گئی۔ پھروہ آئیں جب میں مخولس کراور پلیف
کردیکھے بغیر جنگل میں کم ہوگیا۔

تچر چند ساعوں کے تعداس کی سیٹی سنائی دینے گئی۔ چاند کا ایک شہزادہ تھا۔ ایک زمین کی شہزادی نے کہا۔۔۔ونو دفرش شہزادی نے کہا۔۔۔ونو دفرش پر لیٹا لیے لیے سانس لیٹا رہا۔ پدشی نے اس کی حالت پر ایک نظر ڈالی اور پھراس نے اپنا مرمریں ہاتھ بڑھایا اور اسے اخلاقا سہارادیا۔

'' مجھے امید نہ تھی کہ پر شادا تنا طاقت ور ہوگا۔'' پیرٹنی نے ونو د کے اٹھنے کے بعد کہا۔

''ہاں۔۔۔ اندازہ تو میں بھی یمی کرنا جاہتا تھا۔'' ونودنے کپڑے جھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ ''لین اس کی جسمانی توت کے علاوہ پرشاد کی

صلاحیت خود میرے لیے نا قابل یقین جد تک حیرت انگیز ہے۔''

وہ دونوں خاموثی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھرونو دینے سکوت کوتو ڑتے ہوئے کہا۔

"مس پدئی۔۔۔! پلیز! آپ میری ایک بات مانیں۔ ایسے جنگل میں آپ اکیلی نہ گھوما کریں۔خصوصاً شام کے بعد۔۔۔اگردل شام کے دقت میر انخلصانہ مشورہ ہے کہ آمادی کے قریب کوئی گھر لے لیں۔ کوئی نہ کوئی

معقول کراہیر ردے دے گا '' بیچھے کچھنہ ہوگا آپ خوائو او پریثان ہور ہے

سے چھے چھے ہوں اپ والو اہ پریان ہورہے ہیں۔'' وہ دل کش انداز ہے مسکرادی۔''میں خوانوا لوگوں کو بینے کرتی نہیں پھرتی۔''

'' ٹھیک ہے۔'' ونود بھی بننے بغیر نہ رہ سکا۔ ''یوں بھی بیکام آپ کا نہیں ہے گراس کے باوجود آپ نے ایک شریف آ دی کی اچھی بھلی صورت کا کارٹون بنا کے۔۔۔کیا جھے چیلتے نہیں کیا ہے۔۔۔

کاش!میں بھی مصور ہونا تو۔۔'' ''تو۔۔۔'' وہ بولی۔''پھر کیا آپ میرا کارٹون بنادیتے۔کارٹون بنانا بہت آسان ہے۔''

ارون بنادیے۔ اورون بنا بہت است ہے۔ ''جی نہیں۔۔۔ایس تصویر بنا تا که من درلڈنه سہی من انڈیا گئیں۔'' پھر دونوں ایک ساتھ ہنس

پڑے۔
بھوان کے کارخانے ہیں سکون اور شانتی صرف سادی کی آخوش میں اسکتی ہے۔ونو دنے کی فلسفی کی طرح طے کیا اور ویلیم کی مقررہ دو گولیاں کھانے کے بعد روثنی گل کر کے روانہ ہو گیا۔۔۔ لوگ جود بلی کے شہوں میں رہتے ہیں انہیں جا ندگر جیسے گاؤں سکون کا کہوارہ لگتے ہیں دور کے ڈھول سہانے۔۔۔ اس نے تمام فضول خیالات کو ذہن

سے خارج کرنے کی کوشش کی اور دھیرے دھیرے

خوابوں کی نگری کی طرف بڑھنے لگا۔ جب سکوت سب میں دل خراش چیخوں سے اس کی آ کھ کھی تو وہ اس کو بھی خواب تو پھواور ہی تھا۔

اس کو بھی خواب سمجھا۔۔۔ گرخواب تو پھواور ہی تھا۔

اس نے سویتے ہوئے صرف چالیس منٹ ہوئے سے سوئے ہوئے حرف چالیس منٹ ہوئے سے سوئے ہوئے حرف چیلے جھی کے میں منٹ ہوا گا۔ چڑھانے کے بعد قمیص پہنتا ہوا وہ باہر بھاگا۔ چڑھانے دوڑتے اس نے بٹن لگائے اور قیص کے لہراتے ہوئے دامن کو پتلون کے اندر کیا۔ پانچ منٹ لہراتے ہوئے دامن کو پتلون کے اندر کیا۔ پانچ منٹ ایدوہ اس احاطے کے باہر جا پہنچا جہاں قریب سے ابدوہ اس احاطے کے باہر جا پہنچا جہاں قریب سے موجود تھے۔ مرجود تھے۔ مربود کی آدر ہے ہوئے آدر ہے موجود تھے۔

ھے۔

"دیکیا ہور ہا ہے۔۔۔" دفود نے حیرانی سے
کہا "اندرایک عورت مدد کے لیے چلا رہی ہے اور
آ بالوگ کھڑے ان رہے ہیں۔

ہ پ وٹ ھرنے فارہے ہیں۔ دہ ککڑی کے چھا تک پر سے اندر کود گیا۔ ہاتی لوگوں نے بھی شرمندہ ہونے کے بعد اس کی تقلید کی۔

دوازے پردستک دیتے ہوئے پوچھا۔ دوازے پردستک دیتے ہوئے پوچھا۔ ''دہ بڑھیا سزشکنتلا۔۔'' کسی نے جواب

وہ بڑھیا منز سلسلا۔۔۔ کی نے جواب دیا۔''اس کی حبثی جیسی مدرا من کالی بہو۔۔۔ کنواری بیوہ مسامرتا۔''

ونورنے بیاحمقانہ جواب دینے والے کو تھور کے دیکھا اور دروازے کو نگر ماری۔ ''دروازہ کھولو۔۔۔ہم مددکے لیےآئے ہیں۔''

دروازہ کھل گیا آور ونود نے اپنے مقابل اس ساہ فام جیسی مدراس دیلی چل کڑی کو جس کا محبوب اقوام متحدہ کے امن مثن میں ویت نام جاکر مارا گیا تھا تو اس نے ہاتی عمر شادی کے بغیر گزارنے کی سوگند کیا گائی تھی۔ وہ ہسٹریائی انداز میں مسلسل چئے رہی

من امرتا باشیخ لگی۔" میں۔۔۔ میں سور ہی

خواب دیکیری ہوں۔۔۔کوئی۔۔۔مسزشکنتلاکا گلا گھونٹ رہا تھا۔اف!"اس کے بدن نے جھر جھری کی لی۔دہشت ہے اس کی آئیسیں سیٹے لگیس۔

تھی۔۔۔ اور مجھے ایبا لگا جیسے میں کوئی بھیا تک

ی لی دوہشت سے اس کی آئیس سے کی گئیں۔ ''بلیک ہوئی۔۔!لیکن پرکشش'' مجمع میں سردہ دوار افراد کی استوناک این از سر میشنر کی آزاد

بیت یوں استہزائیدانداز سے ہشنے کی آواز سے دوچار افراد کی استہزائیدانداز سے ہشنے کی آواز آگی۔گلااس کا کوئی گھونٹ رہاتھا تو تمہیں چلانے کی کیاف میں تھیں۔

کیاضرورت تھی ''شٹ اپ۔۔'' ونود نے گوم کر کہا۔ ''خواب میں تم اپنی مال کوئل ہوتا دیکھو گے تو کیا

سکون سے سوتے رہوگے؟'' مجمع کو جیسے سانب سونگھ گیا اور پھر کسی نے بیننے اور کھسر پھسر کی کوشش نہیں گی۔ ''مال مس

امرتا۔۔۔!'' '' پلیز۔۔۔ پہلے میری بات س لیں۔'' وہ پر نہ سے کہ میں است سے بھر ت

کانیتے ہوئے لیجے میں ہولی۔''خواب بیج بھی تو ہو جانتے ہیں نامیری آئکھ کی قو۔۔قو شریمی شکنتلا د دوی کی نے ان کا گلا گھونٹ دہا تھا۔''

ونوربات بوری ہونے سے بل بی آ کے نکل گیا تھا۔ ''کون سا ممرہ ہے اس کا۔۔۔ ۔ کیا اوپر

ھا۔ ' کون شا شرہ ہے ان کا۔۔۔ ۔ کیا اوپر والا۔۔۔؟'' ''دنہیں۔۔۔'' لوگوں میں سے کسی نے کہا۔

'''ہیں۔۔۔'' لولوں میں سے سی بے اہا۔ '' نیچے والا آخری کمرا۔۔۔موٹی عورت اوپر نہیں چڑھ شکق۔۔۔ اس لیے یہ کمرا اس نے اپنے لیے

چڑھ تلق۔۔۔ای کیے یہ کمرا اس نے اپنے کی مخصوص کیا ہواتھا۔'' کمال ہے۔۔۔ ونود نے رخ بدلتے ہوئے

سوچا۔۔۔لوگول کو یہ بات تک معلوم ہے کہ کون کس کمرے میں ہوتا ہے۔۔۔اسے اینا کی ہم وزن اور ہم جسامت شکنتلا۔۔۔کا چبرہ بھی یاد آ گیا تھا۔۔۔ مسز سادھنانے کہاتھا کہ وہ گاؤں کی سب سے دولت مند خسیس اور کمپنی عورت ہے۔

شریمتی شکنتا دیوی واقعی مر چکی تھی۔۔لین اس کی موت ہے امرتا کے منحوں خواب کی تعبیر کے مطابق نہیں ہوئی تھی۔اس کا دھڑ مسہری پر تھا گر کچھ انداز سے بولی۔ ' بینا تو در کناراس کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگ۔۔سفید کتو۔۔اب میں ہر روز شخ و منام بھی بیت دولت میں ہر روز شخ و مند ہوں۔۔ خی کی چریل ۔۔۔ ڈائن کہتے رہتے ہوں۔۔۔ ڈائن کہتے رہتے ہونا۔۔۔ میں سارے سفید کتوں کوخرید سفید چری پر برا اناز ہے نا۔۔ تم کتوں کی طرح میرے چرن جا تو گئے۔' اس نے تو قف کر کے ایک فیتے ہمارااور بوئل منہ سے لگالی۔ وقود کے ہاتھوں نے اس کے ہاتھ سے بوتل وقود کے ہاتھوں نے اس کے ہاتھ سے بوتل وقود کے ہاتھوں نے اس کے ہاتھ سے بوتل وقود کے ہاتھوں نے اس کے ہاتھ سے بوتل وقود کے ہاتھوں نے اس کے ہاتھ سے بوتل وقینے تک تین چوتھائی بوتل کر دی تھی۔۔ وقود۔ تو کون ہوتا

و۔۔۔و سید سے۔۔۔و۔۔و ون ہوما ہے۔۔۔ کیا ریہ بول تیرے باپ کی جوتو چھیننا چاہتا ''

ں اور اس کاچیرہ عصے سے مسلمانے لگا تھا۔ پھر ونو دینے بلیٹ کر لوگوں کو دیکھا جو تما شائی

ہوئے تھے۔ ''جاؤ۔۔۔ کوئی کرش کو جلدی ہے بلا کے لاؤ۔۔۔ باقی سب باہر۔'' اس نے چٹکی بجائی۔ ''یہاں کوئی تماشانہیں ہور ہاہے۔۔ بجھے۔''

یہ می وی در کے تحکمانہ انداز اور سخت کیج کے سامنے کسی نے لب ہیں کھولے سب کے نکل جانے کے بعد ونیو دنے دروازہ بند کر دیا۔ امر تا اب بستر پر مجمد

'' یہ کیا بکواس ہے۔۔۔'' ونودنے اسے مس امر تا کہہ کے مخاطب کیا اور برہمی سے بولا۔ '' متہیں معلوم ہے۔ یہ سب مل کر کیا کر سکتے میں۔۔'''

یو ''ہاں۔۔ ہاں۔۔۔ جمھے اندازہ ہے کہ بیر سب میرے خلاف گواہی دے سکتے ہیں کہ بیب قاتل ہوں۔'' امرتانے فئی سے کہا۔'' کیوں کہ جانتے ہیں

اوپر کھیک گیا تھا۔۔ مسہری کے سر ہانے منقش اِ ستون سے تھے جن کی نقاشی کا نمونہ مسہری کے ہر و ہائے پر بھی نظر آ رہا تھا۔ شریحی شکنسلاد یوی کی گردن نظر شیشم کی لکڑی کے دوفٹ اونچے اور تقریباً تین اپنی فی قطر کے مینار جیسے ستون سے بندگی ہوئی تھی۔ کی نے چھے سے اس کی گردن کے گرد نا تلون کی ایک اپنی موٹی رسی کا چھندا ڈال کے تھنچ لیا تھا۔۔۔ اسے یقینا شریحی شکندا ڈال کے تھنچ لیا تھا۔۔۔ اسے گھیٹنے کے لیے خاصی قوت صرف کرنی بڑی ہو گا۔۔۔ قاتل نے بعد میں رسی کو مزید دوبار گردن کی ۔۔۔ قاتل نے بعد میں رسی کو مزید دوبار گردن کی ارس پر ڈیل فریم میں دو تصویریں گی ہوئی کارٹس پر ڈیل فریم میں دو تصویریں گی ہوئی۔۔ کیارٹس پر ڈیل فریم میں دو تصویریں گی ہوئی۔۔

کی۔۔۔صورتوں کی مشابہت خود بتاتی تھی کہ وہاپ بیٹا ہیں۔۔۔ دونوں وردی میں تھے۔شریمی شکنلا د بدی کا پی اوراس کا بیٹا جو دیت نام کی اجنبی مٹی میں مل کیا۔باپ کو نہ جانے کس محاذ پر کس زمین کی قبر ملی ہوگی ونو دنے سوچا۔ دوس ہے کم ہے میں کالی اڑکی مس امریتا بھی

ہوگی دنو دنے سوچا۔ دوسرے کمرے میں کالی اثری مس امریتا بھی چخ رہی تھی کیکن مدد کی پکار دیوا گل کی انتظا تک پہنچ چکی تھی۔وہ روتے روتے اچا تک ہنٹے گئی تھی اور اس کی ہنی کسی ویرانے والی چڑیل کی ہنی سے زیادہ دہشت ناک تھی۔

ونود نے واپس آ کر ان لوگوں کو دیکھا جو
کمرے میں تماشائی ہے کھڑے ہوئے تتے اور من
امریتا کی بجواس من رہے تھے گرخوف وصدے کی
شدت نے آئییں وہنی طور پر مفلوج کر رکھا تھا۔ مس
امریتا ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل لیے دہلیز میں آ
کھڑی ہوئی تھی اور بوتل منہ سے لگائے چتی جارہی
تھی۔ ایک بلانوش کی طرح۔
د' وکھو سے دیکھو تمان سے آباد اصداد نے

رادها ـــ ميرامطلب شريمتی شکنتلا ديوي اس گاؤں رات جب میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوتی تھی تومیرے ذہن میں یہی خیالات پرورش یاتے رہتے کی دولت مندعورت تھی جس نے مجھے اپنا وارث بنا تھے کہاسے کیسے مارول۔۔۔۔ یول تو طریقے بہت د ما تھا۔۔۔ قانوئی طور پر۔۔۔ اس کا وصیت نامہ ولیل کے پاس ہے۔۔۔ ایک روز اس نے اس تھے کیکن الزام ہر صورت میں مجھ پر ہی آتا تھا۔۔۔ خبیث عورت کے ظلم وستم سے نفرت کرتے ہوئے چنانچہ میں کچھ نہ کرسکی صرف سوچ کے رہ جالی۔ میکن خواب میں اسے ہزار بار عذاب دے دے *کر* مجھےراز دارانہا نداز ہے بتاما اورسوگند کی کہ میں بہراز دیکھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ختم ہو رہی عمال نہ کروں۔۔۔اوراس کے باس اتنی دولت تھی که میری جگه کوئی اور ہوتا تو اس کی دولت پر قیضه تھی۔۔۔ اور میں اس کی حالت پر روٹہیں رہی كرنے كے ليے بہت جلد كرديتا۔۔۔ جوميں نہرسكي

اب اس برنشہ غالب آنے لگا تھا۔ چنانچہ ونو د نے اسپے بولنے دیا۔ کیوں کہ نشتے میں وہ جھوٹ نہیں

ں ں۔ ''اس وقت بھی میں خواب دیکھر ہی تھی۔۔۔ یمی خواب کہاس کا کوئی گلا کھونٹ رہا ہے۔کوئی سابہ ساہے جومیرے قریب سے گز را ہے۔ پھر میں نے ا پناشک دور کرنے کے لیے اٹھ کے دیکھا تو بھگوان نے میری سن کی محی اور۔۔۔'

ورهمن امريتا \_\_\_! بيراز كى بات ہے۔ "ونود نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔''ہرطرف خاموی ہو گی۔۔۔تم نے آنے چانے والول کے قدمول کی آہٹ تو نہیں سی تھی۔۔۔ مگر ذرا سوچو۔۔۔ِشرخیمتی شکنتلا دیوی کے چلانے کی آواز آ فی تھی یا کسی اور کی آ واز سن تھی تم نے۔۔۔ جھے تم پهرسنونو پېچان لو۔۔۔ ذبمن برزور دو۔۔۔ شایدوه پهرسنونو پېچان لو۔۔۔ ذبمن برزور دو۔۔۔ شایدوه

آ وازشناسا ہو۔۔۔۔آ شناہو۔'' امریتانے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھراس نے ذہن يرزورد كركها

"مجھے صرف ایک بات یاد ہے۔۔۔ وہ بڑا حوصله مند تحص تقارب جاتے وقت وہ ذرا بھی نروی نہیں تھا۔۔۔ کیوں کہ آن کرنے کے بعد کوئی مزیے ہے سیٹی بحاتا ہوائہیں جا سکتا۔۔۔اینے سکون اور بے خوفی سے قل کرنا۔" اس نے جملہ نا مکمل اور تفی میں سر ہلایا۔ دوختہیں یا د ہے دہ سیٹی بر کیا دھن بحار ہاتھا۔''

مسزشكنتلا كاوصيت نامه باتحريري وراثت نامہ کس کے باس ہے۔'' ونود نے سوچتے ہوئے در بافت کیا۔ ۔ ''ویل کے پاس۔۔۔اب بڑھیا مرگئ ہے تو

میں اس علاقے کی سب سے دولت مندعورت ہوں۔'' وہ پھر ہسٹر یائی انداز سے ہنسی۔''میں نہ صرف کروڑیتی عورت ہوں بلکہ اس گاؤں کی معزز ترین۔۔۔ جس کے پاس جننی زیادہ دولت ہوگی وہ اتی ہی معزز کہلاتی ہے۔۔۔ میں بلیک بیونی ہوں۔ كنوارى بيوه-- كالى جريل-- وائن--منحوں۔۔۔ آج بلکہ ابھی اور اس وقت سے بیہ سارےخطابات حتم۔''

"میں نے ساتھا کہ بردھیاتم سے سخت نفرت تنہ کرتی تھی اوراس نے تم پر ظلم وستم کے بہت پہاڑ توڑے ہیں۔۔تمہارا جینا حرام کیا ہوا تھا۔

"أب نے تھيك سائيداس ميں رتى تجر مبالغنہیں۔۔۔اس کیے کہ کوئی مخض ایسانہیں جواس چزیل کے ظلم سے واقت نہ ہو۔۔۔ بچہ بچے بھی بتا سکتا ---آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے اپن تمام دولت مجھے آسانی سے بخش دی۔'' پھر وہ آئسی۔ ''اس کمینی نے مجھے رلا رلا کے۔تڑیا تڑیا کر\_\_\_ ذلیل کر کے میرے ساتھ کوں سے بھی کہیں بدتر سلوک کر کے مجھے اس دولت کی زنجیر ہے باندھ رکھا۔۔۔میرا دل جاہتا تھا کہاسے مل کر دوں۔ ہر

ونو دنے حیران ہوئے بغیر کہا۔

"بال --- بال جمعے بہت اچھی طرح یاد ہے۔-- اس لیے کہ اس کے لبوں پر میری کہانی کا گیت تھا۔" امرتا ہتی۔ "میں زمین کی شترادی ہوں نا۔-- اور تم اس کے اندی شنرادے ہو۔-- وہ میرا اور تم بارا گیت تھا۔-- آؤ،میرے پاس آ جاؤ۔" اس نے اپنی مرم یں گداز اور عمیاں باتبیں پھیلا دیں۔
"میں صدیوں سے، برسوں سے تمبارے انتظار میں ہوں۔-- جا ندے شنرادے۔۔۔"

کرش دروازے پر نمودار ہوا اور زیر اب مسکرایا۔ ''اور کچھ بتایا زمین کی کالی شنرادی نے۔۔۔؟''

"بال --- آپ کا کام ذرامشکل ہوتا جارہا ہے۔" ونود نے اپنی متانت برقرار رکھی۔" آپ کا واسطہ کی ایک بی قاتل سے ہے جوانتہائی چالاک ہے۔ بظاہر معصوم مگر بے حد سفاک --- بیسارے خون اس ایک آ دی نے بیں۔"

ون بن تقدار من المساحث المساحث المساحث المرش "بيرة خاص كام كى بات معلوم ہوگئ" كرش كے ليج ميں طنز بحرا ہوا تھا۔" آپ اس تحض كانام بھى جناديں تاكہ ميں اسے گرفتار كرلوں۔"

\*\*\*

گاڑی سمندر کے ساحل پر پینی کررک گئی۔ان کے لیے میجگہ مناسب تھی۔

"د روں لگتا ہے جیے تنہیں ایک ہفتے بعد نہیں بلکہ ایک صدی بیت جانے کے بعد دیکھا ہے۔" "کویل! میں جموٹ بول کریار ٹی کے بہانے

نے نکلی ہوں۔'' وہ بولی۔''اس دعدے کے بعد کہ پارٹی میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔۔۔ میری میہ بات تم یاد رکھنا گو پال۔۔۔'' اس کے لیجے میں افسر دگی تا تھی۔

سیستی مردی می و در استی سال مونا ۔۔!
میں اورتم اسنے پاس رہ کر بھی دور ہیں ۔۔۔ کیوں کہ
ہمار درمیان جوسمانی حائل ہوہ مجت کرنا جانے
ہیں اس زندگی کی ایک غلطی کاعذاب کے تم ہوگا۔'
نہیں اس زندگی کی ایک غلطی کاعذاب کے تم ہوگا۔'
نہیں نے تمہیں چاہنے کے سواکوئی غلطی نہیں
کی ہے گو پال ۔۔۔!' وہ سرگوشی میں آ ہستہ ہے
کو پال نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ گو بال
دونوں ہاتھ اسٹیرنگ پر رکھ اندھ سمندر کو دیکھا

رہے۔

یہ کیے ہوسکتا ہے کہ چاہت کا ایک ہی جذبہ
امرت رس بن جا تا ہے اور زہر کا پیالہ بھی۔۔۔ایک
عورت وہ بھی تھی جس کی چاہت کے فریب میں
گوپال نے جذبات کی سرحدوں کو عبور کر کے
شہب،رسم ورواج اور قانون کے تقاضے پورے کئے
شہوارشادی کے چند ماہ بعداسے معلوم ہوگیا تھا کہ
چھوڑی ہوئی دولت تی اور نہ بیوی کی عجب جواسی
دولت کے دم سے زندہ تھی۔ پھراس پر تقائق کا ہر
انگشاف تلم کا پہاڑ بن کے ٹوٹے لگا۔اسے معلوم ہوا
انگشاف تلم کا پہاڑ بن کے ٹوٹے لگا۔اسے معلوم ہوا
انگشاف تلم کا پہاڑ بن کے ٹوٹے لگا۔اسے معلوم ہوا
انگری خوب صورت اور پرشاب گداز بدن کی نظر
باتیں کرنے والی بوی تنی بڑی اداکارہ ہے۔۔۔وہ
باتیں کرنے والی بوی تنی بڑی اداکارہ ہے۔۔۔وہ
چھی تھی۔ چنال چہوت کے مکا لیے اسے از برہو بھی

گویال کو بہت کچھ پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا۔۔۔ مثلاً میہ کہ جب دولت ندرہے گی تو وہ بیوی کے اخراحات کا ہار کیسے اور کیوں اٹھائے گا۔۔۔ قیمتی

ملبوسات۔۔۔ سامان آ رائش اور زیورات۔۔۔ ہوشاں اور زیورات۔۔ مالی اور جوئے خانوں۔۔ عالمی ہوشلوں اور سیر وتفریح کے اخراجات جس کے لیے قارون کاخرانہ بھی بالآخر کم ثابت ہوتا۔۔۔اور جب یہ اخراجات نہیں ہول کے تو صرف محبت نہیں ہوگی۔۔ بیوی سرولاش کی طرح آپنے آپ کوحوالے کر دے گی اور اس کی محبت ، مہر بانی اور فیاضی رخصت ہوجائے گی۔ محبت کا گراجذبہ تو در کناراس کی رخق بحب کا گراجذبہ تو در کناراس کی رخق بحب کا گراجذبہ تو در کناراس کی رخت ہوگی۔۔۔ بیوی کی محبت اور قربت ایک رخت ہوگی۔۔۔ بیوی کی محبت اور قربت ایک ایک دولت ہوتی ہے جوان کوسر وراورشائی بخشی

ہوی کوخواب ناک زندگی نہ دینے کی صورت میں وہ صرف نام کی ہوی ہوگی اوراس کے حسن کے پرتار ہوں گے جو اس کی معروفیات کا سلسلہ دراز کرنے کی ذمے داری قبول کر لیس گے۔۔۔ وہ قانو ناہیوی کا کہیں آنے جانے پراور کسی سے ملنے پر کوئی پابندی عائد نہ کر سکے گا اور پھراس دور میں ہوی روایتی اورڈ گریر چلنے والی نہ رہی گی۔

اختلافات کے ایک برس بعد وہ مونا سے ملاتھا اور چھ میں تک اس عشق کی صدافت کو ہر بیانے پر آزمانے کے بعد بیشلیم کرنے بر مجبور ہوگیا تھا کہ مونا سراب نہیں۔۔ در حقیقت زندگی کے صحرا میں اس نخلسان تک آگیا ہے جہاں مرادوں کی منزل ہوئی ہے اور اس میں عافیت بھی ہے۔ اس نے مونا سے پیچھ نہیں چھپایا تھا۔۔۔ کیوں کہ بعد میں اسے یہ بی تحر معلوم ہوئی تو اعماد کا آئینہ نوٹ کے بھر جاتا۔۔۔مونا اس کا در دہجھ لینے کے بعد اس کا در ماں بن گئی۔

دوسر بے لوگ صرف انگلیاں اٹھانا جانے تھے اور دوسروں کی آگھ میں نکا تلاش کرنے سے پہلے اپنی آگھ کا گھڑا کہ اپنی آگھ کا گھڑا کہ اپنی آگھ کا گھڑا کہ ان کے پیچھے پڑگئے۔۔۔مونا کے والدین نے پرانا حربہ استعال کیا اور مونا کو دھمکی دی کہ اس نے ایک شادی شدہ مردسے معاشقہ نہ چھوڑا وہ بے عزنی کی

زندگی برموت کو ترجیج دیں گے۔۔۔ گویال نے طلاق کے لیے ہوی سے بات کی۔۔ کیکن حقیقت کا علم ہوتے ہی وہ اڑگئی کہ طلاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔۔۔ وہ جو اسے خوش کرتی اور نسی بات سے اٹکاری تہیں ہوئی ہے۔۔۔ حالانکہ یہ بات بالكلي غلط هي \_اصل بات مي كماس كاابنااز دواجي تنقبل برباد ہو چکا تھا۔ اور وہ اس کا بدلہ ایسے ہی لے سی تھی کہ کو پال کسی کے ساتھ اور کسی کو گویال کے ساتھ آباد نہ ہونے دے۔ وہ کو پال کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اجبی عورت بن کی تھی۔اس کے جذبات اور احساسات تك كا خيال نهيس كرتى تھی۔۔۔ اور پھر وہ ایسے جلوے دکھاتی کہ گویال اسے پانے کی حرب کی آگ میں جاتا رہے۔اس ليے بھی کہ وہ شعلہ مجسم تھی۔اگراس کی زندگی میں مونا نہیں آئی ہوتی تو وہ بیوی کے قرب اور حشر سامانیوں ہے احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ جاہیا تھا کہ جتنا جلد ہو سکے مونا اس کی جیون ساتھی بن جائے۔۔۔جیپیپ حیب کرملناان دونوں کو پسندنہیں تھا۔نہ ہی وقت گزاری۔

مونا گاؤں کی آئوی تھی۔ فلم کی ہیروئن نہیں۔۔۔اس نے گوپال سے ملنا چھوڑ دیا تو گوپال تقریباً پاگل ہو گیا۔۔۔لیکن اس جدائی نے خودمونا کے لیے زندگی کوروگ بنا دیا اور وہ جھپ چھپ کر

گوپال سے ملتی رہی۔ تاہم اس میں گھر سے فرار ہونے کی جرات پیدانہ ہوگی۔

ہونے کی جرات پیدانہ ہوگی ۔ ''' کو پال۔۔۔!'' مونا نے بیکراں سمندر کی دولت کونگاہ میں رکھتے ہوئے کہا۔''میں مال بننے والی ہوں۔۔۔جس کا خوف ، اندیشہ اور خدشہ تھا۔ ان ملا قاتوں کا یہی نتیجہ نکلنے والا تھا۔۔۔ میں نے تم ے کہا بھی تھا کیہ آئے دن کی تنہائی میں ملاقاتیں رنگ ضرور لائے گی لیکن کہتے تھے کیر مونا۔۔۔! کیا کرول ۔۔۔۔ میں تم ہے میجی محبت کرتا ہول۔۔۔ میری اس محبت میں کوئی کھوٹ تہیں ہے۔۔۔میل تہیں ہے۔۔۔ جنگ اور محبت پر بات جائز ہوجالی ہے۔۔۔ میں بھول جاتا تھا کہ ہم دونوں میاں بوی نبین ۔۔۔ تمہارا حسن ، جوانی اور شاب۔۔۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوجاتا ہوں۔۔۔میں بیوی سے طلاق لے کر جتنا جلد ہو سکے ایک ہوجا نیں گے۔ کیکن جوسوچا وہ نہ ہوسکاتم تمام حالات سے باخبر مو\_\_\_اب كيا موكا ميرى جان كويال! و کو پال نے چونک کراہے اوپر سے نیجے اور

ہو۔۔۔اب لیا ہوکا میری جان کو پال!
گوپال نے چونک کراسے اوپر سے نیچے اور
اس کے چرے کو دیکھا۔۔۔ اس کی آگھوں کی
گہرائیوں میں جھا تکا اور یوں دیکھنے لگا جیسے وہ اس
کے الفاظ کا مطلب جھنے کی کوشش کر رہا ہو۔۔ مونا
ماں بننے والی ہے۔۔ ایک بیچ کی ماں۔۔۔
میرے بیچ کی ماں۔۔۔۔اس بیچ کی ماں جس نے
میری بیوی کیطن سے جنم لینا قبول نہ کیا۔۔۔اس
نے مونا کا چا ند جیسا چرہ آپ ہاتھوں کے بیالے
میں جرایا۔۔
میں جرایا۔

''مونا۔۔۔! پائی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ ویکھو مونا۔۔۔! اب ہم اس دنیا میں تہیں رہ سکتے۔۔۔ کیوں کہ بید دنیا ہمیں جینے کاحق نہیں دے گی۔نہ مہیں اور نہ جھے اور نہ ہمارے بچ کو۔۔۔ چلو ہم یہاں سے دور بہت دور چل کر بسالیتے ہیں ہم گنگار ان فرشتوں کی دنیا سے جواسے اپی جنت سورگ اور جانے کیا کیا تجھتے ہیں۔۔۔جن کے ہاتھوں میں پھر

ہیں۔اگردنیا ہمیں سنگسار کرتی ہےتو کرے۔۔۔ہم

ایک ساتھ تو مریں گے۔۔۔مونا!اب انکار کا وقت نہیں رہا ہے۔۔۔وقت جو کسی کانہیں ہوتا ہے۔۔۔ وہ اندھا ہوتا ہے۔۔۔بس گزرتا ہے اور گزرتا چلاجا تا

ہے۔۔۔ بولوائم کیا کہتی ہو۔۔ ؟'' ''تم ٹھیک کہتے ہو۔۔ وقت کہی مہلت نہیں دیتا ہے۔ اب اس کی گخباش نہیں رہی۔'' مونا نے

جذباتی ہو کرایک سرد آہ بھری۔''چلو۔۔۔تم۔۔۔ جہاں کہوگے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کہیں ایسانہ

ہوکہ تہاری یوی لوٹ آئے۔'' ''وہ بھی ٹییں آئے گی۔ کیوں آئے گی۔ کیوں

وہ علی کا بیک اے گی۔ یوں اے می۔ یوں ا کروہ اپاحسن وشباب اور بحر پورجوانی اور حشر سمانیاں کیش کراتی چررہی ہے۔۔۔وہ ایک طوائف سے بھی بدتر بن کر بستر وں کی زینت بن رہی ہوگی۔۔۔ اس کے دجود میں بے پناہ غلاظت ہوگی۔۔۔میرے

خیال میں تو ایک طوائف بھی بہتر ہوگی۔۔۔اسے طوائف نہیں کتیا کہنا چاہیے۔۔۔گلی کی پالتوکتیا۔" مونانے اس کے سینے پراپنا سرر کھ کے آتھوں کو پلکوں کے دریے سے بند کر لیا۔ وہ ان جانے

و پیوں کے درسیے سے بہد کر گیا۔ وہ ان جائے سپنوں کی دنیا میں دور، بہت دور چکی گئی جہاں اس کا اپنا گھر ہوگا۔۔۔ اپنا گھر ہوگا۔۔۔ گو پال صرف ادر صرف اس کا ہوگا۔۔۔ ان کا بچیدل کی ٹھنڈک اور آئھوں کا تارا ہوگا۔۔۔۔ اور پھروہ نئی زندگی ہوگی۔۔۔وہ

اور پھروہ می ریدن ہوں۔۔۔ایک تیا ہیون۔۔۔وہ جیون جوایک عورت چاہتی ہے۔۔۔وہ چاہتی ہے۔ وہ سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تھوڑی دہر بے بعید اس کے سپنوں کا رنگ بھر گیا۔۔۔اِس نے

آ تکھیں کھول دیں۔۔۔ ہوا کے ساتھ جو کسی کے داشتے طور پرسیٹی بجانے کی آ داز آئی تھی اس سے وہ سپینوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گئی

مونانے گویال کے سینے سے سراٹھا کے اس کی آ تکھوں میں جھانکا۔

''گوپال۔۔۔! بیدکون ہے۔۔۔؟ کون سیٹی اتنی تیز بجارہا ہے۔۔۔۔''مونانے کہا ۔ ''معلوم نہیں۔۔۔سارا گاؤں تو جشن میں

شریک ہے۔'' گوپال نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔

''جب میں بہت چھوٹی تھی میری مال مجھے ہوتی، جن بھوتوں اور راج کماروں کی کہانیاں ساتی تھیں۔''مونانے پھراس کے چوڑے چیکے اور مضبوط سینے پر اپنا خوش نما سر رکھ دیا۔ خاموش آنسواس کے رخساروں پر سے ہوتے گویال کی قیص کے گریبان کو ترکر رہے تھے۔'' جھے ان پر یوں کی اور دوسری کہانیوں کے مقابلے میں یہ گیت جھے بے حد پند تھا اور میں ماں سے تی بارستی تھی۔۔۔ یا ندکا شنرا دہ اور مین کی شنرا دی۔۔۔ ان دونوں کا ممن کیسے ہوسکتا ہے۔۔۔' کی یو چھا تھا ناشنرا دی نے۔۔۔' کی اور چھا تھا ناشنرا دی نے۔۔۔' کی اور چھا تھا ناشنرا دی نے۔۔۔' کی اور میں ایک کیسے ہوسکتا ہو تا ہوگی کے کہا تھا۔۔۔۔ یا ند بھی

ہاں۔۔۔اور جہراد کے اہا تھا۔۔۔ چاند کی تو زمین کا گزاہے۔' کو پال نے آ تکھیں بندگر کے مونا کے جسم سخور ہو کر کہا۔
'' یہ گیت مجھے بھی بہت پند تھا۔۔۔ وہ بھی مٹی ہے۔۔۔ بھوان نے انسانوں کو اور ہمیں بھی مٹی ہے۔۔۔ بھوان نے انسانوں کو جا سیس ہے۔ کاش پر جہاں ستارے ہوتے ہیں اور جہاں جہوری کا نہیں آتماؤں کا طاب ہوتا ہے۔' جہاں جہاں جہوری کا نہیں آتماؤں کا طاب ہوتا ہے۔'

'' گرگوپال۔۔۔! بیکوئی ہارے تعاقب میں تو نہیں آیا ہے۔۔۔'' مونانے آئھیں کھول کے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔

" "میں ویکھا ہوں کہ یہ کون ہے۔۔۔' کوپال نے دروازہ کھول کے باہر لکلنا جاہا۔سٹی بجانے والا واقعی بہت قریب آگیا تھا۔

'''نبیں گویال۔۔! جھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ۔۔۔ ہوگا کوئی پاگل۔۔۔ چلا جائے گا۔'' مونا نے اسپے روک لیا۔

کیکن گوپال نے دکھ لیاتھا کہ ریت کے ملیے پر ان سے چندگر دورایک سامیسانمودار ہوگیاہے۔۔۔ اس نے مونا کے گالوں کوتھ پہتھایا۔

''میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔۔۔ اس میں ڈرنے اورخوف زدہ ہونے کی کیابات ہے۔۔۔ یہ

وہی ہوگا۔۔۔ پرشاد'' اس نے دلاسا دیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ریت پر چلنا ہوا گوپال اندھیرے میں دورہور ہا تھا اور پھرمیونا کا دل ڈوہنے لگا۔ ایک ان جانی اس سے کھردئی گی۔

"موناد.! توناس جانے نددیا ہوتا تو اسے جانے نددیا ہوتا تو الحیا تھا۔ جانے والوں کا کیا ہے۔۔ اگر وہ لوٹ کے بی ندآ کیں۔۔ "مونا ہذیائی لیجے میں چائی" کویال۔۔!"آ تکھیں چائے کاس ست دیکھی کے حراکویال گیا تھا۔

کے اس مت دیکھنی جدھر کویاں کیا تھا۔ اس نے دیکھا۔ مگر گویال ریت کے ٹیلے پر ایک دھباسارہ گیا تھا۔مونا کاول سینے میں دم تو ڑنے لگا۔وہ کارے بیجے اتر آئی۔

سیٹی اب بھی سنائی دے رہی تھی۔۔۔ ذرا می دیرے لیے مل خاموثی کا ایک وقف آیا۔۔۔ جس میں کوئی صدانہ تھی۔۔۔ ندول میں کوئی صدانہ تھی۔۔۔ ند سندر کی پکار۔۔۔ ندول کی دھوئم کن۔۔۔ ند آواز۔۔۔ بس موت کا سالم

وہ تیز تیز قدموں سے اوپر چڑھنے گئی۔۔۔اس کا سانس اپنے جسم کو۔۔۔ اور اس جسم کے اندر پرورش یانے والے وجود کو تھیٹے ہوئے پھول گیا۔ ''گویال۔۔۔!'' وہ پھیر چلائی۔اس کی سابقہ ہنیانی چئے سے کہیں تیز اوراو ٹجی تھی۔

. گرآ سیب زده سکوت برقرار رہا۔ ٹیلے پر پہنچتے ہی مونانے اسے دکھیلیا۔

وہ ریت پر بالکل سیرھالیٹا ہوا تھا۔۔۔مونا ایک چی مارکر بھاگی اور دوسری طرف اتر نے گی۔ ریت اس کے پاؤل کی پڑ رہی تھی۔ زنجیر ڈال رہی تھی۔آ گے مت جاؤے وقو ف تھی۔آ گے مت جاؤے وقو ف لئری ہے۔۔۔ گویال بھی تہیں ہے۔۔۔ گویال بھی تو گری۔ پھر منبھا۔۔۔ کین اس سے پچھ حاصل ندھا۔ پھر منبھا۔۔۔ کین اس سے پچھ حاصل ندھا۔

ريت ميں جذب ہور ہاتھا۔

اس کے باس بھی جاتی موں۔اس کے سواحیارہ ندس۔ °° گويال \_\_\_! گويال \_\_\_!'' وه د يوانه وار چيخے گلی۔ ''ثم جھوٹے ہو۔۔۔ دغاباز ہو۔۔۔ فریبی ہو ابھی چند منٹ پہلے تم نے بیہ جھوٹ کیول بولا تفا\_\_\_تم نے مجھ سے ابھی کہا تھا کہ ہم ایک ساتھ مرس گے'۔۔۔کیاتم نے مجھ سے بیسب پچھنہیں کہا تھا۔'' وہ اسے بری طرح جھنجھوڑنے گی تھی۔ پھر معاس کی نظر نے فرشتہ اجل کو دیکھا۔۔۔ وہ کھڑی ہوئی اوراس کے سینے میں سانس دھونکی کی طرح چل

''تم نے مارا ہے نا اسے۔۔۔یِ میں تم سے بیہ حرور کے اس نہیں پوچھتی کہ کیوں۔۔۔ میں نے حمہیں پیجان کیا ہے۔۔۔تم۔۔۔تم موت کے فرشتے ہونا۔۔۔۔تم نے بی ان سب کی جان لی۔۔۔ میں تم سے نہیں پوچھتی کہ کیوں۔۔۔ بوڑھے مسٹر فیشن کی۔۔۔ سوراج کی اورشر میتی شکنتلا دیوی کی۔۔ ہمہارا یہی کام ہے۔۔۔ میرا بھی کام کردو۔۔۔ پلیز! میں تمہارےآ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔۔۔میں ایک کھے کے کیے بھی زندہ رہنا نہیں جاہتی ہوں۔۔۔ بید زندگی بھی لے لو۔۔۔اس لیے کہ اب اس کا کوئی مِعرف نہیں رہا۔۔۔ جینا بھی تو ایک عذاب سے کم

لٹین موت کا فرشتہاس کی بات نظرانداز کرکے پلٹا اورسیٹی بجاتا ہوا بے نیازی سے چلا گیا اوروہ اسے ايك ساعت تك جاتا ہواد ميھتي رہي تھي۔ · چلو\_\_\_هم اوراو پر چلیل \_\_\_اوراو پر چلے

جائیں۔آکاش پر جہاب ستارے رہتے ہیں۔۔۔ اور جہاں جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہوتا ہے۔۔۔ بیمن ابدتک رہے گا۔۔۔ رہتا ہے

سیٹی کی آ واز دور ہوتی ہوئی معدوم ہوتی گئی۔ اس کی درد بحری آ واز بھی۔۔۔التجا بھی۔۔۔فرشتہ

اجل کومتاثر ندکر سکی۔ وہ آہتہ آہتہ واپس چلنے گئی۔۔۔وہ بھی چلا گها\_\_\_موت كافرشته بهي جلا گيا\_\_\_ خير مين خود

كاريس بيھ كراس نے النيشن ميں لكي جا بول كو دیکھا۔ اسے ڈرائیونگ تہیں آئی تھی۔ مکر اس نے لوگوں کو اور گويال کو کار چلاتے ديکھا تھا۔اور ديکھتی رہتی تھی۔۔۔ جانی تھماتے ہی سویا ہوا انجن بیدار ہو گیا۔ اب۔۔۔ ۔ ہاں چے۔۔۔ پھر گیر۔۔۔ کار ایک زبردست جھکے سے آ گے بردھی۔۔۔مونا نے اسٹیرنگ وھیل کومضبوطی سے پکڑ لیا اور ایک یاؤں سے ایلسیلیر دیاتی منی۔ اِنا تو بہرحال اس محیظم میں تھا کہ رفتار کیسے بردھائی جاتی ہے۔۔۔روکنے کا مسلمسرے سے تھا ہی جیس ۔۔۔ اور کار کے دائیں یا تیں لہرانے سے جھی کوئی فرق نہیں بڑتا تھا۔۔۔ یہاں کون تھا۔۔۔ جو تصادم سے ٹوٹے۔۔۔ سمندر\_\_\_\_سمندركمال توشاب كي آغوش مين یناہ ہے اس کے ول میں بڑی جگہ ہے۔ گناہ گاروں کے لیے بھی۔

كاربےقابوكےانداز ميں يانی ميں اترى \_\_\_ موجوں نے بڑھ کے مونا کا سواگت کیا۔ مرکاررک كَنْ تَقَى \_\_\_ يانى موناير حِين إرانا كزرر بإتفا مونا نے بالوں بر سے اسکارف کھولا۔۔۔ گردن کو اسٹیرنگ پررکھااور پھندابنانے کے اسکارف کو باندھ دیا۔۔۔ بوں کہ وہ جتنا گردن حیشرانے کی کوشش كرے بھندااتنا ہى سخت ہوتا جائے۔۔۔اس نے ایک بار پھر جانی تھمبائی۔ انجن آخری بار پیٹر پھڑ ایا۔۔۔ اور کارخود کئی کے لیے گرائی میں کود كى \_\_\_ يانى اب مونا پرے كزرر با تفاليكن كاركى حیت پر سے نہیں۔۔ جب سوج گزر جانی تھی تو حیبت پر دکھائی دیے گئی تھی۔۔۔ چنانچہ گھنٹہ بحر بعد جبِ آخرشب كا جا ند طلوع مواتوان كى مرهم روشى میں ایک مای گیرنے دیکھا کہ کل تک جہال صرف ریت میں وہاں ایک چیان ی نظرا نے لگی ہے۔اس نے کوئی دو تین مرتبہ آ تکھیں ل کر دیکھا کہ بیاس کا واہمہ ندہو۔۔۔ بیرواہمہ ندتھا۔ وہ حیران ہو کے آگ

يوهار

ہے۔ پیشہ در مجرم سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ اس کا اندازہ بول ہوتا تھا کہ اس نے تہیں کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا در نہ ہر قل اپنا وجود کسی نہ کسی طرح نام و نشان چھوڑ دیتا ہے۔

واردا تیں معمہ کیوں بن کی ہیں۔
وہ مزیداس لیے بھی پریشان ہور ہاتھا کہاس کی
ہائیس سالہ ملازمت کا ریکارڈ خراب ہور ہاتھا۔۔۔
اور پولیس کی نوکری جسے وہ اب تک طوہ بچھتا آیا تھا
وقت زبان سے یا آتھوں کی زبان سے پوچھتے
وقت زبان سے یا آتھوں کی زبان سے پوچھتے
کی ذے داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم اس لیے نیکس
دیتے ہیں کہ تم کیا کررہے ہو۔۔۔۔ہماری سلامتی
کی ذے داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم اس لیے نیکس
دیتے ہیں کہ قانون ہمارا محافظ ہے اور ہماری جان و
ماموثی کے سواکوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اب
دروازے مرشام ہی بند ہو جاتے تھے اور اس کے
دروازے مرشام ہی بند ہو جاتے تھے اور اس کے
باد جود چاند گر کے دینے والے ایک ان جانے قاتل
دروازے مرشام ہی بند ہو جاتے تھے اور اس کے
باد جود چاند گر کے دینے والے ایک ان جانے قاتل

قدر کی امرتفا۔ ونود کا موڈاب اتناآ ف ہوگیا تھا کہ وہ اس غیر مہذب اجتماع سے نکل جانا جا ہتا تھا۔ چنال چہ وہ معمولی سے حادثے کو حماقت کا بدترین مظاہرہ مجھ کے دنو د پردل کھول کرہنس رہے تھے۔۔۔اور فقرے

آ ہٹ پر نہم جاتے تھے اس لیے وقت آ نے والے مہمانوں کو بھی فرشتہ اجل سمجھ کر ڈر جایتے تھے۔اس

فضامين ديوالي كي خوشيال بهي ماند يرا كي تحسن توبيايك

ونودان جاہل دیہات کے رہنے والوں کے لیے تما شابنا ہوا تھا جوشم کے رہنے والوں کے طرح فرش پر مند کے بل گرتے و کھے کر بہت مخطوظ ہوئے تقے۔ ہوئے تقے اور ہنس ہنس کے بے حال ہور ہے تقے۔ جیسے کی فلم کا مزاحیہ منظر ہو۔۔۔وہ کوئی مزاحیہ کردار ہو۔۔۔ گاؤں کے واحد ڈانس ہالی کے فرش پر لیٹا ہوا گاؤں کے واحد ڈانس ہالی کے فرش پر لیٹا ہوا

ونودسوچ رہاتھا کہ بیر کت کس کی ہوسکتی ہے۔۔۔

شوقیہ اور محض تفریح تے لیے کلمی دھن پر رقص ہونے لگا وہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ رقص کے دوران کی نے اس کی ٹا نگساڑ ان تھی اور ونو دکوسنیھلنے اور توازن قائم رکھنے کا موقع ہی نمیس بلا تھا۔۔۔اسے مریندر پر شبہ تھا جو پر منی کو سلسل ہم رقص دیکھنا چاہتا تھا۔۔۔ گین مسر سادھنا ہوی چالا کی سے ونو دکی مدد کر رہی تھی اور دیوالی کے پر مسرت تہوار کا رقص رقابت کا ایک دلچسپ کھیل بنا ہوا تھا۔۔۔ رقابت کا ایک دلچسپ کھیل بنا ہوا تھا۔۔۔

مریندر، ہجوم سے دورنگل گیا تھا چنا نچہ ونو داس شبے کا اظہار نہیں کرسکنا تھا۔۔۔ پیڈئی اٹی خفت پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ ونو دنے تمام دبلی کر ہوا کیا تھا۔۔۔ کر ہوا کیا تھا۔۔۔ کر ہوا کیا تھا۔۔۔ کبر میا ایک اس کے قدم کیوں اکھڑ گئے۔۔۔۔ بھر یہ اچا تک اس کے قدم کیوں اکھڑ گئے۔۔۔۔ اس نے ونو دکو سہارا وینے کے لیے ہاتھ بڑھایا گر ونو دخو دبی کیڑ ہے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔۔۔ بیت جانے کے بعد ونو دخو دبی کیڑ سے جھاڑتا تھا کھڑا ہوا۔۔۔ بیت جانے کے بعد

زوروشور سے جاری تورہا تھا کیکن اس میں وہ گرم جوثی
اور شاب اور جنون نہیں تھا۔ اس لیے کہ چا ندگر میں
یہلی دیوالی تھی جوخوف و ہراس کی فضا میں آئی تھی۔
گاؤں کیے بعدد مگر سے تین قبل ہو چکے متھے اور بظاہر
ان مینوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہ تھا۔ ہر خص خود کو
دستِ قاتل کا اگلا شکار بجھنے میں حق بجانب تھا۔۔۔
وہ کوئی جنونی تھا یا دیوانہ۔۔۔ مگر یہ بات سب ہی
محصے تھے کہ وہ بے حد چالاک بھی ہے۔۔۔عیار بھی

چست کررے تھے۔۔۔ بدشتی پیر کہ ونو د کے ساتھ دیکھومنز سادھناکے ساتھ رقص کرر ہاہے۔'' '' پلیز۔۔۔ ۔مسٹر ونو دا'' ' کر'ثن نے نرمی سے کہا۔'' بیاس کے بس کی بات نہیں ہے۔۔۔ وہ گاؤں کی کوئی لڑ کی نہیں خودید منی تھی ورنہ الزام شاید کسی دیباتی لژ کی پر آیجا تا۔ نبہت ساری لژ کیال ُحسن وشاب كأنا درنمونه بفي تحيّن \_ ے قادر مونیہ کی ۔۔ ونود برا نہ مانتے اور بدستور محور قص رہنے کی كوشش ميں بدستور تماشا بن رہاتھا اور اسے تماشا بنانے والوں میں سریدر پیش پیش تھا جس کے جملے بعض اوقایت غیر شا نَستہ ہو جاتے تھے۔۔۔ مگر ونو د کے لیے رقص کے بجائے باکسنگ یا جوڈو کا مظاہرہ د بلی والوں کی رہی سہی ناک کٹوا دینے کے مترادف موتا۔۔۔ چنانچہوہ غیرمحسوس انداز سے دروازے کی طرف کھسکتا چلآ گیا کہ نظر بچا کے نکل جائے۔ بوڑھے آب ہائب رہے تھیا پھر تھک کے بیٹھ چکے تھے۔۔ گر پچاس کے قریب نوجوان جوڑے بری سنقل مزاتی سے رات بھر ڈائس کرنے کے ارادے پرعمل پیرا تھے۔ لڑکیاں زیادہ پرجوش تھیں۔۔۔چون کہ دیوالی کا دن تھا اس کیے وہ بہک اور چہک رہی تھیں۔ جیسے ان کے والدین اور سر پر شنوں نے تھلی چیوٹ دے رکھی ہو۔۔۔ اور پھر ان کی خواہش تھی کہ لڑکے انہیں جیون ساتھی چن لیں۔انتخاب کے لیے بیسنبراموقع تھا۔۔۔لڑکیال خصوصی طور پر تیار ہو کریآئی تھیں اور دہ لڑکوں سے بہت زیادہ فرنی ہورہی تھیں۔ان کی بے تکلفی نے لؤكول كومائل اورمتاثر كرديا تفابه ونودنے پدمنی کو بتا دیا تھا کہ ایسی کی تیسی مقابلہ رفص کی۔۔۔وہ واپس جا کے سوئے گا۔۔۔روئے گا ساتھ سنادی۔ ا پی عقل پر اور تقدیر پر بھی ۔ مگر عین وقت اس وقت جب ونو د دروازے سے نکلنے والا تھااس کے کندھے پر میں نے ہاتھ رکھا۔ ونو دنے ملیٹ کے دیکھا تواسے کرشن کاوحشت زدہ چبرہ نظرآ یا۔ "مبٹرونود۔۔۔'' وہ آ ہتہ سے بولا۔'' مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔۔۔' ''آ پوایک ایسی فلمی کہانی ملتی جس ہے مین*ک* " آپ کا معاون اور دست راست آپ کا بیٹا

ے۔'' ونود نے غرا کر کہا۔''مسٹر سریندر۔۔۔ وہ

۔ کرش کے لیج میں ایسی کوئی بات تھی جس نے ونو دکوسو چنے اور خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چند ساعتوں تک اس کی شکل دیکھار ہا۔اس کے چہرے یر ہوا ئیاں اڑ رہی تھیں۔ پھروہ پیرننی سے معذرت کر کے کرش کے ساتھ باہرآ گیا۔ ۔ ''کیا بات ہے مسٹر کرش ۔ آپ بہت می یر میثان دکھائی دےرہے ہیں۔'' و معان میں ہے۔ ''بات۔۔۔بات تو صرف اتن سی ہے کہ پہلے تین آ دی الگ الگ مرے تھے۔۔۔ یافل ہوئے تھے'' کرش نے کمنی سے کہا۔''اب دو دومرنے لگے ہیں یافل ہونے لگے ہیں۔۔۔میری عقل کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ۔۔۔ آخر زندگی دینے والے نے اس گاؤں میں رہنے والوں کوطبعی موت مرنے کے مواقع سے کیوں محروم کر دیا ہے۔۔۔ ہمیں کس کے گناہوں کی سزامل رہی ہے؟'' ونود اس کی پورگ بات شجھنے کے باوجود غاموش رہااور بالآخراس کے جذبات کا آتش فشاں سر دہوااور وہمعقولیت کے ساتھ مات سننےاور سنانے کے قابل ہو گیا تو ساحل سمندر کی ظرف چلتے چلتے اس نے ونود کو گویال اور مونا کی داستان مخشقٌ اپنے تبھرے اور حالات کے پس منظر کے حوالے کے '' یہ رومیوجولیٹ ہے بہتر کیس بن سکتا تھا۔۔۔ بشرطیکہ وہ مردود گویال اینے گناہ پر بردہ ڈالنے کے کیے جولیٹ کوٹل کر کے فودکشی نڈکر تا۔ بلکہ دونوں ہی اکٹھے مرتے۔۔۔'' اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ کیوں کہ وہ اب ساحل تک آ<u>نہنے</u>

كى فلم نگرى كا كوئى بيرو ژبومرلا ھوں كماليتا۔۔۔''

'' یہ بتاؤ کہتمہاری نفتش کہاں تک پینچی ہے۔'' اور اس کوشش میں گویال کے اپنے ہاتھ کیے گئے ونود نے سیاٹ کہج میں کہا۔ '' کیا کچھ معلوم ہوا؟'' تھے۔اں نے دسترتھام کے زورلگایا ہوتا تو یہ بھی نہ ''مغلوم یہ ہوا کہ نچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔'' کرشن نے سی قلنفی کی طرح کہا۔''ایک چھوٹی سی ہوتا۔۔۔ پھر کرش کومزید مالوی ہوئی جب ونودنے ٹارچ کی روشی میں ریت پرزنا نہ قدموں کے نشان بات قابل غور ہے۔۔۔شریمتی شکنتلا دیوی کے گھر دربإفت كربلير میں سے سرخ رنگ کے آئل بینٹ کی ایک خالی ٹیوب ملی گئی۔' ۔ ''کوئی عورت۔۔۔ ظاہر ہے مونا یہاں تک آئی تھی اس وقت کو پال مرگیا تھا اور وہ یہاں گھٹوں کے بل بیٹھی تھی۔ریٹ میں رینھا ساگڑ ھااور بیڈال ونودنے سر ہلایا۔''وہ پیرنی نے میرے سامنے ال خبطی پرشاد کو دَی تھی۔ کنی نے اسے مورد الزام کا سانچ نظر آ رہا ہے آپ کو' ، ونود نے کہا۔''کیا مطلب ہوسکیا ہے۔''کرٹن سر ہلا کے رہ گیا۔مطلب تفهرانا جاباً موكار" ر المرادي مطلب -- " كرش نے تكرار كي -ال كي مجھ مين نہيں آيا تھا۔ وہ كيا جواب ديتا۔ ''واقعات کیشهادت \_ \_ \_ ''مطلب صاف اور واضح ہے۔ گو مال کومونا نے قل نہیں کیا تھا۔۔۔اگروہ مونا کے ساتھ خود بھی ''وہ شہادت جوسی سنائی پر مشتل ہے۔'' ونو د کاریش موجود ہوتا تو سارے کیڑے نہیں۔۔اس کے جوتے کیڑے تو پانی میں جھگتے۔۔۔آپ نے نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔''امکانات کو نظراندازمت كرين مستركرش \_\_\_! پيهي تو ہوسكتا ہے کہ اصلِ قاتلِ تھانی کا پھندا پر شادِ کے گلے میں دیکھا اور دیکھ رہے ہیں نا کہ جوتے کیڑے خشک ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔۔۔ بینٹ کی ٹیوب پر تو ہیں۔'' ونو دینے وضاحت کی۔ مِن بِيمنى بھى مشتبه افراد ميں شامل ہو جاتي ہيے۔ ''پھر۔۔۔ پھرمونایہ۔۔میرا مطلب ہے کہ اسے ڈرائیونگ نہیں آئی تھی۔اس بات کاسب کوعلم کین عقل سے کا م لو۔۔۔ کیا پر شادیا پیرنی واقعی قتل کر ہے۔'' کرش نے سر جھکا کرکہا۔ ومس بدمنی کا کوئی سوال نہیں۔۔۔ " کرش ''اور پھرآ ب نے اس امر پرغور کیا کہ موناکے نے رکتے ہوئے کما۔ ''مگر پرشاد۔۔۔نوسر! میں دونول ماتھ آزِاد تھے۔'' ونود نے اپن وضاحت جاری رکھی۔ د مگر یہ ہاتھ مونا کے نیچ دب ہوئے تے۔۔۔ کیا خودکش کرنے والا اس پوز میں بیٹیارہ اہے نظر انداز نہیں کر سکتا۔۔۔ جس محض نے کار کو یانی میں دُوبا ہواد یکھا تھا۔اس نے کئی کوسیٹی بجاتے ہوئے بھی سناتھا اور وہ سنا جس سے بچہ بچہ واقیف سکتا ہے۔۔۔زع کے کرب میں ہاتھ خود بخو د گلے ہے۔۔۔ مگراس نے کسی کو دیکھانہیں ۔۔۔ وہ کشتی يرا جائے ادر اسكارف كھو لنے كى غير شعورى كوشش كرجال ذالنے جارہاتھا۔" ضرور كرتى \_\_\_ پھريد ديھوكەاسكارف يا پھندا خاصا ونود نے پہلے کو پال کی لاش دیکھی اور خود کشی ڈھیلا ہے۔۔۔ وہ تھوڑا ساسراٹھاسکی تھی۔۔اتا کہ ناک پانی کی سطح سے اور رہے بلکہ تھوڑی می جدوجہد کرکے اپناسر بھی نکال سکتی تھی۔اسکارف میں ك نظري كو يكسر منتر كر دّيا ب اُس کے دل میں ایک خنجر پیوست تھااورا گرچہ

بڑی کیک ہوتی ہے۔'' گرش سمندر کود کیمیار ہاجس کی موجیس اس کی مویال کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں حنجر کے دیتے سے کیٹی ہوئی تھیں۔۔۔ مگراس نے اپنے ہاتھ اپنے ای سینے میں خخرا تارنے کے لیے استعال نہیں کیے بِ بِي بِرِخندهِ زن نظراً تى تھيں۔ دولاً جواب ساہوكر تھے۔ اس نے کوئشش کی تھی کہ قاتل کا ہاتھ تھام لے

ره گیا۔ کیا کہ سکتا تھا۔ َ

" بيرجو كي محمي مور مايه بيد مسرونود ب. ا تھوس ثبوت حاہتا تھا۔ بغیر ثبوت کے وہ کسی ہر ہاتھ احیا نہیں ہور ہا ہے۔۔۔لوگ اب خوف زوہ نہیں نہیں ڈال سکتا تھا۔صرف شک وشہ کرسکتا تھا جس کی سعل ہیں۔ بے قابو ہو رہے ہیں۔ برداشت کا قانون میں اور عدالت کے نز دیک کوئی گنجائش نہ تھی۔ وقفے وقفے سے کوئی آ گے بڑھتا تھا اور اندر وامن ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔۔۔ آ ب اجبی بیں۔۔۔ آپ ان گاؤں والوں کی نفسیات اور مزاج موای دینے کے لیے آجا تا تھا۔ " میر ہے کا نوں کو دھو کا ہونے کا کوئی سوال بھی كونبين سجھتے ۔۔۔ انہيں سمجھانا فضول اور لا حاصل ے۔۔۔ بداوگ آگر پرشاد کو جمم اور آپ کومنوں نہیں اور نہ ہی بیمبری ساعت کا فتور ہے۔' نرجن کی سنجھے لکیں تو اس میں میرے لیے تعجب کی کوئی بات بوون کھا۔'' پیج تو یہ ہے کہ مجھے اپنی بیوگی کا کوئی عم منہیں ہوگی۔'' الم**يں۔۔۔ مي**ل جس روز بيوہ ہوئي لٽني خوشي ہوئي تعجب خود ونود كوبهى اس وقت نهيس مواجب مان كريف مح الفاظ تين بن --- من ايسامحسوس ممرتی آتی ہوں اور کررہی ہوں کہ میں نے جودولت ا گلے روز کرشن کے آفس میں تفتیش کا آغاز ہوا اور گواہوں نے اینے اینے بیانات للموانے شروع یائی ہے وہ ایک بڑی تھت ہے۔۔۔ آ زادی سے کیے۔ کرش کے معاون سریندر کے علاوہ گاؤں کے بڑی کوئی نعمت تہیں۔۔۔ جبر واستبداد کی چکی میں تین برس تک پستی رہی ہوں۔۔۔ مگر ایک تو میں ای ا چند سرکرده اورمعتبر لوگ بھی کارروائی میں شریک ذات پر آنے والے شکوک کے داغ منانا جاہتی رہے۔ آقس کے باہر خوف کا مارا ہوائستعل ہجوم اس مول۔۔۔ دوسرے میں سی اور موت نہیں جا ہتی کہ آتش فشال کی طرح کھڑا رہاجو پھر پھٹنے کے قریب ہوتو دھواں دینے لگے۔ وہ شقاوت اور بے رحمی سے نشانہ بن حائے۔۔۔ وہ ہر چریے پراب بھی سوالات تھے مگر ان کی نوعیت بدل کئی تھی۔ بلاشيه ميرانجات د منده اورعظيم حسن ضرور ہے۔۔۔ ليكن اب وه خون آشام درنده ،اب ايك خون آشام درندہ بن چکا ہے۔ میں سوگند کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ یوچھ رہے تھے کہ قاتل کے خلاف اتنے میں نے سیٹی بنی اور دھن فوراً پیجان کی تھی۔ کیا یہ گیت لوگوں کی گوائی موجود ہے تو اسے کرفتار کر کے قانون ئى اور نے نہیں سنا۔'' ''ممک ہے۔۔۔لیکِن کیا آپ کو اب بھی وہ کے نقاضے بورے کیوں ہیں کیے جاتے۔اس بات کی ضانت گون دے گا کہ چھٹا اور ساتواں اور گیت یاد ہے۔'' ونود نے کہا۔''یادداشت نر زور آ تھوال فل بھی اس سفاکی اور بے رحمی ہے نہیں ہوگا اور بہ قانون اتی ہی ہے بسی کے ساتھ تفتیش کی رسی دیجیے اور سوچ کر ہتاہئے کہ سیٹی بجانے والے نے ہر بول دو ہرایا۔ آخر کب تک۔۔۔؟'' کارروائی کے سوا کچھ نہ کریائے گا۔ بلکہ اپنی زندگی کی ''ماں۔۔'' نرجن کی بیوہ نے سوچ کے حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ انصاف بھی ہمیں کیا جواب دیا۔ "میراخیال ہے کہاس نے پورا گیت سایا اینے ہاتھ میں لینا ہوگی ۔ کرشن کا ستارہ کردش میں آ تھا۔سانے کا مطلب ہے میں نے ساتھا۔ ظاہر ہے گیاتھاتووہ غریب کیا کرتا۔ وەسامنے نہیں تھاصر ف سیٹی کی آ واز آ رہی تھی۔'' اور بداس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ وقت تھا دوسری موای اینا کی تھی۔" لارڈ!" اس نے اسے بیک وقت ہا کچ افراد کےخون کا حساب دینا تھا ۔ اینے وسیع وعریض سینے پرانگی کے اشارے پر خاصی اور وہ کورے کاغذ برصرف فل ہونے والوں کے نام بدی صلیب بنائی۔ ''اس رات جھینگر رور ہے تھے۔۔۔ میں نے کھے بیٹھا تھا۔ بلاشیہ گواہ ایک دونہیں بہت سارے تھے مگران میں ایک بھی چیتم دید گواہ نہیں تھا۔ قانون

نے کہا۔''اب تم یاد کرو۔۔۔ ۔تم نے کیا یہی سنا

''میں اب خداوند یسوع مسیح کی قشم کھا سکتی ہوں کہ میں نے پورا گیت سنا تھا۔'' اینا نے یقین

کامل کے ساتھ کہا۔ '' کرشن کھانے کی ضرورت نہیں۔'' کرشن بولا۔

''ہم ایسے ہی مان لیتے ہیں۔۔۔تم اب جاسکتی ہو۔'' اب اس علاقے کی سب سے دولت منداور معزز ترین جستی۔۔۔ بلیک ہوا۔۔۔ کالی چڑیل برے عرور اور تلبر کے ساتھ نمودار ہوئی۔۔۔ اور ٹا تک برٹایگ رکھ کراسٹول پر بیٹھ گئی۔ جالانکہ کری خالی بڑی تھی۔اس نے ساڑھی کے فال کو گھٹوں تک اونحا کرلیا تھا۔ گاؤں کے سرکردہ افراد نے افسوس کے ساتھ امرتا کی کالی کالی سٹڈول ،گداز سے بھری ٹانگوں کو دیکھا۔ گووہ کالی تھی نیکن چوں کیہ جوان تھی

اس عریاں پیڈلیوں میں بڑی جاذبیت اور تشش تھی چودل کوگر ما دینے والی تھی۔۔۔اس کا بیا نداز ایک فكمى رقاصه جبيبازغم لياموا تفابه

'' کیا آپ کومعلوم ہے کہ سرونو دسراغ رساں! کہ جھے موسیقی میں متنی دسترس ہے۔۔۔؟'' وہ ونو د کے سوال پر معنی خیز اندازے مسکرائی۔

'' مجھے گانے کا شوق تھیا اور میں نے موسیقی کی تعلیم وتربیت بھی حاصل کی تھی۔۔۔ اِگر میرامٹلیتر ویت نام سے لوٹ آتا تو ہم شادی کر لینے اور ہندوستان کے ہی کسی پر فضا مقام۔۔۔شملہ۔۔۔ میسور کے نندی ہلز۔۔۔ یا پھر تشمیر یا پھر سوئٹڑ ر لینڈ چلے جاتے۔۔۔ پھر دو مہینے بعد واپس آ کر اپنا گروپ بنا لیتے۔۔۔ وہ خود گثار بہت احیما بجاتا تھا

اور بھی نوجوان لڑکوں اور لڑ کیوں کوشامل کر لیتے ہتا کہ گروپ بہت ہی اعلاقتم کا بن جا تا۔۔۔ ہم اسلیج شو کرتے۔۔۔شہرشہرایے فن کا مظاہرہ کرتے۔۔۔ پھرتی وی اور فلم والے ہم سے معاہدہ کر کیتے۔۔۔

یلک ہمارے گیتوں کی دیوائی ہوتی۔۔۔ ہمارے

''نبس اینا۔۔۔! پورا گیت یہی ہے۔'' ونود کیسٹ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہارٹ

مماکہ بیوع سے خیرکرے۔ایثورخیرکرے۔۔۔نہ جانے کس کو دنیا سے جانا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ جانے والا کب کا اس سنسار سے جاچکا ہے'' اور خوف کی لیلی سے اس کے پہاڑ جیسے بدن میں دلزلہ آ

چوں کہاس کی سانس سینے میں ہیکو لے کھارہی تھی اس نے اس پر قابو یا کر قدرے تو قف کے بعد

"اوراً گر مجھے معلوم ہوتا کہ جہاں میں سورہی ہوں۔۔۔اس کمرے کے او پر حبیت سے کوئی لاش معلق ہے تو صبح میری بھی لاش ملق۔۔۔میرا ہارث فیل ہو جاتا۔۔۔ جینیکروں کے روینے سے میں دہشت ز دہ ضروری تھی اور سونہیں سکی تھی ۔ چنال چہ

میں نے سیٹی کی آ واز ضرور سن تھی۔'' ونود نے اپنا سوإل دوہرایا۔'' کتنی دیریتک سیٹی بجانے والے نے پورا کیت سنایا تھا۔۔۔؟"

''لارڈ۔۔۔!''اینا نے جیرائی سے ونود کو دیکھا۔'' یہ آپ شہریوں جیسے سوال کیوں کرتے

مو ـــ محے كيامعلوم كيت كتنالسا بي؟" "اچھا دھیان سے سنو '' ونود نے کہا 'میں سیٹی بجاتا ہوں۔تم مجھے عین اس جگہ ٹوک دینا جہاں مہیں شک ہو کہتم نے اس سے آ کے میجھ میں سا

تھا۔'' اینانے سر ہلا دیا اور ونو دیے سیٹی بحانا شروع کی ۔۔۔ جا ند نگر کے سر کردہ لوگوں نے اور کرش نے نا کواری اور جیرانی کے ساتھ ونو دکود یکھا۔ آپس میں تظرول كانتإدله كيااور خاموش ربيه \_ونو دكى سيمي خالي کمرے میں ہر بول دوہراتی رہی ۔اینا بڑی متانت سے سر ہلائی رہی۔ حیت حتم ہوگیا۔

آسان پر جہال ستارے رہتے ہیں۔۔۔ جہاں جسموں کا نہیں روحوں کا ملن ہوتا ہے ۔۔۔ گیت کی دھن آ خری دو بولوں پرتیسری بار بدلتی تھی۔ اور اس طرح دھن کے تین الگ الگ جھے صاف پیجانے جاتے تھے۔

ہیں۔۔۔ایک یا ایک گولی۔۔۔یا ایک تنجر۔۔۔ان کمرے میں ایک منٹ تک ایسی خاموثی رہی خُوابوں سے رشیۃ مختم کر دیتا ہے۔ میں منہیں ا بتاؤں۔۔۔۔میں نے کیاساتھا۔'' جیسے وہ سب مرنے والوں کے سوگ میں رسماً جیب ہو گئے ہیں۔ پھر کرش نے اپنے ماتحت کو حکم دیا یہ ات جھکڑیاں ڈال کرلے آؤ۔ ونود نے سگریٹ کے ٹوٹے کوفرش پر ڈال کے ''اس نے سیٹی بحانی شروع کی۔۔'' ویود نے اس کی مہارت کا اعتراف کیا۔ وہ نمبر ون تھی جوتے کی ایڑھی۔ ہے مسل دیا اور کھڑا ہو گیا۔ دومرانمبر برشادكا تفااور تيسرا خودا پناتھا۔ايک منٺ ختم ہو گیا۔ مس امر تا کی آئکھیں بدستور بندر ہیں اور "بيكام مين كرول كا \_\_\_ مجهة بغير القلاي كونى لُوبًا مواخواب ديكھتى رہيں \_ يوں جيسے كوئى شكت کے خطرناک ٹرین مجرموں کو لانے لے جانے کا آئينے كانكراالله اوراس ميں اپنا پورا چبرہ ويھنے تجربہے۔'' وہ کمی کی طرف دیکھے بغیر ہاہرآیا۔۔۔سوسواسو سند میں کا کر کی اسے کی کوشش کرے۔امرتانے وہ گیت سنایا جواس نے ا فراد کی تب نظروں نے اس کا استقبال کیا۔کوئی اسے ۔ آ خری گواہ مجھیرا تھاجو پانی میںِ ڈو بی ہو کی کار راستردینے کے لیے ایک ایج بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا و مکھ کر کرش کوفورا ہی اطلاع دینے چلا گیا۔ ان کے چہرول پرنفرت اور غصے کی سرخی تھی۔ونو د نے ''لیں سریہ۔۔! میں نے پورا گیت ساتھا۔ دائيں جانب گفوم كر جاليس بچاس قدم كا اضافي میں اس وقت کشتی کھول رہا تھا۔ ہوا کا رخ موافق فاصلہ طے کیا ادر پھروہ پرشاد کے باگل خانے۔۔۔یا عجائب خانے۔۔۔ یا کباڑ خانے کی طرف روانہ ہو تھا۔۔۔یعنی زمین سے سمندر کی طرف۔۔۔ چنانچہ آ واز صاف بینی ربی تھی۔ مگر میں حیران اور پریشان برشاد کاٹھ کباڑ کے انبار ہی اینے او پر لیلے اور ہراساں نہیں ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا۔ ''مشکر ہہ۔۔'' ونو د نے اسے ٹوک دیا۔''اتنا یرانے کیڑوں کا ڈھیر ڈالے پڑاتھا اور باہر کی روشنی كافى ہے۔ابتم جاسكتے ہو۔"

د كيول---" بابى كرنے جي كراورون ہے اس نیم تاریک ماحول میں آنے والے کو پہلی نظر میں کسی کی موجود گی کا احساس نہیں ہوتا تھالیکین ونو د کر کہا۔'' تفتیش کی نگرانی کیا آپ کر رہے ہیں۔ نے اسے صیح نکالا اور ہیروں پر کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے پوکیس افسر کی جگر آپ ہو گئے ہیں ؟ " ''پرشاد۔۔۔! فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔'' ونو د صورت حال یک گخت کشیده ہوگئی۔ بدمزگی ی نے اسے جھ جھ وزیکے بخت کیچ میں کہا۔"اب تہاری اداکاری نہیں چلے گی۔۔۔ شہیں ثابت کرنا ہونے لگی۔معتبرلوگوں نے جوتقریبااسی ماہی گیر کے ہم خیال ہو گئے تھے انہوں نے کرشن کوسوالیہ نظروں یڑے گا کہتم دیوانے ہویا وہ دیوانے ہیں جو تمہیں دیوانہ بچھتے ہیں۔لوگتم سے بدطن ہیں اور نفرت اور سے ویکھا۔ ونود بے نیازی سے سگریٹ پیتا رہا۔ پرسکون رہا۔اےان کی کوئی جتا نہی۔ غصے میں بھرے بیٹے ہیں۔" ایک کمے کے لیے پرشاد کی آئکھوں سے وحشت اور جنون کے تمام آثار كرش نے برسى بے چينى سے بہلو بدلا اوراس کے سرایا میں ایک اہراتھی۔ ''آپ کیا جاہتے ہیں۔۔' وہ متانت سے 'دراصل ۔۔۔ وہ میرا مطلب ہے مجھے بھی

کیک کی طرح فروخت اور۔۔ '' وہ تو قف کر کے

قہقہہ مار کے ہلمی۔'' مگر ہمیشہ ایسے خواب فریب

دیے ہیں۔۔۔ وہ بڑے مکار اور دغا باز ہوتے

مزيداب پچينين پوچھناہے۔جو پوچھنا تھاوہ پوچھاليا

ہے۔'' مائی گیراٹھا اور احتجاج کے انداز میں واک

آ وُٹ کر گیااور برد بردا تا گیاتھا۔

بولا \_ونو دکوا پنائیت ہے دیکھنے لگا۔ ''میں منہیں لوگوں کے سامنے لے جانا حیاہتا ہوں ''ونو دنے کہا۔'' کیوں کہلوگ انصاف جا ہے پرشاد پھر دیوانہ بن گیا۔''بیالوگ۔۔۔لوگ مجھے ماردیں گے۔نہ صرف بوے بلکہ بیجے اور لڑ کیاں عورتیں۔۔۔ سبھی بیتر مارتے ہیں مجھے۔'' وہ سہم کر چلایا۔ ونود نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ پھراس نے یرشاد کاباز و پکڑ کے کہا۔ ہ ہار دپرے ہوتے ''کیکن میرے ہوتے ہوئے کئی کی مجال نہیں كەكوئى تىمبىن مارے ـــ مگر مىل تىمبىن ساتھ كے جانے سے پہلے تم سے کچھ لوچھوں گا۔۔۔ جو جو یوچھوں اس کا سے سے جواب دینا۔۔۔ اگرتم نے خھوٹ بول کے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تو میں تمہارے فکڑے کر دوں گا۔۔۔ فکڑے سمجھتے ہو نا\_\_\_ باتھ الگ\_\_\_ یاوُل الگ\_\_\_ اور سر الگ\_\_\_اور میں تمہارا سر گاؤں کے بچوں کو دے ماروں گا۔۔۔فٹ بال کھیلنے کے لیے۔'' پرشاد کا چېره لاش کې طرح سفيدير تا چلا گيا اور وہ بری طرح کا بینے لگا۔ '' بھگوان کی سوگند لےلو۔۔۔ میں قطعی جھوٹ نہیں بولوں گا۔'' وہ بری طرح ہکلایا۔ بیں منٹ کے بعد ونود نے اسے انصاف کرنے والوں کی عدالت میں لا کھڑا کیا۔ ''مجرم حاضر ہے۔اس سے پہلے کہ آپ سب فردجرم عائدكرين مين برشاد سدوحيار باتيل كرول گا۔امید کہ آپ میں ہے کی کواعِتراض نہیں ہوگا۔'' گو بات قابل اعتراض تھی کیکن کسی میں چونکہ دم

مارنے کی ہمت نہیں تھی۔اس لیے لوگ مجبوراً خاموش رہے۔ان کے چہروں پرنا گواری انجرآئی۔ ''ریشاد۔۔۔۔!'' ونود نے کرین پر بیٹھنے سے پہلے برشادکواپنے قریب بٹھالیا۔' دشہیں وہ گیت ِیاد

ہے نا۔۔۔ جانڈ کا ایک شنرادہ تھا اور ایک زمین گی شہٰ ادی۔'' پرنشاد نے اقرار میں سر ہلایا اور دوسروں

کی طرف دیکھا جیسے اسے ڈر ہوکہ اس اعتراف میں کوئی بات قابل گرفت تونہیں۔

''تم سیٹی بہت ہی آچھی بجاتے ہو۔'' ونو دنے کہا۔ 'میں نے تی ہے۔'

پرشاد نے خوش ہو کر پھر گردن ہلائی۔اسے

یقین نہیں آیا کہ ونو دتعریف کرے گا۔ ''احیھا۔۔۔ بیرسب لوگ تم سے سیٹی پر وہی

دهن سننا جا ہے ہیں۔' ونودینے کہا۔''اگرتم نے ان سب کوخوش کر دیا به سب تمهین انعام بھی دیں گے۔۔۔۔انعام ہم میز پرر کھے دیتے ہیں۔تمہارا دل جو جاہے لے لیٹا۔'' ونو دنے اس کے جبرے پر

نگاہیںمرکوزگردیں کہ کیا تاثرات ہیں۔ پھراس نے سورویے کا ایک نوٹ میز پر رکھ دیا۔۔۔کرشن نے کلائی کی گھڑی اتاری اورنوٹ ب<sub>ی</sub>ر

ر کھ دی۔ پھر لی نے اپنا پار کر پین رکھا۔ اس میں سونے کی ایک انگوتھی بھی شامل ہو کئی۔میزیر انعامات سج كريد. پرشاد كومتوجه كرنے لگے۔ ونودنے بھی پھراین گھڑی رکھ دی۔ پرشاد نے بڑے اشتیاق سے

اس خزانے کودیکھااور اپناہاتھان کی طرف بڑھایا تو ونو دیے اسے روک دیا۔

''ایے ہیں پرشاد۔۔! شرط میہ ہے کہ پہلے تم سیٹی بچا کرسناؤ۔'' ونو دنے کہا۔

پرشاد کا چره اک دم سے از گیا۔" مجھے اس میں سے کوئی چیز پند مہیں۔۔۔ بچھے کھے ہیں عاہے۔''وہ ایک ان جاناسے خوف محسوس کررہا تھا۔ اجھا تو تمہیں کیا جا ہے۔۔۔ بولو۔ ' ونورنے

كوشش مباري ركھي۔'' ديليھو جو جاہتے ہو بتا دوريليھو یہاں ایی کوئی چیز ہے جو مہیں پند ہو۔ ' پرشاد خالی خالی نظروں سے سب کی صورتوں کود کھتار ہا۔۔ پھر اس کی نگاہ کرشن کی جیب پر آ ویزاں یا بچ کونوں

والےستارے پرجم کئی جو پولیس کے سرکاری عہدے كانيح تفارايك اعلايوليس كأ\_\_\_ ''یہ۔۔۔ بید میں لول گا۔'' پرشاد نے انگی اٹھا کے ٹنج کی طرف اشارہ کیا۔

کرش نے بادل ناخواستہ ین کھول کراینا ج ایک ایک چیز اٹھاتے ہوئے کہا۔ "میں کیا كرول \_\_\_\_ممانعام لينابي نهيس جائة الگ کیا اور میز پردیگرانعامات کے درمیان رکھ دیا۔ '' مجھے بیستارہ چاہیے۔'' پرشاد نے مغلوب '' ویکھو۔'۔۔مٹر کرش نے تمہاری بلا چوں و کھے میں کہا۔'' و کیکن میں یہ گیت پورا نہیں بنا چرال مان لی۔' ونود نے کہا۔'' یہ چیک دار ستارہ سكتا\_\_\_" اس كى آئلمول كے كنارول ميس مى كى نہیں مل سکتا ہے۔ بشرطیکہ تم گیت سنادو۔'' ا يمك آئى۔ پروه بول كى طرح سكيال لے لے برشاد نے خوش ہو کروٹو دکود بکھا۔ پھراس کے لبوں سے وہ نغمہ بلند ہوا جوفرشتہ اجل کا پیام بن کے گر رونے لگا۔ اس کی آنھوں سے آنسوؤں کی جھٹری لگ تئی۔ میں پورا گیت یا دکر کے سنادوں گا۔ سنائی دیتا رہا تھا۔۔۔ بیبلا بول۔۔۔ پھر دوسرا مجھے میراانعام دے دو۔''ونو دیے نفی میں سر ہلایا اور بول\_\_\_ پھرتیسرابول\_\_\_اورنغم حمہ حاموثی ت کاستاره کرش کودایس کردیا۔ اورا نتظار ـ "أم عناوُ يرشاد\_\_\_! كيت تو الجمي يورا برشاد پیوٹ پھوٹ کررونے لگا۔اس نے میز نہیں ہوا۔ادھوراہے۔''ونو دنے کہا۔ پر رکھی ہوئی قیمتی گھڑی سورویے کے نوب، ملم اور ''آ گے۔۔۔ آگے تو مجھے نہیں آتا۔۔۔'' سونے کی انگوٹھیوں کونظرا ٹھا کے دلا کھا بھی نہیں تھا۔ ''آپ سب لوگوں نے گواہوں کے بیانات پرشادنے بے بسی سے کہا۔''جتنا آتا ہے سنادیا۔'' سے ۔ ' ونود نے کمرے کی کشیدہ فضامیں خاموش بت ' دنہیں برشاد۔۔! جھوٹ بولو گے تو انعام نہیں طے گا۔۔۔۔'' ونو دنے چک دارستارہ سنہری ا ہے ہوئے لوگوں سے خاطب ہوکر کہا۔ زنجیر کے ساتھ پنڈولر کی طرح ہلا یا۔ ''مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ جھے نہیں پھراس نے لمحاتی توقف کے بعد کہا۔ ''ان سب نے ایک ہی بایت کھی کھی کہ سیٹی بجانے والے نے پوری دھن سنائی تھی۔'' معلوم کہاس کے بعد کیا ہے۔۔۔ میں صرف اتناہی مسی نے اس کی بات سے انکارنہیں کیا اور نہ جانتا ہوں۔'پرشادنے فیریا دکی۔ ہی تکرار کی۔ان برسنا ٹایسا طاری رہا۔ ''اجھا۔۔۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔'' ونود نے " ریشاد کو صرف تین بول آتے ہیں آپ نے کہا۔''میں حمہیں بیدھن پوری سناؤں گا۔۔۔کیااس و کھ لیا۔ أیک یار کسی نے سرخ آئل پینٹ کی خالی کے بعدتم سناسکو گے۔۔۔؟" رم رئا و معاده ... "میں۔۔۔ مجھے معلوم نہیں۔۔۔ کین میں لیوب چھوڑ کے آل کے الزام میں پرشاد کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی۔۔۔سیٹی بھائے قاتل نے ہرجگہ یوری بوری کوشش کروں گا۔' پر شادنے کہا۔ برشاد کی موجود کی کا تاثر پیدا کیا۔۔۔ مگر اس سے ونو و نے ایک باراہے بوری دھن سنائی۔۔۔ لاشعوري مين سيلطى موئى كيروه تورا كيت سناتا رما پرشاد چوہتے بول تکِ پہنچا اور رک گیا۔۔۔ونو دنے بچر پورا گیت سنایا لیکن دوسرے حصے کی دھن مختلف جو برشاد کوئیں آتا۔۔۔اورا گراب بھی آپ لوگوں کا خیال مدے کہ برشاد اداکاری کررہا ہے اور جھوٹ تھی اور تیسرے حصے میں لیے پھر بدلتی تھی۔ونو دنے بول كربچنا جا ہتا ہے تو مجھے كوئى اعتراض ہيں اور آ پ اسے دومرتبہ بوری دھن سنائی تھی۔ لوگ شوق سے بھالتی کا پھندااس کے گلے میں ڈاڵ پرشادستارہ کینے کی شدیدخواہش کے باوجود دين اور چ چورا ہے پراس کی لاش لئکادیں۔'' ونو د کا ساتھ نہ دے سکا۔اس کا ذہن زبان کا ساتھ نہ میب کوسانی سونگھ گیا تھا اور ان کی آ تکھیں دےسکا۔اس کا چیرہ دکھ اور مالیس کی تصویر بن گیا۔ برشاد کو گھور رہی تھیں جو پیتل کے جگ مگ کرتے "سوری برشاد ۔۔!" ونود نے میز برسے

نظروں ہے گھورنے لکیں۔

''خوا تین وحضرات \_ \_ \_!'' ونو د نے کسی مقرر کی طرح مجمع کومخاطب کیا تو مجمع اسے نا گواری سے د يکھاتووہ ايك لخظہ خاموش رہا۔

"اس دیوانے کومسٹر کرش نے بے گناہ قرار دے کر باعزت بری کردیاہے۔قاتل پرشاد نہیں کوئی اورہے۔'اس نے تسی مقرر کی طرح مخاطب کیا۔ '' دیوانہ بیہ ہے یا کرشن۔۔۔'' کسی اور نے چیخ كركها\_" ثم مو يا تمهارا باب\_\_\_ \_اسے سائے

"شٹ اپ ... ـ" ونود نے گرج کر کہا۔اس نے برداشت کیا۔اس کے دل میں آیا کدان دونوں کامنہ تو ژ دے جنہوں نے بکواس کی۔

لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی ایسانہیں کرسکتا تھا۔ کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ ایک آ دی کے مقالعے میں شتعل جوم کے جذبات بارود کا ڈھر ہوتے ہیں جے صرف ایک چنگاری سلگاستی ہے۔۔۔ اور تثبدو برآ مادہ جوم کوتشدد ہی سے قابو کیا جاسکتا ہے۔ لاتھی جارج ، آنسو کیس اور ہوائی فائر نگ ونود نے اپنا ر بوالور نکالا اوراس نے اپنارخ مجمع کی طرف کر دیا جو راستے میں رکاوٹ بن گیا تھا۔

''میراراسته چهوژ دو۔۔۔ میں دس تک گنوں گا اور پھر درمیان میں گولی چلا دوں گا جسے خود کشی کرنا ہے وہ کھڑا رہے۔ ایک۔۔۔ دو۔۔۔ تین۔۔۔ حار ـ " جحوم دوحصول ميل بث گيا ـ درميان ميل تين فْ چوڑا راسته صاف موگیا۔ ونود اور پرشاد ایک ساتھ چلتے ہوئے ان کے چ میں سے گزر گئے۔ جو خالی ہاتھ ہونے کے باعث بے بس ہو گئے تھے۔ بچاس قدم طے کرنے ہے بعد ونود پنے گالیاں شیں۔۔۔ایک ہے ایک فحش ہے ہورہ بہنے اور غلیظ چوں کہ اس نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ان کی میہ گالیاں ان کے منہ پر جوتا بن کرلکیں۔ وہ اور مستعل مو کئے۔۔۔ چند پھراس کے قریب آ کرر کے۔ان میں سے ایک بھی نہیں لگا تھا۔ وہ پر شاد کا بازوتھا ہے

سِتاریے کے کیے رور ہاتھا۔اس کی زبان جھوٹ بول سکتی تھی کیکن ہے تسونہیں بول سکتے تھے۔ پر شاد کی ہے گناہی شہے سے بالاتر ثابت ہو چکی تھی۔ ان کے پاس پرشادکوموردالزام ٹہرانے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ ''اب تم جا سکتے ہو پرشاد۔۔۔! کرش نے غاموثی کے طویل و تفے کے بعد کہا۔ ' <sup>د کی</sup>کن مشٹر کرش \_\_\_! باہرایک غضب ناک

جوم كفر ايواب- "ونودن كها- "كتيس وه اشتعال میں جذباتی قدم نداٹھا ئیں۔اس لیے بہتر ہے پرشاد كوز برحراست رخيس-''

" زرحراست رکھوں۔" کرش نے قدرے برہی سے گہا۔''لین کس جرم کی پاداش میں۔آپ جانتے ہیں کہ بے گیاہ کوگر فار کرنا بھی جرم ہے۔'' ''آیاں۔۔۔گرکسی کی جان کی حفاظت کے لیے حراست باگزیر ہوتو یہ جرم مہیں ۔۔۔ اِس کیے اِس کے سواکوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے۔'' کرشن نے نفی میں سر ہلایا۔ پھراس نے ان دونوں کو باری باری

'میرے یاس ایس کوئی جگہ نہیں۔۔۔ بیہ ذے داری آپ بول کرلیں۔اس کیے کہ آپ اے کے کرآئے ہیں۔' ونود کھڑا ہو گیا۔ وہ پرشاڈ کوزیر حراست دفتر کے کمرے میں جے اس نے خوالات بنا رکھا تھا اس میں رکھ سکتا تھا۔لیکِن اس کے لیے ایک طریح سے نے بھی تھا اور و بال بھی ۔۔۔ لوگ بڑے تتعل ہورہے تھے۔موقع یا کراس کی جان بھی لے سکتے تھاس وفت بھی وہ اس کی جان لینے کے دریے

'میں اسے جہال سے لایا تھاو ہیں پہنچادوں۔ اس کے بعد آپ کا پیفرض بنتا ہے کہ ہر شہری کی طرح اس کی زندگی کو بھی تحفظ فرا ہم کریں۔''

''چلو برشاد!''اس نے برشاد کا ہاتھ تھا ما اور

اسے کے کرما ہرنگل آیا۔ جوم میں اشتعال کی ایک اہری اٹھی نفرت اور غصے میں بھری ہوئی نگا ہیں ان دونوں کوغصب تاک

حھا تک کر دیکھا۔ اندھیرے میں اسے دور ہوتے ہوئے چراغ دکھائی دیے۔اس نے پھراپنی آ تکھیں ملیں اور غور سے دیکھنے لگا۔ چراغوں کی روشی میں متحرك سائے سے نظر آرى ہے تھے۔ بينچ كا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ونو د نے آ کے جِھک کر و یکھا۔ وہ معلوم كرنا جابتا تهاكمآ خربيسب يجهكميا باوراتى

رات سے کیا ہور ہاہے۔

رات سے کیا ہورہا ہے۔
''اینا۔۔!''اس نے پکار کے بو چھا''یہ کون
لوگ ہیں۔۔کیا تم ہنا سکتی ہو۔''
''لارڈ۔۔!''اینا نے چنے کرسر گھمایا اور او پر
کی طرف دیکھا۔''آپ نے تو جھے ڈراہی دیا تھا
مسٹر ونود۔۔! میں خود بھی یہی دیکھنے کی کہ آدھی رات کو یہ کیا ہور ہا ہے۔۔۔ گرییں نے بیس تجیس آدی ہی ویکھے ہیں۔ان کے ہاتھوں میں لاکٹینیں تھیں اورا کیک بمی می ری بھی تھی۔''

ایک جسِت میں ونود واپس بستر تک پہنچا۔ شب خوانی کے کپڑے اس نے جسم سے چند سکنڈ میں اِللَّ كرديبيد پهراس كے دونوں ہاتھوا لگ الك كام كرنے لگے إوران نے بيك وقت قيص كے ساتھ پتلون پہننے کی کوشش کی<sub>---</sub> ناکام رہا۔ گرتے گرتے بچا۔ دومنٹ سے کم وقت میں وہ جوتے ہین کرتیار ہو چکا تھا۔۔۔وہ بگولے کی طرح دروازے

سے نگلا اور دروازہ کول بند ہوا جیسے تو ہے۔

آ دھازیندار کے ونورکو آیک خیال نے روک

لِیا۔ وہ دونوں پیروں میں گھومنے کی کوشش دوبارہ گرتے گرتے بچا اور واپس اوپر پہنچا۔ اندھرے کے باوجود اس نکے ہاتھوں نے سوٹ کیس میں کپڑوں کے بیچی د ہا ہوا ریوالور نکال لیا۔ تفریح اور آ رام کی غرض سے جا ندنگرآ تے ہوئے بھی وہ ریوالور كوچيور كيس آسكا تفارر يوالوراب اس كى اليي ہی ٹاگز بر ضرورت بن گیا جیسے عام آ دمی کے لیے قلم ہوتا ہے یا گھڑی ہوتی ہے۔۔۔دروازہ پھر بند ہوا۔ توے کا دوسرا گولہ چلا۔ نیچے سے اینا نے چلا کر کہا۔

''مسٹر ونود۔۔! اندر دروازے اتنے مضبوط

چانا گیا۔اس نے ایک باربھی بلیٹ کے نہیں ویکھا۔ ''پرشاد۔۔۔!''ونو د نے اس کی جھونیز کی میں بہنچنے کے بعد کہا۔'' ویکھو یہاں تہار ہے لیے خطرہ ہے۔۔ لوگ تہاری جان کے بدترین دہمن ہورہے ہیں۔۔ کہیں اور جا سکتے ہوتو چلے جاؤ۔۔۔ سی شہر یا گاؤ*ن مير*يا\_\_\_'

اس کی سمجھ میں نہآیا کہوہ اس دیوانے سے کیا کیے جوابھی تک خاموثی ہے آنسو بہار ہاتھا۔

'' کیا کوئی الیم جگہ بھی جہاں تم خیب کے رہ

'' مجھے وہ ستارہ چاہیے۔'' پرشاد نے بھول بھوں کرتے ہوئے کہا۔'''آپ نے وہرہ کیا تھا نا\_\_\_' وه خواب دیکیر ما تھا جس میں ہمیشہ کی طرح پدمنی اس کے سنگ تھی۔ اس کے سامنے ایکِ سفیڈ ، با دل پھیلا ہوا تھا اور وہ ہاتھوں میں دھنک لیے کھڑی

''بڑے شہر کے جاسوں۔۔'' وہ ہنتے ہنتے بولی۔''اب میں آپ کی تصوبر بناؤں گی۔'' مگر سفید با دلوں سے اچا تک آبو کی سرخی خمودار ہوئی۔خون کا

رنگ تھلنے گا۔ '' پکڑلواسے۔۔ بید دیوانہ نہیں۔۔ قاتل '' سائر ''انہ اف اس ہے قاتل '' آ وازوں کا شور سا اٹھا۔''انصاف ہم کزیں گے۔دیکھیں کون روکتا ہے۔۔۔'' وہ ہڑ ہڑا کے اٹھ مبیٹھا۔ائے اپنی ساعت برفتور سالگا۔ کیلن بیہ فتورنه تفاراس كي مجهة تجه مين ندآيا--- مين تويد مني کے ساتھ تھا۔۔۔۔ پھریہ شرمچانے والے کہاں سے آ گئے۔۔۔۔اس نے اپنی آنگھیں ملیں۔

اندھیراایں کے گردتھا مگر ونود جاگ چکا تھا۔ نیند غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کا ذہن خواب کو حقیقت سے جدا کرنے میں مفروف تھا۔

بے شک جو مجھ میں دیکھ رہا تھا۔۔۔خواب تھا۔ مگر پھرخواب کہیں ہے ٹوٹ گیا تھا اور میرے کان سب سے پہلے جاگے تھے۔ آ وازوں کا دباً دبا شور کسی خواب کا حصر نہیں تھا۔اس نے کھلی کھڑ کی ہے

میں اور ضد یواریں کہ۔۔۔'

اینا کا جملہ ململ ہونے سے پہلے باہر جاچکا تھا۔ وہ پوری بات من نہ سکا تھا۔

' اندازے ہے سمت کا تعین کر کے اس نے تیزی ہے دوڑیا شروع کیا۔اس کی صحت پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی ایک فرلا نگ دوڑنے کے بعداس

کا سانس پھول گیا۔ اندھیرے میں اس نے ایک شعلہ سالیتا و بھھا اور پاگلوں کی طرح بھا گئے لگا۔ پرشاد کا گھر جل رہا تھا۔۔۔ تاریکی میں روثن ہو جانے والا ایک دیوانے کی متاع حیات کون کر کررہا تھا جواس نے تمام عمر گزار کرحاصل کیا تھا اور شایدیمی

انساف تھا۔

دیوانہ وہ ہے جے اکثریت دیوانہ قرار دے۔
اکثریت کی دیوائی پرکون انگی اٹھا سکتا ہے۔ ونود کے
پینچنے تک ایک آ دی کی جنت کوجہنم کی آ گ مٹا چکی
شی اور کوڑے کے ڈھیر سے بلند ہونے والے شعلے
ونود کا نداق اڑا رہے تھے۔۔۔ استہزا کر رہے
تھے۔۔۔ مشخر کررہے تھے کہ بڑی دیر کی مہربان نے
تھے۔۔۔ مشخر کررہے تھے کہ بڑی دیر کی مہربان نے
تھے اور ونود کو دو فرلانگ دور جراغ مٹماتے نظر آ
رہے تھے اگر آئیس یقین ہوتا کہ بجرم بھی اس آ گ
دیں جل کر خاک ہوجائے گاتو وہ مزائے موت رعمل
درآ مد کا یقین آ جانے تک کھڑے تماشا دیمھے
درآ مد کا یقین آ جانے تک کھڑے تماشا دیمھے
درآ مد کا یقین آ جانے تک کھڑے تماشا دیمھے

ونود نے سوچا۔۔ جیسے پھانی دینے والے اس وقت تک کھڑے دہتے ہیں جب تک ڈاکٹر موت کی تصدیق نے کہ ڈاکٹر موت کی تصدیق نے کہ گائی کی ایش کے کا کوئی امکان نہ رہے۔ پرشاد یقینا موگا اور بچوم نے اسے گرفنار کرلیا بدواس ہو کے بھاگا ہوگا اور بچوم نے اسے گرفنار کرلیا بھا کہ اس کے بعد کمین کا کام تمام کرنے کے بعد کمین کا کام ری تھی ۔۔۔ ونود کو اینا کی بات یاد آئی تو وہ پھر میں گائے۔۔۔ وفر لا تگ کمبار استہ دو میل سے بھی زیادہ مختص اور صر آزمااذیت بن گیا جس کام لمحہ صان کیوا

تھا۔ونو دکی جسمائی قوت تیزی نے ختم ہور ہی تھی۔ جموم کے سائے لاٹین کی مدھم روثنی میں متحرک نظر آنے لگے۔ وہ سب ایک پیڑ کے پیچے جمع تھے۔۔۔بیس چیس نوجوان آ دمی۔۔۔ان میں سے

ایک درخت کی شاخ پر بیٹا تھا اور پھائی دینے کے انظامات کوآخری شکل دے رہاتھا۔ ونودنے دس قدم رک کراطمینان کا سانس لیا

ونودنے دس قدم رک کراطمینان کا سانس کیا اوراس نے چہرے کا پسینہ پو نچھا جو یانی کی طرح تر کررہاتھا۔

وہ چند منٹ بعد پہنچتا تو اسے پر شاد کی جھولتی ہوئی لاش کے سوا کچھ نہ ملتا۔ پرشا دایک اسٹول پر کھڑا مسرار ہاتھا۔ جیسے اسے یہاں تاج ہوتی کے لیے لایا گیا ہو۔اسے شاید کوئی فریب دے کر لایا گیا تھا ور نہ وہ اتنی آسانی سے نہ آتا اور نہ مزے میں دکھائی دیتا۔ '' کیا تمہیں کچھ جا ہے۔۔۔'' جلاد کا فرض ادا کرنے والے نے بوئی نرقی ہے سوال کیا۔''اپنی کوئی آخری خواہش ہےتو بیان کروتا کہ پوری کی جا سكے۔'' تماثا ديکھنے والوں كاغيظ وغضب حتم ہو گيا تھا۔ کیول کہ انصاف کے تقاضے پورے ہورے تھے۔چنانچیمرنے والے کے ساتھ جبروزیادتی۔۔۔ بدكلامي ــــ ماريبيك غيرضروري بلكه غير إخلاقي فعل بن گئ تھی۔ بجرم خوش ساتھا۔ نہ مزاحمت تھی نہ دِ فاع اور نه فرار کی کوشش۔۔۔اس جوم میں سے ایک تحص نکلا اور وہ بیڈت کے فرائض سنجا لے اور آ گے بڑھ کے برشادسے بولا۔

''پر ثادر۔! مرنے سے پہلے ایثور کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔۔ کیاتم نے ان پانچ کے ایک کیاتھا؟''

'' بچھ۔۔۔ بچھے پائی چاہیے'' برشاد نے نروس ہو کر چھنسی جھنسی آواز میں کہا۔

اس کی حیوانی جبلت جاگ اٹھی تھی اور وہ یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ کپنگ نہیں ہے بلکہ وہ کی انجانے خطرے سے دوچار ہے۔ کوئی تیسرا مخض چڑے کی غلظ ٹوپی میں پائی لانے کے لیے روانہ

ہو،خودکواوراپ تمام آدمیوں کودیکھو۔۔۔قانون کو ہاتھ میں کے کراسے پامال کررہ ہیں۔۔۔ایک ہاتھ درمعصوم آدمی۔۔۔انسکٹر اسے کے گناہ قرار دے بچے ہیں اور اسے تم لوگوں کے سامنے ثابت کیا گیا تھا۔ اس کےخلاف تم لوگوں کے سامنے کوئی تھوں جوت نہیں۔۔۔ قانون کی اجازت نہیں۔۔۔ورنہ میں تم سب کوا یک ایک کر کے سولی پر لاکا دول۔۔۔ ہی تمہارے ہی چیے دہوں گا اور اللے چلو۔۔۔ ہیں تمہارے ہی چیے دہوں گا اور اللے قدموں چلوں گا۔۔۔تم جھے اس طرح راستہ تاتے فرمانہیں۔۔کی نے تمہیں گرفار کرنے کی کوشش جاؤ کے جیسے میں اندھا ہوں۔ تم ان بدمعاشوں سے فرمانہیں۔۔۔کی نے تمہیں گرفار کرنے کی کوشش فرمانہیں۔۔۔کی کوشش خون کے کوشش کونار کرنے کی کوشش

کی تو انہیں بھون دول گا۔۔۔صرف بیر یوالور بھرا ہوا

تہیں ہے۔۔۔میری جیب میں سوگولیوں کا پیکٹ

موجود ہے۔' یہ آخری جملہ اس نے تماشائیوں کو

دہشت زدہ کرنے کے لیے کہاتھا۔

پرشاد ہند۔۔۔ یہ دافق اس کے نزدیک ایک
دلچسپ بی نہیں بلکہ سنسی خیز اور خطرناک کھیل تھا۔

اب اسے چسے احساس ہوا تھا۔ ونود نے نہایت مختاط
انداز سے اور چوکنا ہو کر ایک ایک قدم چیچے ہنا
انداز سے اور چوکنا ہو کر ایک ایک قدم چیچے ہنا
میں تھے۔ صرف ایک مخص نے جھک کر پھر اٹھانے
میں تھے۔ صرف ایک مخص نے جھک کر پھر اٹھانے
کی کوشش کی مگر ونود کی سنسانی ہوئی کولی اس کے
پیروں کے پاس زمین پرگی اور وہ خص اچھل کر کھڑا
ہوگیا اور اس کی چھٹی تھی تھوں سے خوف و دہشت
موار اس کی پھٹی تھی آ تھیوں سے خوف و دہشت

پھر غلیظ ، انتہائی محش ادر بے ہودہ گالیوں کا ایک طوفان آگیا۔ ذلت۔۔۔ بہتی ، انتقام اور نفرت کے جذبات ایک دم سے بھڑک اٹھے تھے۔اس نے کھی ایک فقی گالیاں نمیس نکھیں۔وہ نہ صرف اسے بلکہ پولیس اور قانون اور پرشاد کو بھی دے رہے تھے۔ ونود نے ان کے اشتعال کی کوئی فکر نہیں کی مقی ۔وہ جانتا تھا کہ ہرایک والی جان پیاری ہے کی مقی ۔وہ جانتا تھا کہ ہرایک والی جان پیاری ہے کی

کوئی جمیل یا چشمہ موجودتھا۔ پرشاد نے ٹو پی کو دونوں ہاتھوں سے تھا ما اور لبوں سے لگالیا۔۔۔اس کے ہاتھ کا نب رہے تھے۔ آ دھے سے زیادہ پانی خود پرشاد کے جم پر بہد گیا اور ٹو پی اس کے ہاتھ سے گرگئ۔اس میں بچا تھچا پانی زمین پرگر کے ممنی میں جذب ہوگیا۔

ہوا۔ پھروہ پانچ منٹ بعدلوٹ آیا۔ غالبًا قریب ہی

جلاد نے بھائی کا پھندا پرشاد کی گردن میں دال دیا۔ لوگوں نے سائس روک لیے۔ اب صرف اسٹول تھیں۔ اسٹول تھیدئے کی در تھی۔ ونود درخت کی اوٹ سے نکل آیا۔ ریوالور کا

سیفٹی کئے وہ پہلے بی ہٹاچکا تھا۔۔۔فائر کی خوف ٹاک آواز جنگل کے سائے میں دسی بم کے دھاکے کی طرح گونجی اور آشیا نوں میں سوئے ہوئے پرندے چیخنے چلاتے پرواز کرنے لگے۔ انصاف کرنے والے یوں پیچے ہٹ گئے تھے چیسے ونوونے ان کے سامنے ٹائم بم چھیئک دیا ہو۔

''اگر کوئی جھی ذرا بھی ہلاتو بلاتا مل اسے میں سکولی مار دوں گا۔'' ونود نے پرسکون رہتے ہوئے کہا۔

پھراس نے ایک ہاتھ ہے رس کا پھندا پرشاد کی گردن سے نکال دیا تو لوگوں کی آتھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکلنے کلیس اور ان کے چبرے سرخ ہو گئے۔

"ریوالور لے کر بہادری کا مظاہرہ کرنے آئے ہو۔۔" جلاد نے ہمت کر کے کہا۔" کیا یہ بزدلی نہیں ہے۔اس کے بغیر مقابلہ کر کے دیکھو۔" "لیاں روالوراسی کر ہوتا ہے کہ ایک

''ال ۔۔۔ ریوالورائ کیے ہوتا ہے کہ ایک نتہا آ دی چیس آ دمیوں کا مقابلہ کر سکے۔'' ونو د نے ریوالور کو لہراتے ہوئے کہا۔'' خون کے پیاسے درندوں سے نمٹنے کے لیے بیآ لہ بہت کارگر ہے۔ شاید یہ پہلاموقع ہے کہ جب میں نے ریوالورکی کی جان لینے کے لیے نہیں ۔۔ بلکہ جان بچانے کے جان بچانے کے لیے نہیں ہے۔ بدول کا طعند دے رہے لیے استعال کیا ہے۔ تم ججھے بزول کا طعند دے رہے

میں اتی مجال نہیں کہ قریب آ کراس پرحملہ آ ورہو۔ ہی سہی ۔۔۔ بہر حال امکان تھا کہ وہ دیکھ رہا ہو۔

ونود بڑے اطمینان سے الٹے پاؤں اور پرشاد کی دُ هال بن كر چاتيا گيا\_رفته رفته وه دونوں اس قاتل

جوم سے دور ہو گئے۔۔۔وہ جوان کے بیولے تھے

انہیں اندھیرے نے نگل لیا تھا۔ نہ وہ اِسے نظر آئے ادر نہ وہ اُسے۔۔۔ ایک دوسرے کی نظروں سے

اوجفل ہو چکے تھے۔ ونود نے آ دھےراستے میں پرشادکوروکِ لیاجو

ا پنے گھر کی ستِ جانا جا ہتا تھا۔ وہ انصاف کرنے والله پاکل ہو چکے تھے۔ ونود نے آخری وقت میں ان کی اُمیدوں پر پانی چھیردیا تھا۔ان کے نزدیک شهرسے نازل مونے والا يتحص جاسوس مين شيطان تھا جوعین وقت پر پہنچ گیا تھا۔ پر شاد نے حمرت اور سوالیہ نظروں سے ونو د کی طرف دیکھا تو ونو دنے کہا۔ . ''پرشاد۔۔۔! ادھِرِنہیں۔۔۔تہمارا اب کُو کی

گرنیں ۔۔۔ تم آج کی رات میرے ساتھ رہو کے کل سوچیں گے کہ تمہارا کیا انتظام کیا جائے۔'' پرشاد خاموتی ہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں دیدے دیے باؤں ونو د کے کمرے میں پنیجے۔ کیوں کہ برشادا يناسه خاكف تقار

''وہ مجھے جھاڑو لے کر مارنے دوڑے گی۔'' اس نے کہا تھا۔

ونود کا خیال تھا کہ اس میں نہ غلط بیانی کی مخبائش ہے اور نہ ہی مباہشے کی۔ چنانچہ اس نے احتیاط بہتر مجھی۔ای نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے پرشادکوا پنالمبل فرش پر بچھانے کے لیے دیا۔ پھر ریوالور کو برشاد کی نظروں سے بچا کے تکیے کے ينچے چھپايااور ٽيٺ گيا۔

ہے۔ نے اٹھنے کے بعداس کی نگاہ خالی کمبل پر گئی۔ وہ ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اسے انتھی طرح یاد تھا کہ کزشتہ رات وہ پرشاد کے سوجانے کے بعد سویا تھا کہ مہیں وہ نیند میں نہ اٹھ کے چل پڑے یا تکیہ کے پنچ سے وہ خطرنا ک کھلونا نکالنے کی کوشش نہ کرے نے خود ونو دنے اس کی نظر بچاکے چھپایا تھا۔ آیک فیصد

"پرشاد!" ونودنے اہے آ واز دی۔ اور پھر اس نے عسل خانے میں جھا نکا۔ مگر اسے اپنی حماقت کا آصاس پریشان کرنے لگا تھا۔ میہ اس کی ذرای بھول کا نتیجہ تھا کہ پرشاد گدھے کے سر یے سینگ کی طرح عائب تھا۔ اگر ونیو دینے دِروازہ مقفل کر کے حیابی اپنے پاس رکھی ہوتی تو کیچھ بھی نہ موتا۔۔۔ اب وہ دیوانہ اس بستی کے رہنے والے فرِ زانوں کے غول میں نہ گھر گیا ہوجواس کی جان کے

ر حمن تھے اور اپنے اِنقام کی آ گب اس کے بے گناہ خون سے بھانے کی ناکام کوشش کے بعید زیادہ خطرناک ہو چکے تصاوراس کے تعاقب میں کہیں نہ کہیں چھے ہوئے بیٹے ہول گے۔

ونود کمرے سے نکل کرنیجے پہنچا تو اینا چھ فٹ کہا ڈنڈیے والے برش سے فرش کی صفائی میں

مصروف تھی ۔ "اینا۔۔۔!" ونود نے مجرمانہ ندامت اور تثولین ناک لیج میں کہا۔ ' کیا تمہیں کچر معلوم ہے کہ پرشادکہاں گیا ہواہے۔کیاایں نے بتایا۔''

''میں۔۔۔ وہ جہنم میں گیا ہے۔'' اینا ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرے ہاتھ ہے اینے برش کا ڈنڈا

نیزے کی طرح تھام کر ہوئے لکتے کیے بین بولی۔ ''مسٹر ونود۔۔۔ کمرا آپ نے خودرہے کے کیے کرائے پر لیا ہوا ہے۔۔۔ میکوئی یا گل خانہ نہیں

"میں نے صرف تم سے بدید چھاہے کہ پرشاد کہال ہے۔''ونو د نے سنجیدہ ہوکر کہا۔

'' مجھے نہیں معلوم ۔۔۔'' وہ بےرخی سے بولی تو اس کے چبرے بریا گواری، تیزی اور تندی اجرآئی۔ ''میں نے صبح اٹھتے ہی اسے باور چی خانے میں چوروں کی طرح چیزیں چرا کے کھاتے پکڑا تھا۔ ایک توایں نے رات کا بچا ہوا چکن بروسٹ جو ہاف تھا سلادتھی اور کیجی کے ساتھ بغیر ڈکار کے پہلنے ہی

ہضم کرچکا تھا۔اس کی ہڈیاں ڈرین میں پڑی تھیں۔

سے ناکام بنانے میں کام یاب ہو گیا تھا۔ لیکن مسے سویرے اینا نے سویے سمجھے بغیر پرشاد کو مار بھگایا۔۔۔ اب پرشاد کی جان یقیناً خطرے میں

ہے۔ ونود کے دل کوتھوڑی ہی ڈھارس ہوئی گراس کا اضطراب برقرار رہا۔۔۔ کرتن کے تیار ہونے تک اور کافی لانے تک وہ کری پر بے چینی سے پہلو بدل رہا۔سریندر اندر آیا اور ونو دکو اچا تک اور غیر متوقع اینے ہاں دیکھ کرٹھنگا۔

ب بارد سے رسال اس نے مخفرا کہا۔ ''خریت تو ہے سر ۔۔! آج ج ج ج ۔' وہ وج کی سرکر کے لوٹا تھا اور غالباً ہداس کی عادت تی ۔ وقو د نے سرکر جائز تھا اور غالباً ہداس کی عادت تی ۔ وقو د نے سرکی جنبش سے جواب دیا اور زیرد تی مسرایا۔ سر بندر اندر چلا گیا۔ نہ نکاتا ہوگا۔ ونو د نے سوچا پھر کرشن آگیا اور وہ دونوں ایک پرانے ماڈل کی جگامہ خیز کار میں ایک ساتھ ایک پرانے ماڈل کی جگامہ خیز کار میں ایک ساتھ سے ۔۔۔ کی بھی شہر میں یہ کار تماشا بن سکتی کی آفس آگیا۔ کرشن نے پرشاد کی تلاش کے کا آفس آگیا۔ کرشن نے پرشاد کی تلاش کے اور خود بھی ونود کے بہاتھ چل ادکامات جاری کے اور خود بھی ونود کے بہاتھ چل ادکامات جاری کے اور خود بھی ونود کے بہاتھ چل

یرا۔اے بھی پرشاد کی بڑی فکرلاحق ہور ہی تھی۔

آ دھے گھنٹے کے بعد الہیں اطلاع مل کی کہ
پرشاد کہاں ہے۔۔۔ وہ سمندر کے کنارے الٹا پڑا
تھا اور دور سے دیکھنے پر یوں لگاتھا جیسے اس کا ہم
غائب ہے مگر اس کا سرریت میں دن تھا۔۔ کی نے
خاصا بڑا کڑھا کھود کے سرگردن تک دبایا تھا اور او پر
میں ریت ڈال دی تھی۔۔ وہ خود۔۔ ساکت و
صامت کھڑا۔۔۔ کرش کے ایک ماتحت کوریت ہٹا تا
دیکھنا دہا۔۔ وہ جو دیوانے کی دشنی میں دیوانے ہو
گئے تھے بالاخر جیت گئے تھے اور ونو دجوا یک بار اس
بار چکا تھا۔۔۔ کم یابی کی خوشی میں دہ یکھول گیا تھا کہ
ہار چکا تھا۔۔۔ کم یابی کی خوشی میں دہ یکھول گیا تھا کہ
ہار چکا تھا۔۔۔ کم یابی کی خوشی میں دہ یکھول گیا تھا کہ
ہار چکا تھا۔۔۔ کم یابی کی خوشی میں دہ یکھول گیا تھا کہ
کوعبور کر کے ایک دن بھی جی تہیں سکا۔ جب وقود

غضب خدا کا۔۔۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بد معاش تین کیلے نگل گیا۔۔۔ پھر میں نے یہ ڈنڈا اٹھایا اور اس کے دو لگائے مجال ہے جو اس کے مدیدے پن میں فرق آیا ہو۔ باہر نگلتے نگلتے وہ نہ صرف تین اور غیب غیب کھا گیا بلکہ دوعدد سیب جو آ دھاکلو تھے دہ اور کیلے بھی لے گیا۔''

ایک گلاس دودھ جو ہاف لیٹرتھا وہ پی چکا تھا۔۔۔

''تو تم نے اسے مار کر ہاہر نکال دیا۔'' ونو د نے تیز و تند کیجے میں چیخ کر کہا۔'' کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے۔۔۔وہ کھانے ہی پر ٹوٹ پڑا تھا۔تم پر تو نہیں۔۔۔تم پر ٹوٹ پڑتا تو تم کیا کرتیں۔۔۔''

ٹوٹ بڑتا تو تم کیا کرتئں۔۔۔'' اپنا تاثر اور
''اور نہیں تو کیا کرتی۔۔۔'' اپنا تاثر اور
احساس کے بغیر بولی۔''اقی اور جو بہت سارے پھل
تھاس کے سامنے ڈھیر کر دیتی اور اسے من مانیاں
کرنے دیتی۔۔۔ میں نے اسے سوگالیاں دیں
اور سوگز تک اس کے پیچے بھا گی۔ مگراس نے پورے
ایک درجن کیلے بڑپ کر لیے اور سیب اپنی جیب میں
بھر لیے۔۔۔وہ کوئی بھوت لگ رہا تھا۔''
بھر لیے۔۔۔وہ کوئی بھوت لگ رہا تھا۔''

'''بِ وَقِفْ عُورت۔۔'' وَنُود نے پیر پُنِّ کُر کہا۔''میں اس کی جان بچاکے لایا تھا۔۔۔میں نے اسے پٹاہ دی تھی۔ورنہ لوگ اسے پچالی پر لئکا دیتے اور تونے اسے پھر وشمنوں کے حوالے کر دیا۔'' وہ دروازے کی طرف لیکا۔ ''اچھاہے وہ اب کے اسے پھائی لگا دیں۔''

ا پیانے بیٹی چواہ بے اسے بیاں کا دیں۔ اینا نے بیٹی چلا کر کہا۔ ''دمیری جان بھی چھوٹ جائے۔۔۔اور میری عزت پر آپنے نہ آئے۔'' ونود سخت پریشان تھا کہ اب کہاں جائے اور کس سے پوچھے کہ وہ دیوانہ کہاں ہے۔ کوئی بتانے سے رہا۔ سباس کی جان کے دشن ہیں۔پھروہ کرشن کے گھر بہنچا جوسو کراٹھا ہی تھا۔ وہ برش کرتا باہر آیا اور ونو دکو اتنی سویرے دیکھر کیران ہوا۔

کم ہے کم الفاظ میں ونود نے اسے بتایا کہ رات کو کیا ہونے والاتھا۔ جے وہ بروقت مداخلت نے کہا۔''اگر آپ کی بات درست ہے تو اس کا مطلب بیہوا کہ قائل بدستور ہمارے درمیان موجود ہے۔''

ہے۔ ''ہاں ۔'' ونو د نے سر ہلایا۔'' اور اگر وہ اپنے اگلے شکار کا انتخاب کر چکا ہوگا تو ٹابت بھی ہو جائے گے ''

''گراس کا اگلاشکارکون ہوگا۔''کرش نے بے بی سے دریافت کیا۔'' جھے یہاں قل کی ان وارداتوں کے درمیان کوئی رشتہ نظر میں آتا۔۔کوئی بات مشتر کہ نظر نہیں آتی جول کی وجہ بن سکے۔ آخر بات مثل عام کیوں کررہا ہے۔اس کا لیس منظر واضح بے۔اس کا لیس منظر واضح

یں ہے۔ ''ایک بات پر یقین رکھیں مسٹر کرش!'' ونو د نے چلتے ہوئے کہا۔''انصاف میں دیر ممکن ہے اندھیر تہیں سودن چور کے ایک دن کوتو ال کا۔''

'' ونود۔۔۔! تم پاگل ہوجاؤ کے۔'' بدمی نے دروازے میں نمودار ہوکے کہا۔'' گھڑی میں ٹائم دیکھوکہ کیاوتت ہواہے۔''

وہ نائیلون کے سیاہ لہاس شب خوابی میں اپنے حسن کی تمام تر جلوہ آفرینی کے ساتھ ونو د کے سامنے تھی۔

مگر دنو دکی نظریں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھیں۔ پیمنی جانی تھی کہ دنو دکی آئھیں اس کے وجود سے یقیناً باخبر ہیں مگر وہ خود ہراحساس سے محروم ہو چکا ہے۔۔۔ احساس جمال۔۔۔ چاہت کا جذبہ۔۔۔ بیرسب وق طور پر بے متنی ہو گئے ہیں۔ وہ نینداور بھوک جیسی جسمانی ضروریات تک فراموش کر چکا تھا۔ ایک کمراجہاں وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ کام کر

کاغذ۔۔۔قلم۔۔۔سکون۔۔۔بھی جائے یا کافی اورسگریٹ۔۔۔گراس کے باوجودوہ مخص دہلی سے آرام اور تفرح اور صحت باب ہونے کی غرض سے آیا تھا۔۔۔ ڈبنی مریض بن گیا تھا۔وہ کیا سوچ کرآیا تھا۔۔۔کیا ڈبنی مریض بننے کے لیے۔۔؟ نے پرشاد کو بچایا تو پرشاد کی زندگی کی مہلت تمام ہونے میں چند ہی گھٹے باتی رہ گئے تھے۔اگل آج کا آفاب طلوع ہوتے ہی اس کے زندگی کے چراغ کو گل ہو جانا تھا۔ اب اس کے منٹے ہو جانے والے چیرے پر بے جان آئسیں بھی اندھی ہوگئی تھیں کیوں کہ ان میں ریت بھر گئی تھی۔ چنا نچہ پرشاد نہ شرمسار ہوا تھا اور نہ کی کوشر مندہ کرر ہاتھا۔ "آب نے دیکھا مسرکشن سے '' فور نے

''آپنے دیکھامٹرکرٹن۔۔۔!''ونودنے ''قی سے کہا۔''آپ کے قانون سے زیادہ طاقت ور جنگل کا قانون ہے جو کسی کے نظام انساف کو شلیم نہیں کرتا۔۔۔دیکھو۔۔۔میزان عدل بھی قاتل کے ہاتھ میں ہے۔''

''آپ۔۔۔آپ کا مطلب ہے پر شاد کو مالی ہے پر شاد کو مارنے والے وہ سب ہو سکتے ہیں جو گزشتہ شب اسے پھائی دے رہے ہے۔''

ونود نے نفی میں سر ہلایا۔''وہ سب نا کامی پر مشتعل ضرور ہوں گے۔۔۔شاید دہ پھر کوئی پر دگرام بنالیں کراب پرشادکو کیسے ٹھکانے لگایا جائے ۔ مگر چند كھنٹے بعدوہ اتنی جلدی اور فورا ہی پیچر کت دوبار پنہیں کر سکتے تھے۔ان میں جرات پیدائہیں ہوسکتی تھی۔ کیوں کہ وہ پیشہ ورقاتل یا جنونی نہیں ہیں۔عام لوگ تھے جن کے جذبات برا گیختہ ہو گئے تھے۔ اب وہ خوف سے چھے بیٹے ہول گے کیول کہ میں نے بہت سے چہرے دیکھ لیے تھے۔ دوبارہ دیکھنے پر میں انہیں بیجان لول گا۔ بیراس سفایک اور عیار قاتل کی حرکت ہے جس نے پانچ افراد کوئل کر کے پرشاد کو مجرم بنادیا تھا۔ کیوں کہ وہ دیوانہ تھا اور قاتل اسے سز ائے موت ولانے میں کامیاب بھی ہوگیا تھا مگر میں نے اس کے عزائم كوخاك مين ملاديا\_\_\_ جب كه آب نے بھى اسے بے گناہی کی سندعطا کر دی تو قاتل کے لیے پرشاد کا وجود بےمصرف ہی نہیں خطرنا ک بھی ہو گیا۔ اس کیے اس نے چھٹا مل کر کے قربانی کے بمرے کو

مار بھی ڈالا۔'' '' جھے آپ کی بات سے اتفاق ہے۔'' کرش

ہں اور نہ جاگتے ہیں۔آپ جانتے ہیں کہ جیسا دیس وثیا تجیس '''اس کی نگاہ غیرارادی طور پر دیوار گیر گھڑی پرگئی۔'' ڈھائی نج گئے۔۔۔آ ج تو وہ ہر گز ہر گز درواز ہمبیں کھولے گی۔۔۔اور اگر دروازہ کھولا وہی ڈنڈے والا برش لے کر مجھے مار بھگانے کے لیے۔۔۔ دہ ہر کسی برجس ہے دہ تنگ آ جاتی ادر بے زار ہوجاتی ہے یہی ڈنڈااٹھالیتی ہے۔ یدمنی ہس بڑی۔''تو۔۔۔اگرالی بات ہے البيل سوجاؤ\_\_\_ جگه بهت ہے۔ 'اپنی ہی بات برخور ہی اس کے رخسار دیک اٹھے۔ ''مگر۔۔۔ ہال جگہ تو بہت ہے مگر۔۔۔ لوگ!''ونو دنے لیکھاتے ہوئے کہا۔ '' کونِ لوگ ۔۔۔؟'' پدمنی نے کہا۔'' یہ جو یے گناہوں کو بھالی دے کر انصاف کے تقاضے پوری کرتے ہیں۔۔۔ اور جن میں ایک بے ضمیر قاتل چرے رِمعصومیت کی نقاب چر ہائے بے خوتی سے تھوم رہا ہے۔۔۔ بھیر کی کھال میں بھیریا۔۔۔ہمیں ان سے کیا۔۔۔اوران کی شرافت ہے کیا اور ان کی شرافت کے معیاروں سے۔۔۔ جمیں ان کی اس دنیا میں ہیں رہناہے۔'' "وه- يرمني!" ونور نے کم زور کیجے میں کہا۔ وجمروہ کیامتل ہے۔ روم میں وہی کر وجورومین کرتے ہیں۔'' ''رومن توقعل کررہے ہیں۔'' پدمنی فخر سے بولی۔''انہیں بھی جو صرف محبت کرتے ہیں۔۔۔وہ مہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔۔۔ مگرہم جانے ہیں کہ ہم کیا کررہے ہیں۔۔۔۔کیا آپ کو ا پی نیت کے خلوص پر کوئی شک وشبہ ہے؟'' ''میں نے زندگی میں اتنے خلوص سے کسی کو تہیں جا ہا۔۔۔!'' ونود نے سیاٹ انداز سے کہا۔'' میہ عا ندنگر۔۔۔دلِ مگر بن گیا۔۔۔۔اوراب بھی ہے۔' ''نو ڈارلنگ\_\_\_! چلو چھوڑو پیرسب\_\_\_ چلوہم دہلی لوٹ چلتے ہیں۔ساری دنیا کے یم کون پالٹا ہے۔ ' پرمنی بولی ۔ ''آپ بے حد جذباتی ہورہے

تھاجس کے پاس دولت بھی نہیں تھی۔ دوسراایک شرابی تھا جسے اپنا ہوش تک نہ تھا وہ شراب کے نشے میں ہروقت دھیت رہتا تھا۔ تنيسری ایک تنجوی بردهیاتھی جھے صرف دولت سے پیارتھالیان دنیاسے خالی ہاتھ گئا۔ ۔ پھر دومحت کرنے والے مارے گئے تھے جو کسی کے دشمن نہ تھے۔ آخري آ دمي اور دروليش تفاما مجذوب، ديوانه تھایا ہوش مند۔۔۔ بول کسی نے دولت کے لیے جیل کیے تھے۔۔۔ قاتل وحشی جنوئی تہیں تھا۔۔۔ اور وہ ئے وتو ف بھی تو نہیں تھا۔۔۔ بڑی ذبانت سے وہ لوگوں کوچن چن کے مارر ہاتھا جو بظاہرایک دوسرے سے قطعی بے علق تھے۔ ایک دوسرے کو صرف اس حد تک مانتے تھے کہ وہ جانڈگر کے رہنے والے ہیں۔ مريا ندنگر ميں تو دوسو گھرتھ جن ميں ۔۔۔ كم از كم يا في سوافراد تھے۔ يتيرادن تعالادراي عرفي ميں ونود نے کم سے کم بچاس وجو بایت لکھی تھیں جو تل کی محرک ہوتی ہیں اور ہر بارائے کل ہونے والوں کے درمیان قدر مشترک نہ ملنے سے مالیس ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا اس کا قیاس غلط ثابت ہوگا۔ ''تم نے سانہیں۔'' پدمنی نے قریب آ کر كها\_''جاؤ\_\_\_اب جاؤ\_'' ونور چونكايے'' بال-'' وه خفت سے مسکرایا۔ ''مجھے اب واقعی سو جانا چاہے۔۔۔ مسر سادھنا سے زیادہ ہر روز وہ شاہ جنات کی بیٹی مجھ پر گرم ہوئی ہے کہ مسٹر۔۔۔! مید مل مہیں ہے۔۔۔ یہاں شرفا آ دھی رات تک باہر رہتے

ِ '' کیوں پدمنی۔۔۔'' وہ ہار بار کہتا تھا۔'' یہ

سب فل کیوں ہوئے۔اب تک میری عمراس دشت

کی سیاحی میں گزری ہے۔ میں جانتا ہوں کیپہرلل کا

کوئی نیدکوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ بے وجہ کوئی قتل نہیں

كرة بيا كل بھي نسي كي جان ليتيا ہے تو اپنا دسمن جان كر

اور دسمنی کی کوئی بنیا د ضرور ہوتی ہے۔'اس نے پدمنی

ب مرنے والول میں پہلا ایک بے ضرر بوڑھا "مرنے والول میں پہلا ایک بے ضرر بوڑھا

كوحساب لگا كربتاما ب

ہیں۔' ونود نے نفی میں سر ہلا یا اور اس کے چیرے پر نظرآ تا۔''

' 'مبیں ۔۔۔ بیمنی! اب میں اس دلدل سے

نہیں نکل سکتا۔۔۔ باِلفرض میں اگر بھاگ بھی گیا تو

یہ بو جھتمام عمر میر حقمیر پردے گا۔۔۔ چنددن آدر میری جان۔۔! کوئی غیب کی صدا جھے کہتی ہے کہ صادایے جال میں آ رہا ہے اور اس کے گر دحلقہ تنگ

ہوتا جا رہا ہے۔۔۔ ایک مجرم کتنا ہی ہوشیار۔۔۔ حال بازی کیوں نہ ہودہ قانون سے نے مہیں سکانہ کے

سكتا ہے۔ " وہ اٹھ كھڑا ہوا۔ "ميرا خيال ہے ميں

يېين سوڄاوُل-''

نگاہیں مرکوز کرکے کہا۔

"ویسے تو دوسرا بیڈروم بھی ہے مگراس کی جانی تم ہوگئ ہے۔ کیاتم شرافت سے میرے بیڑ کے

ينيخ بين سوسكتے " من كاسورج سمندر سے امرااور آسان كي وسعت كوطي كرتا مواجا ندنكرتك آب بنجا

روشی سے یدمنی کی آ نکھ تھلی تو دیوار کیر گھڑی

میں دس نے رہے تھے اور ہرروز کی طرح وہ ا کیلی تھی۔ ''ونو د ڈار لنگ \_\_\_!"اس نے پکارا۔

پھروہ ایک انگرائی لے کرآٹھی اور آئینے میں خود کو دیکھ کرمسکرائی۔عسل خانے کا دروازہ کھلا ہوا

تھا۔اس نے کھڑی کھول کر باہر جھانکا کمرے کی نیم

تاريك فضائي روش آسان اورِ إجلى دهوپ كامنظر د مکیر کراس کی آئی تھیں چندھیا سی کئیں۔۔۔ ہوا میں

بہار کی خوشبو تھی اور سرسبر درختوں کے دامن میں پھولوں کے رنگ د مک رہے تھے۔ آئی پر آسالش دنیا میں موت کا احساس کیسے ہوسکتا تھا۔ وہ با ہرنکل آئی۔

ونود کا کہیں پہائمیں تھا۔ندایے اس کرے میں جے وہ بڑے شہر کے جاسوں کا کمرا کہتا تھا۔۔۔ کیوں کہ

يد منى كى بنائى موئى تصويرو بين ركھى تھى۔

"أخريه كيا بكوال ہے -ميرے سرميل بيه خنجر ۔۔۔ بیپستول اور گولیاں ٹیوں بھر گئی ہیں اور میر ا

سردسی بم کی طرح بنایا گیا ہے۔" اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا۔''یہ بے ایمان ہے۔۔ کمہیں

دل بھی دکھانا جا ہے جس میں تمہاری صورت کا تقش

پدمنی نے ایک سرد آہ جری اور یاور جی خانے کارخ ۔۔۔ پھر دروازہ کھول کراس نے سی امید کے بغیر ماغ میں دیکھا۔۔۔انتظار کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔۔۔ بیانظار کس قدراذیت ناک ہوتا ہےاہے وہی محسوں کر سکتے ہیں جو اس کرب سے گزرتے ہیں۔ اس نے مایوی ہے سوچا تمام دن وہ خود کو مقروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔۔۔ اس نے پینٹ کرنا چاہا مگرسارے رنگ ایک ہو گئے یا ہررنگ لہوکارنگ بن گیا۔ پھروہ کتاب پرنظریں جمائے بیٹھی ربى \_\_\_ ہرطرف إيك سانا تفا اور نا معلوم خوف کے سائے تھے۔۔۔ پہلی بارید منی کواحساس ہوا کہوہ ا کیلی ہے۔ حالانکہ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے ایک برس موگیا تھااورایک دن بھی ایبانہیں تھا جس

میں تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑی ہو۔ دو پیر کے بعد دستک سن کے وہ دروازے کی طرف کیکی تمر ونو د کے بجائے اسے اینا کا آتش فشاں پہاڑ نظر آیا۔ وہ بلائے بغیراندرہ گئی۔

"مس --" اس نے ہانیتے ہوئے کہا۔ "اییخ کیے نہ سمی۔۔۔ دوسروں کی خاطر مکان آبادیٰ کے قریب لینا جاہے۔ یہاں ٹیکسی ہیں ملتی۔''

اں نے پر مجس نظروں سے إدھراُ دھرو يکھااورايک كرسى مين فث ہوگئ ۔۔۔ "كدهر ب وه؟"

پدمنی شوخ انداز ہے مسکرادی۔''غالباتم مسٹر ونودکو یو چھر ہی ہو۔۔۔ وہ مسز سادھنا کے گیسٹ باؤس من رجع بين-

"'رہتے تھے۔۔۔" اینانے کہا۔" اور گیسٹ ہاؤس میں اتنا برا طوفان بن کے کوئی نہیں آیا تھا۔۔۔خیراس سے کہو کہ اینا بستر گول کر ہے۔۔۔ آئندہ کوئی سراغ رساں ادھرکارخ تو کرے۔''اس نے ایک لفافہ برآید کیا۔ 'نیاس کے نام آیا ہے۔

میں یتی دیے آئی تھی۔'' پیرٹنی نے کملی کرام کا لفافہ دیکھا جو عالبًا مسز سادھنا پہلے ہی کھول چی تی ۔ تارد ملی کے پولیس کے

رو۔۔۔اوراطمینان سے بیٹھ جاؤ۔۔۔ مگر پہلے کھانے ہیڈر کواریڑ سے آیا تھا اور اس میں ونو دکو تحق سے ہدایت کولاؤ۔۔۔ بھوک نا قابل برداشت ہورہی ہے۔ كى كئي تقيى كه ورة فورألوث آئے۔اس كى بقيہ چھٹى مِنسوخ کی جاتی ہے۔ وہ ایک دن کی تاخیر جھی نہ چوہے بہت تیزی سے دوڑرہے ہیں۔' '' پہلےتم سکون اور اطمینان ہے بیٹھ جاؤ اور یہ دیکھو۔۔'' پدنی نے بھنا کر کہا۔ طوالت کےعلاوہ تار میں استعال ہونے والی ّ یدمنی نے لفا فہ ونو د کے سامنے ڈال دیا مگر وہ سخت زبان نے پدمنی کو حمران کر دیا تھا۔ کوئی عذر اس پرنگاہ ڈالے بغیر کھڑا ہو گیا۔ ہر کھڑ کی ہے باہر قابل قبول نہیں ہوگا۔۔۔تاخیر کو حکم عدولی سمجھا جائے جھا تک کے اس نے اندر سے پیخی لگائی اور پردے گا۔فون بررابطہ نہ کیا جائے۔ کیوں کہ معاملہ علین برابر کیے۔ تمام وروازوں کو اندر ہے متفل کیا اور باور چی خانے کے بیم پدمنی سے اس کی صورت اور یدمنی نے تارکوسنجال کے رکھ دیا اور اینا کی حر کات وسکنات کودبیقتی رہی۔ وہ کیک گخت سنجیدہ ہو خاطر مدارت کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ گیا تھا۔ کسی حد تک پر بیثان اور تشویش کا شکار اور ہے ''لڑکی۔۔'' ایٹانے رخصت ہوتے وقت حد<sub>ی</sub>چوکس۔۔۔جب وہ کھانے پینے کا سامان لے کر کہا۔" تم نے شادی کیوں نہیں کی اب تک ۔۔۔ آئی تووہ ایک ڈائری کے صفحے پلیٹ رہاتھا پھراس نے حیرت ہے، یقین نہیں آتاتم شادی شدہ نہیں ہو۔'' پرمنی بنس پڑی۔۔۔ ''بس ایسے ہی۔۔۔ ہر جیب سے کاغذات نکالے اور اپنے سامنے رکھ خیال مہیں آیا اب تک اور نہ ہی بھی خیال آیا۔۔۔ '' پدِمنی۔۔۔! حمہیں رپوالور کا استعال آتا کوئی ضروری تونہیں کہ شادی جلدی کر لی جائے۔' ے؟ "اِس نے کافی پیتے پیتے بے خیالی میں پدمنی پر ''اب خیال کرو۔۔۔سوچو۔۔۔ثم انچھی پٹنی نگاه جما کرکہا۔ <sup>در تہی</sup>ں۔' بن سلِق ہو۔ اچھے پی کے لیے اِنظار میں عمر ضالع . "اچھاکل میں سکھا دوں گا۔۔۔ آ دیھے گھنٹے مت کرو۔۔عمر ہوی تیزی سے گزرجاتی ہے۔۔۔ کی بات ہے۔۔۔ پھرتم اپنی حفاظت خود کر سکوگ۔'' شوہر بھی اچھے نہیں ہوتے۔۔۔ بنائے جاتے ہیں '' کینی حفاظت'۔۔۔'' پدمنی نے پریشانی ونو دمیرامطلب ہے تار۔۔۔ خیر۔'' و ، پلٹی اور تیز کی سے کمرے سے نکل گئی۔ مہنتے سے کہا۔'' تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔۔۔ س سے خطرہ ہے جھے۔۔۔؟'' ہنتے پدمنی کا برا حال ہو گیا۔ پھراسے تار کا خیال آیا۔ اس نے مضمونِ کو دوبارہ براها تو گویا اب ونود چلا "ای قاتل سے جواب تک جھافراد کی زندگی کا نذرانہ کے چکا ہے۔'' ونود نے کہا۔''اس کا جائے گا۔۔۔ گڈ میں بھی نیمی جاہتی تھی۔۔۔ تار ساتوال شكارتم مويه برونت آیا۔ کافی کامگ پدمنی کے ہاتھ سے چھوٹ کر کرا۔ ونو درات سے پچھ دیریلے نمو دار ہوااور دھڑام میز کے کونے سے نگرایا اور ٹوٹ گیا۔'' کیاتم پاگل ہو ہے بسر برگریڑا۔

''یانی۔۔۔ جائے، کافی، ایک جام شرب اگر موتو۔''اس نے چلانا شروع کیا۔''معلوم ہے آج

میں کیسا پہاڑ کھود کے آیا ہوں۔۔۔ نہیں ایسے

نہیں۔۔۔ یہ بات۔۔۔ بہت اہم ہے اور انتہائی

عمین بھی۔۔۔ سب دروازے کھڑ کیاں بند کر

گئے ہوونو د!"

'' يتم کئی بار يو چه چکی هو۔۔۔دوسر لوگول کی طرح ہے'' ونو د نے برا مانے بغیر کہاہے''اور اس کا جوابِ وہی ہے لیعنی کہ میرا د ماغ بالکل تیجیح خطوطِ پر کام کررہا ہے۔۔۔میں نے وہ بنیادی بات معلوم کر

تھا۔ کیوں کہ ریکارڈ برسی ابتری کی حالت میں تھا۔۔۔ میں نے دھمکی دی کہ بعد میں ایف بی آئی والے آئیں گے تور پکارڈی نہیں ڈسٹر کٹ آفس بھی اٹھاکے کے جائیں گے۔ بادل ناخواستہ انہوں نے تہ غانوں کی خاک دھول میں پڑے ہوئے رجر نکالے، فائلیں تلاش کیں۔۔۔ کاغذات ڈھونڈے اور میرے ساتھ بیٹھ کر ویکھے۔۔۔ چھ گھنٹے کی محنت کے بعد میں تفصیلات مرتب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔اموات و پیدائش کا سارار دیکارڈ ابھی تک موجود ہے۔ حالاں کہ یہ بات سولہ سونوے کی ہے۔ تَقَرُّ بِيأْ يَهِلِي كَي اتَّكُريزَى بَهِي غَلَامانه دور مِين جُوتُهي وه بھی نہ تھی جوآج ہے۔مثلا ایس کی جگہ ایف برمطا جاتا تھا۔۔۔اورگرامر کے اعتبار ہے بھی وہ سرکاری عيدالتي زبان جس كاسمحها مشكل تفامكر آساني بير موكي تقى كەمجھے ايك مخص آج كى زبان ميں مطلب سمجما كيا-\_\_شهنشاه وليم سوئم نے كہيں جا ند تارا چنداك نام کسی کارنامے پرخوش ہو کر ہندوستان میں ہی اس کے نام ایک جزیرہ بخش دیا۔۔۔معلوم ہیں وہ فوج کا لىپنى خفايانسى بحرى جہاز كا \_ \_ \_ يېنى پتانبيى چيتا كداس بيانعام كول ديا كيا تها اس وقت زمين اور جزیرے کے درمیان تھوڑا سا سمندر حائل تھا۔ پانی کی ہے پی کسی نہر کی طرح تھی جو بعد میں خشک ہو مَنُى \_\_\_ كيكن ايك صدى قبل سونا مي طوفان آيا تو پير سمندروجود مین آگیا تھا۔۔۔چاندنگری کا گاؤں اس کیپٹن چاند تارا چندا کے نام پر ہے۔ اور گاؤں میں بچاس فیصِدلوگ رہے ہیں جا ندتارا چند کہلاتے ہیں تو عَالْبًاسِ كَى وَجِهِ بَعِي عَالَيًّا بَنِي ہے۔۔۔ خير جزيرہ 1776 كى غانە جنگى تك يىپنن جايند تاراچىد خاندان کی ملکیت رہا1779 میں جب سول وارحتم ہو گئی تو اس کی ملکیت کا سوال اٹھا۔۔۔کیا بری تہہ کے شہنشاہ ولیم سوئم کا فرمان کوئی قانونی سند ہے۔۔۔۔ جس کی رو سے جزیرے کو لیٹن جاند تارا چند کی ملکیت سمجھا جائے۔۔۔وہ شاہی فرمان چیزے پر سی الیے رنگ نے لکھا گیا تھا کہ تین سو برس گزر مانے لی ہے جومعمدیٰ ہوئی تھی لین قبل کی وجہ۔۔یہسب
اوگ بلاوجہ مار نے ہیں گئے ہیں۔۔قاتل کا آخری
وارتم پراب تک اس لیے ہیں ہوسکا کہوہ جھسے ڈرتا
ہے اور میں یہاں موجود تھا۔۔وہ بجھتا ہے کہ میں
چھٹیاں ختم ہونے کے بعد چلا جاؤں گا۔۔ پھرتم تنہا
موغ گی۔وہ اس خش نہی میں بھا اس ہے کہ میں
سکتا ہے۔ چنال چوہ ہ آخری کامیا بی کے لیے دہا ہی بھی ہی تی خرورت
نہیں کہتم دہا جا کے بی جاؤگی۔ یوں دہشت زدہ
ہونے کی ضرورت نہیں۔۔ میں تہمارے ساتھ
ہونے کی ضرورت نہیں۔۔ میں تہمارے ساتھ
تہمارے دروازے تک لائے گی۔۔تمہیں حوصلے
تہمارے دروازے تک لائے گی۔۔تمہیں حوصلے
سے کام لینا ہوگا۔ کیوں کہتمہاری زندگی ہی اس کے
لیموت کا سامان بن جائے گی۔'

اس نے رک کرسگریٹ جلائی اور ایک ہاتھ سے پدنی کوٹریب کرلیا۔

''بات تعور ہے سے انظار کی ہے جان من \_\_\_! قاتل زیاده دن انتظار نہیں کرسکتا\_\_\_ میں نے آج سارا دن جھک ماری ہے۔ کیکن میری منت رائيگال لمين كئي \_ \_ \_ آج مج محصاحا عك ايك بہت پرانی بات یاد آئی۔۔۔ جب میں گاؤں پہنجا تھا۔سب سے پہلے میری ملاقات پرشاد سے ہوئی تھی اوراس نے مجھ سے ایک ایس بات کی تھی کہ سٹر فیشن کی لاش دریافت کرنے کے بعد میں شکوک کا شکار ہو گیا۔۔۔ میں نے گاؤں کے جزل اسٹور کے لیے اور بار کے مالک سے بات کی جس نے پر ثاد کا بتا بتانے کے بعد مجھے گاؤں کی تاریخ بیے روشناس کرایا تھا اور میں بڑی مشکل ہی اس باتونی فخص سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہوا تھا۔ آج می مجھے اس کی بات یادآ کی تو میں مہیں سوتا چھوڑ کے نکل گیا۔ میں نے اس سے تفصیلی گفتگو کی اور پھر ڈسٹر کٹ آئس چلا گیا۔۔۔ بیس میل دور۔۔۔ وہاں برانا ریکارڈ نکاوانا ايك مسِئله بن كيا تِها۔ مجھے مجبوراً اپنا شناختی كارڈ استعال كرنا برا تقار كيول كهكوني تعاون برآ ماده نه اكلوتا بييًا بى ر ہا\_مقتول نمبر دونر نجن اس سلسله نسب كا کے باوجود آج بھی صاف اور واضح طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ جا ند تارا چند کے دارثوں نے حق ملکیت آخری فردتھا جو بے اولا دمر گیا تھا۔ تيسري <u>لاِ</u> کي رادها کي چوهمي نسل تک ايک ايک کے لئے عدالت سے رجوع کیا اور بیدرہ برس کی

بیٹازندہ رہاباتی کم عمری میں مرتے گئے۔ آخری بیٹے نے شکنتلا دیوی نام کی لڑی سے شادی کی جومقول مبرتین سے۔۔۔ اس کا شوہر مندوستان کی ایک جنگ جوچین سے ہوئی تھی مارا گیا۔۔۔بیٹاویت تام چوهی او کی پیرها۔۔۔اس کی جارتسلیس یوں ہی

گزرین که هرایک کوایک ایک ہی بیٹا نصیب ہوا۔ اس خاندان کا آخری فردمقتول نمبر جارتھا۔جس نے

ایک بارشادی کی اور دوسری بارمجت فیسی مگردنیا سے لاوارث گیا کیول کہاس کے ناجائز بیچ کوجنم دیے

والى بھى كار كے كرسمنيدر ميں اتر كئی۔ یا نجویں لڑکی تھی پونم ۔۔۔ اس کی اعلی جار نسلول کے دارث مینے رہے۔۔۔ یا بچویں سل میں ایک ہی بٹی تھی جس کا نام تھاسیتا۔۔۔ جوشا دی ہے

قبل ہی مرگئی۔موت کے اسباب بھی بیائے گئے ہیں یعنی کوئی بیاری وغیره ۔۔۔ بیاری کیاتھی اس کی کوئی

وضاحت نہیں ہے۔

چھٹی اور آ خری لڑکی کا نام شو بھا تھا۔۔۔اس کا سلسلەنىپ تىسرىلىل برآ كرهتم ہوگيا يعنی اس كا ایک بیٹا ہوا۔۔۔اس پیٹے کی ایک بیٹی بھی جس کی

شادی گوتم نام کے ایک مخص سے ہوگی مگر ایشور بنے استاولا وستفحروم ركهار

ونو د کاغذات گوالٹ ملیٹ کے پڑھنے میں اتنا مصروف تھا کہاس نے بدمنی کی طرف نظرا تھا کے بھی نهیں دیکھا تھا۔۔۔اب بیداستان ماضی تمام ہوئی۔ تواسے بدمنی کی حالت دیکھ کر تعجب ہوا۔۔۔اس کا رنگ کورے کٹھے کی مانند سفید ہور ہاتھا اور وہ بلک جھیکائے بغیرخلامیں دیکھر ہی تھی۔ونو د نے اس کی سیہ

كيفيت د مكير كراس كانرم ونازك خوب صورت ہاتھ تھا ماتو و ہ لاش کی طرف سر دلگا۔

''پدِمنی۔۔! کیا بات ہے جان۔۔!

قانونی جنگ کے بعد مقدمہ جیت لیا۔ مر شابی فرمان منسوخ کرنے کے بعداسے ایک نا قابل تنتیخ سرکاری تھم میں بدل دیا گیا۔۔۔ قانونا جا کیرانگلینڈ کے بادشاہ کی عطا کردہ جا کیرنہیں

بلکہ ہندوستائی حکومت کے لیے ایک طرح سے عطیہ بن کئی جس ہے جا ند تارا چند کے دارتوں کی پوزیشن بہت نمایاں ہوگئی۔۔۔معلوم ہیں جاند تارا چند کے خاندان كواس غايت كالمستحق سمجها بهني كليا تها يانهيس يا خود جزیرے کے مالک اس قدر طاقت ور اور اثرِ و رسوخ کے مالک تھے کہ ان کی جا گیران سے کوئی چھین سکا۔۔یہ کافی ہاؤس بار کے ما لک نے مجھ سے

ایک بات کی تھی کہ بہاں سب ناجائز قابضین ہیں اور بیز مین ان کے مال باپ کی جا گیرنہیں۔۔۔ بیہ بات بہت سے لوگ بھی شہتے ہیں مُرحقیقُت کاعلم سی

سوا سو برس تک میرسلسله بخیر و عافیت چلنا ر ہا۔۔۔ یعنی ایک وارث مرتا تھا تو اس کا سب سے

برا بیٹا از خود جزیرے کا مالک بن جاتا تھا۔ پھر قدرت کے ایک اشارے سے پھھ گربر ہو گئے۔ ان اٹھارہ سوبارہ میں جزیرے کا مالک شیام تارا چندتھا۔ اِسِ نے اپنی اولا د نرینہ کی امید میں چھالڑ کیاں پیدا كيس اوراجهي حوصانيين بإراتقا كدايك حادث مين ڈوب کرمر گیا۔اس کی چھ بیٹیاں چھ مختلف افراد سے

بیای جاچگی تھیں اب سیجرہ نسب ملاحظہ ہو۔ ىبلىلا كى سرلا كا أيك بيثا تھا۔ بيٹے كا بھى ايك بينا ہوا۔ پھر ايك لڑ كي پيد آہو گئی جس كی شادى سور آج

عرف فيتِن نام ك محص سے بوكى \_\_\_مقتول نمبر ون مسرُ فیشن انہی کا بیٹا تھا جس کی بیوی مرچکی تھی اور

جویبےاولا دتھا۔

دوبری اڑکی مالنی کا سلسلہ بھی ایسے ہی چلا اور کے بعد دیگرے یانچویں سل تک ہرایک کا دارث ایسے کاغذات ملے جو بظاہرا لگ تھے کیکن غور کرنے یر میں تعلق دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک تَّوِ اس شادی کے رجٹریش کی سُوفکیٹ کی نقل ئى \_\_\_اور دوسراتمهارى پيدائش كاستُوفِكيت تھا۔ معلوم ہیں کس مصلحت کے پیش نظر تمہاری ماں نے بیہ نقول ارسال كي تفس جن كوكسي في توجد دي بغير فاكل میں لگادیا تھا۔ میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ سیتا شادی ہے

پیلے نہیں مری تھی اورتم ہی اس کی وارث ہو\_\_\_گر

باقی کہانی کا انداز ولگانا مشکل تھا۔۔۔ابتم نے خود

بی داستان کے نامکمل حصے بورے کر دیے ہیں تو

واقعات کی پوری تصویر سامنے ہے۔ پرشاد اس کیے مارا گیا کہ وہ قربانی کا بحرا تھا۔۔۔ باقی سب جاند گر کے جا کیر کے قانونی وارث تھے۔ یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی جوسمندر میں ڈوب کئی۔ ڈبو دی گئی یا پھراس نے خودکشی کرلی۔ اییے بطن میں ایک وارث کی پرورش کی مجرم تقیّ ۔۔۔ آگر ان کی شادی ہو جاتی تو شوہر کو بیک ویت دوعورتوں سے شادی کے جرم میں سز ا ہوسکتی تھی۔لیکن ان کی اولا دے حق وراثت پر اس سے کوئی الزنهيس يريتا تعاب آخري وارث تم مو چنانچه قاتل كاا گلا

نشانة تم بنوگى \_\_\_وه ايما كول كرر مائيريه بعد مين

معلوم ہوگا۔اس کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے اور

ابتم بی وه دانه دوام هوجس پراس کی گرفتاری کا

انخصار ہے۔۔۔ آئنرہ چندروزتم آلیلی رہو گی۔۔۔

الملى يول كهميل رات كسي وقت تم سے اجازت لول

گا۔اس طرح کہ وہ جیب کرد مکیرر ہا ہوتو اسے یقین آ جائے کہتم الیلی رہ کئی ہو۔ میں دس منٹ کے اندر

اندر تھوم کر چھلی طرف سے اندر آ جاؤں گا۔ پھرتم

آ رام سے بے فلر ہو کرسو جانا۔ میں اس کا انظار کرولگا۔ ''کیکن ونود۔۔! شہیں والیں جانا ہے۔'' ''ماریاں '' بھو۔'' يدمنى نے تاروالالفافه پھرا ٹھایا۔ 'بید یکھو۔'' ونو د کے ماتھے کی ہرشکن گہری ہونے لگی۔۔۔

تار تجییخے والامحکمه کا سر براہ تھا۔۔۔ گر وہ بہت مہذب

تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تا!'' ونود نے کہا تو اس کے کیجے سے پریشائی ظاہر ہور ہی تھی۔ یدمنی نے آ ہتہ ہے اقرار میں سر ہلایا اورایں

خوف سے معمور سر گوشی کی۔ ' وزود۔۔ یم نے واقعی برای عرق ریزی کی ۔۔۔ محنت کی ۔۔۔ مگر مجھے اپنی مال كانام بإد ب- ان كانام سيتا تقيا- بيفلط بكدوه شادی کے قبل ہی طبعی موت مرکئی تھی۔ کیوں کہ اس

نے این مرضی سے ایک کم حیثیت یا دمی کے ساتھ فرار ہوکران کی عزت کی ارتھی اٹھادی تھی \_معلوم نہیں بعد میں والدین نے طبعی موت کا اندراج کرانے کے ليے كيا كيا ، تفكند إستعال كيے\_\_\_ مرحقيقت بير ہے کہ میری مال زندہ رہی تھی اس نے امرناتھ نام كايك فخص سے شادى كر لى تھى \_\_\_ميرانام يدى

ناتھ ہے۔۔۔ میرا باب شادی کے دو برس بعد يراسرار طورير غائب بهو ينيا قيا ادر ميري مال مجھے گور میں کے کر تھر سے نکل گئی تھی۔۔۔ کیوں کہ اسے یقین تھا کہ میرے باپ کومیرے نانانے اغوا کر کے مروا دیا ہے۔ وہ بہت خرد ماغ ، ضدی اور بدمعاش تھا۔ یہ سب باتیں میری مال نے مجھے بتائی تھیں ۔۔۔ اِگرمیری ماں بیوہ ہوکرضدی پراڑی رہتی اور باپ کے گھر نہ لوٹتی تو وہ ایسے بھی اٹھوالیتا مگر سیتا بھی تو اسی ضدی باپ کی بیٹی تھی ۔۔۔ وہ میری اور ائی جان بچا کے نکل آئی اور اس نے باقی زندگی کم نام رہ کر کزاری۔ یہ مرنے سے پہلے وہ سب کھے میرے والے کر گئی ہی ۔۔۔ اپنی شادی کی رجنریش کا سر شفکیٹ اور میری پیدائش کا بھی سر شفکیٹ بعد میں اس کی موت کا بھی سرشفکیٹ بھی جمھے مل

ونوداس کی صورت دیکھتا اوراس کی آئکھوں میں درمیان میں جھانکتار ہاتھا۔ "تم نے بات مجھے تھل کرنے نہیں دی تھی۔"

گیا۔۔۔ یہ سب دستادیزات میرے پاس محفوظ بیاں۔۔لین جو چھتم نے بتایا وہ دافعی مجھے معلوم نہ تھا۔''

وه بولا\_" أنبي كأعذات مين مجھے دو كاغذات ميں

اب میں ریلوے اسیشن تک جا رہا ہوں۔۔۔ علم عدولی کرنے لینی تار کا جواب دینے کے لیے۔۔۔ سوری۔۔۔ پیرمنی کی محبت اوراس کی جوانی محسن اور شاب آنے نہیں دیتی۔' وہ شوخی سے بولا۔ ید منی سرخ ہوگئ۔ حیانے اسے اور حسین بنا دیا اور چرے پرایک دل آویز کھارآ گیا۔اس کے دل میں آ ما کہاہے ہونٹوں میں جذب کرلے۔۔۔ اس نے اپنی اس خواہش کو دبالیا۔اس لیے کہ بات بہت آ کے بروہ جالی۔ اس نے دل پر برا جر کیا۔ بدمنی مصنوی خفکی ہے دیکھنے لگی۔ بدمنی نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا اور وہ دوڑ کرنکل گیا۔ بچول کی طرح قہتیہ مار کے اس نے دور سے بدمنی کی طرف دیکھا جواسے ماتھ ہلا رہی تھی۔آج اسے بہ جان کر بہت تعجب ہوا کہ وہ بہت عرصے بعد دل کھول کر ہنا ہے۔اس نے ہوائی بوسیاس کی طرف اچھال دیا۔ خير\_\_\_اب په چکرختم موتو لعنت حاند تگر کی جا گیر پر۔۔ سب سے بردی جا گیر عشق کی ہے۔۔۔ پدئی کاعشق جس پر کسی کی اجارہ داری ہے تو میری۔۔۔ ریلوے اسٹیش میننچنے تک وہ آئے والے دنوں کے تصور میں کم رہااور خود ہی مسکراتا گیا۔ الثيثن پروه كيبن بند پڙا تھا جو ٽيلي گراف آفس بھی تھا۔ وہ میچھ دیر احقول کی طرح سر تھجاتا رہا كر ـــ اب هم عدول كيك كي جائے \_ پيرمعال کی نگاہ مخالف ست اتھی۔۔۔اس نے ڈیڑھٹا تگ والے اٹنیشن ماسٹر کو عقبی جھے جنگل جیسے باغ سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہال سب کچھ تھا۔۔۔ لائن مین۔۔۔ بگنگ کارک۔۔۔ مکٹ چیر \_\_\_ اور میلی گراف مشین کا آپریٹر \_\_ اس نے بے حدمعذرت سے دنو د کی طرف دیکھا۔ "کب سے کورے ہیں آپ ۔۔۔۔ مجھے بے حدافسوں ہے کل صَبَح سے یہاں کوئی نہیں ---مُمَكُن ہے آپ کے علاوہ لوگ آ کے چلے گئے ہوں۔ اب وہ میری شکایت کریں گے۔ مگر میں کیا کروں۔۔ میں نے کہاتھا کہ دیہانت ہوگیا ہے۔

مشفقانه تھااوراس نے بے حداصرار کے ساتھ ونو د کو صحت کی بحالی کے لیے رخصت پر بھیجا تھا۔۔۔بیہ کہہ كرك قيامت آ جا في بيتو آ چائے ليكن تم فكر نه كرنا\_\_\_ إدر پھراپيا كون سائنگين مسكه المھ كھڑا ہوا۔۔۔ یا تھم عدولی کا کوئی سوال نہ تھا مگر ہوں ز بردسی اسے کوئی بلانہیں سکتا تھا۔۔۔وہ تارد ہے سکتا تها كەلعنت تمهارى نوكرى رمين اينااستعفا ديتا ہوں مگریہ بات کہنے کے لیے بقی تاردیناضروری تھا۔ أنتيثن يرواقع تاركھر پہنچنے كا مطلب تھا وہ ید منی کو کم ہے کم یون تھنٹے کے لیے تنہا چھوڑ جائے یا اُسے رات کے وفت جنگل میں سے گزار کے ساتھ لے جائے ۔موجودہ حالات میں کسی قتم کا خطرہ مول لنے کے لیے تارنہ تھا۔اس نے جواب کو میں پر ملتو ی کمااوراینا کی پرواکیے بغیر پھروہیں سوگیا۔ صبح اس نے پر منی کوریوالور کا استعال سکھایا اور سائلِينسر لگائے جنگل میں فائزنگ کی مثل کرا تارہا۔ پھرمیگزین میں گولیاں بھر کے اس نے ریوالوریدمنی کے حوالے کر دیا اور پھراس ہے کہا۔ ''ضرورت پڑنے پر نتائج کی پروا کیے بغیر فائر كردينا\_\_\_ تذبذب كى قطعى تنجائش تبين موكى كيول کہ و تمن بہت حالاک اور عیار بھی ہے۔۔۔ اور مسلسل چیقل کڑنے کے بعد وہ ایک خون آشام درندہ بن چکاہے جے کامیابی کے غرور نے ضرورت ہے زیادہ اعتاد بھی بخش دیا ہے۔اپنے دفاع میں قتل كرناكوكى جرم نبيل \_\_\_بس كولى چلانے سے پہلے يہ و کھے لینا کہ نشانہ میراول تو نہیں ہے۔۔'' یدمنی خوف زدہ ہونے کے باوجود مسکرائی۔ ''اورتم اب خالی ہاتھ اپنی حفاظیت کیسے کروگے۔۔'' الإن اول تو ميرا رتتن كوئي نهيس اور مجھا ين نهيس تمہاری حفاظت کرنی ہے۔' ونو دنے ہاتھ اتھایا اور م تقیلی کو کھڑا کر کے ہوا میں فائر کیا۔'' اور خالی ہاتھ ہونے کے باوجود میں اتنا کمزور اور بے بس نہیں جتنا تمسمجھ رہی ہو۔۔ یا دشمن سمجھنے کی فلطی کرےگا۔۔۔

اورشائستہ آ دمی تھا۔۔۔ونو د کے ساتھ اس کارو مہرا

رہاہے۔'' گڈلک مٹرونود!'' سزسادھنانے کہا۔ 'امیدہے تم پھرآ ؤگے۔''

''آپ کے بہاں آنے کے بعد گر براتو بہت پھیلی مسٹر ونو د۔۔!'' اینانے تھوڑا سا افسر دہ ہوکر کہا۔''آپ بہت الجھے آدمی تھے۔۔۔ ہر بات تو بین نے اس لڑکی لینی مس پیڈی کو بھی بتا دی چھر بھی

ں ہے اس تری میں س پدی اور می بتا دن پسر میں جھتی ہے کہ تصویریں بنا کر عمر گزاری جا سکتی ہے۔۔۔وہ حاری ہے نا۔۔۔؟''

ہے۔۔۔وہ جارتی ہےنا۔۔۔؟''
بیمی معلوم اور مذہی میں نے اس سے
ساتھ چلنے کے لیے کہا۔'' ونو دنے انجان بن کے کہا۔
''بیراس کی اپنی مرضی ہے اور میں اسے مجبور کرنے
سے رہا۔۔۔وہ چوں کہ یہاں پہلے سے تھی۔۔ابھی
رہے گی کہ اس کا دل یہاں لگ گیا ہے۔میرااس کا کیا
سمبندہے جوساتھ چلے گی۔''

سبدہے ہوں سے اور دول میں بری خرابی ہوتی ''یکی تو آپ مردول میں بری خرابی ہوتی ہے۔۔۔!''اینانے اپنی سابقہ رائے کو مسر و کرتے

ہوئے کہا۔ باتی باتیں کہنا فضول سمجھا۔ کیوں کہ ونو د بهرحال تنها جائي كا فيصله كرچكا تفا\_\_\_ پھر پرشادياد آیا جواس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرو تھا۔۔۔ایک راز تھا جواس کے من کے گوشوں میں وفن تھا۔۔۔ وہ قدرت کے معاملے میں دیوانہ ہیں تھا۔۔۔وہ کچھراتیں کیسے بھول سکتی تھی۔ایک رات جب گیسٹ میں کوئی نہیں تھا۔ مالکن اوپر کے کمرے میں تھی۔اس رات شخت جنس اور گرمی تھی۔ ہوا بالکل بنر تھی۔ رات کا ایک نے رہا تھا۔اس نے اچھی طرح نہااور ہال خٹک کر کے فرش پر دری بچھا کے لیٹ گئی۔ آ خرى أيام كاجا ندتها جوبادلول كے نيچھے جاتا اور نكل آتا-ال نے گیڑے ایک طرف ڈال دیے تھے۔ اسے بڑے زور کی نینزآ رہی تھی۔ پھراک دم سے بارش شروع ہو گئی۔مون سون جو تھا۔۔۔ وہ گہری نیند میں غُرق تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ سی مرد نے اسے نیند کی حالِت میں بےبس کر دیا اور فائدہ اٹھار ہا

ے---وہ ناگ بن کرڈس رہا ہے---اس پر ایسا

مجھے صرف ایک دن کے لیے اس کی آخری رسومات میں جانا ہے مگر اوپر والے نے کوئی آدمی نہیں بھجا۔۔۔اس لیے میں تالا ڈال کر چلا گیا۔'

''میں شکایت نہیں کروں گا۔'' اس نے ہمدردانہ لیج میں کہا۔'' جھےاں تار کا جواب دیتا ہے جوکل آ ماتھا۔۔''

جوکل آیا تھا۔۔'' ''کل۔۔۔''اس نے جرانی سے لفافہ لے لیا۔''میں تو برسوں شام ہی کو چلا گیا تھا۔۔ کل شام۔۔۔ کیسے آگیا۔۔۔ اور میں ابھی صبح پہنچا ہوں۔''

پھراس نے غور سے تار کا مضمون پڑھا۔۔۔
اس کے ماتھ پرشکنوں کا جال گہرا ہوگیا۔اس نے نفی
میں سر ہلایا اوراس نے اپنے آفس کا تفل کھولا۔اندر
فرش پر تار کے خالی فارم بھرے پڑے ہوئے
تقے۔۔۔ ٹاپ رائٹر کھلا رکھا ہوا تھا۔۔۔میز کی
درازیں آدھی اندر تھیں اور آدھی باہر تھیں۔اس نے
کمرے کی تمام چیزوں کا جائزہ لیا۔ پھرونو دکی طرف
دیکھا۔

و مرارت کی جال آیا تھا۔ کسی نے شرارت کی ہے۔۔۔ تار دبلی سے ہے۔۔۔ کوڈ تمبر کہاں ہے۔۔۔ کوڈ تمبر کہاں ہے۔۔۔اس میں۔''وہ بولا۔

''میں مجھ گیا۔۔''ونو دنے تار کا لفافہ واپس کے لیا۔'' دیکھ لواگر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو اس معاملے میں خاموثی ہی بہتر ہے۔ور نہ خوائو الفتش کا چکر شروع ہوجائے گا۔ بات بہت آگے بڑھ جائے گی، پریثانی تہیں ہوگی۔'

نقصان بہال کیا ہوسکا ہے۔۔۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ بولا۔ دلین میں آپ کے مشورے اور تعاون کا شکر گزار ہوں۔ ونو د کا ذہن مشورے اور تعاون کا شکر گزار ہوں۔ ونو د کا ذہن کا نوعیت بدل گئ تھی۔۔ مسز سادھنا کے کیسٹ ہاؤس چینچنے تک وہ اپنالائح مگل مرتب کر چکا تھا۔ اس نے اپنا سامان بیک کرنے کے بعد اپنی میز بان خاتون کو مطلع کیا کہ وہ رات کی گاڑی سے واپس جا

نشہ طاری ہوا کہ اِس نے کوئی مزاحت نہیں کی اور اور پرشاد صدے تجاوز کرنے لگاہے۔ جب یانی سر ایے آپ کوای ناگ کے حوالے کر دیا۔اسے لگا تھا سے اونحا ہونے لگا تو وہ اسے جھاڑ واور ڈیٹر نے سے مارنے گلی۔ گھر کے قریب تھلکنے بھی نہیں ویتی۔ كرايس كى زندكى ميسهاك رات آتى ہے۔ جب سهاگ راتون کا به جذباتی سلسله بند موگیا۔ جب بحل حمِکی تو اس نے ناگ کودیکھا۔ بیہ پرشاد تھا اسے برشاددوایک مرتبه خوب پااوراس کی بری طرح گت اس سے پرشاد دیوانہ نہیں۔۔۔ نفرتِ انگیز نہیں نی اس نے آ مدورفت بند کر دی۔۔۔لیکن اینا ایک لگا۔۔۔اس کیے کہ وہ مرد تھا۔ آج تک کسی مرد نے عورت برشادی محت إور قرب حامتی تقلی کیکن ان تے اسے توجہ جری نظروں ہے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلامرد درمیانِ نفرت اور غصے کی دیوار کھڑی ہوگئی۔ کیوں کہ تھا جس کی محبت بھری پیر گوشیاں تھیں اس کے کا نول پرشاد کی سے زیادہ دل جسبی لیتا تھا۔ کیوں اب میں امرت محول رہی تھیں ۔۔۔اس نے کہا تھا کہ اسے اپنا میں کوئی کشش نظر نہیں آتی ۔۔۔ وہ دستر "اینا۔۔۔!تم شفرادی ہوتم گیتِ ہو۔۔۔" وہ یو سطنے خوان سے خوب سپر ہو چکا تھا کیکن اینا کے دل میں تک رہاتھا۔ پھرالیی مدہوثی چھا کئ تھی وہ گہری نیندسو ایک ہوک ی اٹھتی تھی اور اس نے پر شاد کو بہت سمجھایا کئی تھی۔ مبح بے دار ہوئی تو اس پر پرانی شراب کا سا کہ وہ کچن سے چوری کرکے کھانا اور پھل نہ لے جایا نشه طاری تھا جب وہ تھکن اتار نے اورِ جوڑ جوڑِ دور کرے لیکن پرشاد کے کان پر جوں تک نہیں ریکنی تھی۔ کرنے کے لیے اور کافی پینے کے لیے کچن میں گئاتو و یکھا کہ بریثاد کچن بھی لوٹ گیا ہے۔ رات کا بچا ونو د دو پہر کے بعد کافی ہاؤس اور بار میں بیشا کھانا۔۔۔ آ دھاکلودودھ۔۔۔بارہ کیلےاورکائی بھی ما لک ہے باتیں کرتا رہا تھا۔۔۔ بار کا مالک مقامی بناکے بی کے گیاہے۔۔۔اس روزاے پرشاد کی میہ ریڈیو اسٹیشن کی طرح تھا۔۔۔ ونو د جانتا تھا کہ جو حرکت تا گوارنہیں تکی تھی۔ بلکہ وہ اس کی خاطر مدارت بات يہاں كهي جائے گى بہت جلد گاؤں ميں سب كو بھی کرتی تھی۔ جائے کافی بنا کر بلاتی انڈے بھی معلوم ہوجائے گی۔ ابالتی میمجت تھی جس نے ملن کا سلسلہ ایسا در از کیا کہ ''نو مسرُ ونود۔۔! بِيه جو چھآ دی قل ہو <u>سکے</u> دراز ہوتا گیا۔اینا بھی کیا کرتی محبت اور جنگ میں ہر ہیں۔۔۔ بلاوجہ ہی مارے گئے۔۔۔نوسر۔۔۔! میرا چز جائز ہو جاتی ہے لیکن پرشاد کا اس پر ادر پچن پر ذہن بہ بات شکیم *ہیں کرتا۔ پ*ے کہ یہ پولیس کی نااہلی ضرورت سے زیادہ ہاتھ صاف کرنا زہر لگا تھا۔ اُس ہے۔۔۔ کرش اب بوڑھا ہو گیا ہے۔۔۔ ہمیں کسی لیے ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ کیوں کہ مالکن نے جوان آ دمی کی ضرورت ہے۔۔۔سریندر کیسا رہے گا بوحیها تفاکه بیکون اتناسارا کھانا اورتمام پھل ہڑ ہے کر لیتا ہے۔۔۔ کھا جاتا ہے۔۔۔ پھراس نے مالکن "وہ نوجوان ہے۔۔۔ باپ کے تجربے سے ے کہاتھا کہاہے برشاد پرشک ہے۔وہ شاپرراتوں فائده الله الخاسخ كاتويقيبنا بهتررے كا' ونودنے كها-رات چوری جھے أتا ئے اور كين صاف كر جاتا ''شاید وہ قاتل کا سراغ لگالے۔۔۔ ویسے ہے۔۔۔ اس نے پہلے تو پر شاد کو سمجھانے کی کوشش کی مجھے ذاتی طور پرامیر نہیں۔۔۔ قاتل نے کوئی سرآغ تھی۔وہ باز نہیں آیا۔اس لیے کہاسے ایسا کھانا اور تہیں چھوڑا۔۔۔اوراب پرشاد کے مرنے کے بعد پھل کہاں اور کیسے نصیب ہوتے۔۔۔ وہ دن بھر کا موکا ہوتا۔۔۔ ہوٹلوںِ کا کھانا بھی بچتا نیہ بچتا۔۔۔ وہ کوئی نئی واردات بھی نہیں ہوئی ہے۔' '' کیا اس کلِ مطلب ہے قاتل وہی تھا۔۔۔'' چوري كرتاتواس سے شكم ميرى نہيں ہوتي تقى بيد -وه ما لک نے برادرانہ جس کے ساتھ یو چھا۔''آپ کی ماللن کو کیسے بتاتی کہ وہ پرشاد سے محبت کرنے لگی ہے

رائے تو پہلے مختلف تھی۔''

رُ بَال --- مَر مِراً دى بعض اوقات غلط رائے قَائم كرسكتاب-' ونود في إعتراف كيا-'' خودمسر کرش بھی قائل ہو گئے تھے۔مگر۔۔۔ خیر ایشور کرے بيسلسلٍ ختم ہو جائے۔۔۔ پرشاد بھی اپنے انجام کو يبخا-اگرىيىساس نے كيا تھااسےاس كى سزا بھى مل کئی۔جو جیسا کرتا ہے بھرتا بھی ہے اچھاا جازت دين گذبائي-"

دیں سروں۔ ''گڈ بائی۔۔۔ مسٹر ونود۔۔۔!'' بار کے مالکِ نے کہا۔''اگر چہ بعض لوگ آپ سے خوش نہیں بیں مگر میں ان میں شامل تہیں ہوں۔۔۔ میں دوبارہ ملاقات كانتظار كرول گا\_\_\_ايك آخرى كپ كاني يا جام -- بيري طرف سے-' بارك مالك نے دو جام تیار کیے اور بھرے گلاس تکرائے اور خالی کر

ونود بار سے نکلا اور کرش کے آفسِ جا پہنچا جہال سریندر بھی موجودتھا۔۔۔اس نے کچھ کمے بغیر تارسائے رکھ دیا۔

''تو گویا آپ جا رہے ہیں۔'' کرش نے جذبات سے عاری کھیے میں کہا۔" کب روائل

''آج رات ہی۔۔'' ونود نے قطعی فیصلہ کن لہج میں کہا۔" فریوتی از ڈیوتی۔۔۔ مجھے افسوس ہے كه ميرى موجودگى مين حالات انتهائى نا خوش كوار رے۔۔۔اور میں آپ کی کوئی مدد نہ کرسکا۔۔۔لیکن

آپ اکیے ہیں ہیں۔۔۔ سریندر آپ کے ساتھ ب--- جوان آدی زیادہ پرعزم ہوتا ہے اور اس کی رہنمائی آپ کا تجربہ کرے گا تو یقینا کوئی مسلہ پیدا تہیں ہوگا۔۔۔ اور آپ اس کیس میں بھی قاتل کا سراغ لگالو گے۔۔۔' اُس تعریف پر سریندر کا چہرہ چک اٹھا تھا۔ ونود نے باری باری دونوں سے گرم

جوثی سے مصافحہ کیا اور واپس چل پڑا۔سورج غروب مونے کے بعیر اپنا اور مسز سادھنا اور اینانے الوداع

کہا۔ متعدد دیگر افراد نے اسے اپنا سوٹ کیس

اٹھائے اسٹیشن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔جن میں سریندر ادر کافی ہاؤس کا ما لک بھی شامل تھا۔۔۔ سریندراس بار ہی میں بیٹھا تھا اور ان دونوں نے بیک وقت ہاتھ ہلایا۔۔۔ ریلوے اسیشن پر ڈیڑھ ٹانگ کی انظامیہ کے سربراہ نے بھی اسے برای عقیدت سے نکٹ پیش کیا اور پچھ معذرت کے ساتھ قیت وصول کی کہ بیاتو بیرحال سرکار کی جیب میں جائے گی ورنہ کوئی بات نہ تھی۔۔۔ جب گاڑی آئی تو تِ بھی وہ موجود تھا۔۔۔اس کے علاوہ کوئی حیصی کر د مکھررہا تھا تو اس نے بھی وجودِ کو گاڑی میں سوار ہوتے

دیکھا۔اس کی ایک مجرم کی سی مگرانی ہور ہی تھی۔ تاہم ٹرین کے چلنے سے پہلے اسے دوسری طرف سے ارتے ہوئے مرف ایک ڈیے کے مبافروں نے دیکھا۔۔۔ گرونو دنے ان کی کوئی پروا تہیں کی کہ انہوں نے کیا سوچا سمجھا ہوگا۔۔۔

ر گاڑی کا پردہ درمیان میں تھا اور وہ اس کی اوٹ میں نکل جانا جا ہتا تھا۔۔۔ٹرین کے تم ہونے تک ونور بھی جنگل میں حم ہو چکا تھااور قطعی غیر مصروف راستے سے پدمنی کے گھر کی سمت دوڑ رہا تھا۔۔۔جھاڑیوں سے الجھتا اور درختوں سے فی کے نکاما وہ انداز ہے کےمطابق بھا گیا گیا۔ جباسے پدمنی کا گرنظر آیا تو اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔۔۔جعلیٰ تارینا کے ونو دکو رخصت كرنے كا انظام كرنے والا يقيناً مطمئن بوگا كهوه ايخ مقصد مين كأمياب رما ــــاب ايك كم زورعورت کیا کرے گی جو دریانے میں تنہار ہتی ہواور برش چلانے کے سوا کھے نہ جانتی ہو۔۔۔ نہ حنجر، نہ بيتول، نه بندوق وه اطمينان بي ابنا كام كرك گا--- ابھی تو پدمنی جاگ رہی ہوگی--- بھرا ہوا ر بوالوراس کے پاس ہے۔خطرہ اگر ہوگا تو اس کے سو

جانے کے بعد۔ ید منی کے خواب گاہ کی کھڑ کی بند تھی لیکن شیشوں ت مدهم سااجالا جها تك رماتها جس سے ظاہر ہوتا تھا كەدە پردە ۋالے بيٹى ہے۔۔۔ دنو دینے سوٹ پیس ینچے رکھا اور اپنا کوٹ اتار کے سوٹ کیس پر ڈال

آ دی بھی نہ تھا۔وہ جانتا تھا کہ جھینگر روتے نہیں گاتے د ہا۔۔۔ پھراس نے ٹائی کھولی اور پتلون کے <u>ما</u>ئیجے بیں اور بیا وازایی بے صدطویل مو تجھوب پریا تکول کی جرابوں میںاڑس لیے۔سگریٹ کی طلب شدید تھی مگز رِکْرِ ہے بیدا کرتے ہیں۔ چناں چہوامکن کی ایجاد اندهیرے میں ایک نتھا سا شعِلہ بھی اس کی موجودگی کا تجيئكر بى منسوب ہے مگران حقّائق ہے آگا بى راز فاشُ كرديتا تو بنابنايا كھيل بگر جاتا۔ کے باوجود اسے اینا کی بات یاد آئی۔۔۔کوئی ونیا وہ گھوم پھر کے ایک الیمی جگہ آ گیا جہاں سے وہ سے رخصت ہونے والا ہے۔۔۔ یہ بات مفحکہ خیز ضرور تھی اگر اینا کا عقیدہ مسٹر فیشن کی موت کے بعید بہک وقت خواب گاہ کی کھڑ کی براورگھر کے درواز ہے رِ نظرِ رکھ سکنا تھا۔ ایک بار پدننی نے پردہ بٹا کے يقيينا زيارہ رائج ہوا ہوگا۔۔۔ کيا آج کی بھی کوئی کھڑ کی کھولی اور یا ہر جھا نکا۔۔۔ پھر روشنی گل ہو روح عالم فانی سے کوچ کرے گی۔۔۔کس کی کئی۔۔۔ونود نے گھڑی کے روشن ڈائل میں وقت روح۔۔۔ٰ۔وہ ایک ٹا نگ پر کھڑے کھڑے تھک گیا و يكهار راتٍ ك كياره بجنه والے تھے - يدمنى تھا۔ اس نے اینے ذہن بیدا ہونے والے احقانہ یریثان تو ہوگی کہ ونو دبتائے بغیر کہاں غائبِ ہو گیا خيال مرلعنت بفيجيٰ \_\_\_ بچينکارا\_\_\_ پھر وہ ايستادہ اورشایداب تک انظار کرنے کے بعد مایوس ہوگئ ہو کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے جنگل کے سکوت احیا تک محال ہو تھے۔۔۔ اس کے آیتانہ حسن پر حاضری نہ دینا مکیا۔سارے جھینگروں نے بیکِ وفت حیب سادھ خلاف معمول بات تقی ۔۔۔ چناں چیر منبخ وہ منز لى\_\_\_ونود چوكنا ہو گيا\_\_\_جھينگر ايك نقيرٌ ساركيڑا سادهنا سے معلوم کرنے ضرور جائے گی ۔۔۔ ونوو کے لیے تھوڑی می پریشانی کی بات تھی۔۔۔اگراس کا ہے جے فراغت اور فرصت میسر آئے تو اپنا واملن بجانے کا شوق بورا کرتا ہے اور معلوم نہیں بیان کی مصوبہ ناکام رہا اور قاتل آج رات ہی اس کے بولی ہے جسے وہ خور سجھتے ہیں یا محض ایک آ واز جس کی يھيلائے جال ميں گرفار ہونے نه آيا تو وہ اگلا دن فریکوئیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔۔۔لیکنِ ان ک کہاں جیپ کر گزارےگا۔۔۔؟ وہ آج کی رات ہر غاموتی بېرمال ايک ايک بات کی خبردي تقی ---قیت پرضرور آئے گا۔۔۔ پرشاد کی موت کے بعد کوئی ان کی خلوت میں خلل ڈالنے آ گیا ہے۔۔۔ اِس نے ایک ہفتہ موقع کمنے کے انظار میں کوئی حیوان جس کی موجودگی انہیں خوف زدہ کرسکتی گزارا۔۔۔اور جب اس کے لیے مزیدا تظار مشکل ہے۔۔۔ جنگل کا حیوان ناطق۔۔۔ ۔ ونو د کا بورا ہو گیا تو اس نے جعلی تار بھیج کر ونود کا پتا کاٹ ديا\_\_\_وه بي صدفتاط تفار\_\_اور آخري مرحلي مين وجود ہوشیار ہو گیا۔ وه دیم سادھے گوش برآ واز کھڑا رہا۔ خاموثی كُوكَى خطره مول لينانهين جابتا تفاليكن تاروييخ كي اتی گہری تھی کہ دور سے آنے والی ایک آ واز بھی حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ یا تو اس کے اعصاب اسے بہت ہی قریب لگی۔۔۔کوئی خشک جنی چنی تھی۔ · جواب دینے لگے تھے۔۔۔ یا پھروفت اس کے لیے عَالبًا پیروں کے نیجے آ کر۔۔۔ پھر خشک ہے اہم تھا۔۔۔وہ ونو دی چھٹی ختم ہونے تک انظار نہیں چرچرائے۔۔۔صرف ایک بار۔ ونو داس ست اندھیرے میں آئکھیں پھاڑ پھاڑ كرسكنا تفاراس جو كجهمي كرنا تفاايك مقرره وقت میں کرنا تھا۔۔۔یہ بات وہ خود ہی بتا سکتا تھا کہوفت کے دیکھارہا۔اے یوں لگاجیے ایک مہم سا گہراسا یہ کی معیاد سکتنی تھی اور اس کا خوِنی مشن کون سے پر متحرک سابید در دازے کے قریب پہنے کر دک گیا مقاصد کے لیے تھا۔ ونود نے مکمل خاموشی میں ہے۔۔۔ چندسینٹر بعد جب وہ سابید درختوں کے تنے اجا تک ابھرینے والی آ وازشی۔۔۔ جنگل کے کونے کی طرح ساکت ہو گیا تو ونود نے این آ تکھیں کونے میں جھینگر رونے لگے تھے۔ ونو دتو ہم پرست

ملیں۔۔۔ کیا فریب نظرتھا۔۔۔۔ مگر سایہ پھر متحرک ہوا اور پلک جھپکتے میں دیوار پر سے گھر کے اندر اتر

ریا۔ پھر ونو د نے اپنے دل میں اس کی مہارت کا اعتراف کیااورآ کے بڑھا۔۔۔دوڑنے سے اس کا رین ناشر سے میں نے بینتا کی خبر سے زیر نہ

سے

ونود کے کانوں میں ایک مانوس آ داز آئی۔۔۔
ہاکا ساکھنکا جو پیرٹنی کے بیڈروم کا دروازہ کھولنے سے
پیدا ہوتا تھا۔وہ احتیاط کو بھول کر دودو تین تین زین
جست میں طے کرتا اوپر کی طرف بھا گا۔۔۔بیڈروم
کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ونود کی آ تھیں اب
اندھیرے میں دیکھ رہی تھیں۔ وہ پیرٹنی پر جھکا ہوا
تھا۔ پیرٹنی اپنے جسم کو بٹنے رہی تھی گراس کی گرفت
سے نعات کی مدو جہد بے سود ثابت ہورہی تھی۔۔
وہ قد آ ورصحت مندمروتھا جس کی طاقت کا مقابلہ کرنا
وہ قد آ ورصحت مندمروتھا جس کی طاقت کا مقابلہ کرنا
مٹنی جیسی نازک لڑی کے لیے ناممکن تھا۔ اس کے
بیر چوکنا ہوگیا تھا۔۔۔اس کے اندرداشل ہوتے ہی
پر چوکنا ہوگیا تھا۔۔۔اس کے اندرداشل ہوتے ہی

"تم --- تم --- اب فی کے نہیں ما

سکتے۔۔۔خبیث! 'ونو دنے چیخ کرکہا۔ پھر دہ اپنے دشمن پر جا پڑا۔۔۔وہ دونوں ایک ساتھ پنچے گرے۔۔۔ پہلے ہی راؤنڈ میں ونود کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن سمی بھی طرح بھی کمزور نہیں۔۔۔اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ونو دکی کم کے گردآئئی حلقے کی طرح لپیٹ لیا تھا اور ونو دکا سائس رکنے لگا تھا۔۔۔اندھیرے میں وہ دونوں دوبار او پر سے نیچ ہوئے اور ایک شوکیس الٹ کر چور چور ہو گیا۔۔۔ پھر ایک ٹیبل لیپ گرا۔ ونو دکی لات لگنے سے ایک کری دیوار پر جاگی۔ان کے درمیان زور

آزمائی اورمقابلہ جاری رہا۔

''پرمنی۔۔۔! پیرٹی۔۔۔!'' وثو دنے چلا کر
کہا۔''لائٹ۔۔۔جلدی سے لائٹ آن کردو۔''
جواب کیادیتی۔۔۔وہ بے حس وحرکت خاموش پڑی
جواب کیادیتی۔۔۔وہ بے حس وحرکت خاموش پڑی
رہی۔۔۔ونو د کا سینہ کٹ گیا۔اس کا دل فریاد کرنے
لگا۔۔۔اپنالہوآپ پینے لگا۔۔۔کیاوہ مرچکی ہے!وہ
تہمارے ریوالورسے۔۔۔تہماری سرائ رسائی کے
تجربے اور تہماری خود اعتادی کے باوجود مرچکی
ہے۔۔۔کوئی بھی اس کی تفاظت نہیں کرسکا۔۔۔
وِنُود کا خون رگوں میں ایلنے لگا۔۔۔اس

نے اپنی کہنی قاتل کے سینے پر ماری۔ وہ اس جوٹ کی تاب نہ الرکر اہا اور ذراسی دیر کے لیے اس کی گرفت تاب نہ اگئی۔ ونو دسمجھ گیا کہ وہ کیوں غاموش ہے۔۔۔! وہ اپنی آ واز شناخت کرنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا گر اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔۔۔اندھرے میں بھی اس کی صورت کے نقوش واشح ہوگئے تھے۔اس نے موقع یا تے ہی خود کو الگ کیا اور اپنا ایک ہا تھا تھا گر قاتل تڑی کرنگل گیا۔

کیا اور اپنا ایک ہاتھا تھا گر قاتل تڑی کرنگل گیا۔

کیا اور اپنا ایک ہاتھا تھا گر قاتل تڑی کرنگل گیا۔

وفود نرائمان در کر لہا تھا کی اس کی مضرور کرنگل گیا۔

ونودنے اندازہ کرلیاتھا کہ اس کی ضرب مہلک ٹابت ہوئی ہے۔ اس نے اٹھتے ہی ونود پر حملہ کیا گر ونود نے اسے اٹھا کردیوار پر دے مارا۔ پھروہ مونج بورڈ کی طرف لیکا۔ بٹن دہانے کے بعد بھی اندھیرا باتی رہا۔۔۔قاتل نے نیچےسے مین مونج آف کردیا

پھینکا ۔گر ریوالور درواز ہے سے ٹکرایا اور فرش برگر تھا۔۔۔ بیمہلت مختصر تھی جوونو د نے جلانے کی ناکام گیا۔۔۔ وہ زینے کی طرف دوڑا۔۔۔ قاتل آب در وازہ کھول کر جانے کی کوشش کررہا تھا۔ ونود نے اندرآنے کے بعد بند کردیا تفا۔ '' میں نے تہمیں پیجان لیا ہے۔'' ونو د نے جلا كركها\_ " مرتم اب في كركهين نهين جاسكِتے \_ " مگر قاتل جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔۔۔ ونود کے زینہ طے کرنے اور دروازے سے باہر آنے تک وہ بچاں قدم دور جاچکا تھا۔ ونو داس کے پیچھے ليكا\_\_\_ قاتل بلاكا تيز رفقارتها\_\_\_ ونود في محسوس کیا کہوہ اس کی گرد کو بھی نہیں بھنچ سکتا۔۔۔ چند سیکنٹر تے بعدوہ جنگل کے تھنے درختوں کے اندھیرے میں کم ہو چکا تھا۔'' خیر'' ونود نے ہانیتے ہوئے سوجا۔ بروقی ناکامی ہے۔۔۔اب وہ فی کرِعدم آباد ہی جا سکتا تھا۔۔۔ونیا میں اس کے لیے کہیں بناہ نہیں تھی۔۔۔ پھروہ والی دوڑنے لگا۔اب اسے یدمنی ى فكرلاحق مو كِن تقي \_\_\_ كهين جالاكِ قاتل دوسرى جانب بے محوم كر پھر كھر ميں داخل ہوسكتا تھا۔ وشمن ير بغروسا کرتا پیروٰں پرکلہاڑی مایے کےمتراوف تھا۔ ريوالوركاخالى ملنابزى غيرمتوقع اورجيرت إنكيزبات تھی۔ پدمنی سے بے وقوئی نہیں کرسکتی تھی کہ خالی ر بوالور تکیے کیے نیچ رکھ کر اطمینان سے سو جائے۔۔۔ اسے ریوالور خالی کرنا بھی آتا کہاں نے۔۔۔۔ بیر کت قاتل کی ہوسکتی ہے جس نے جعلی تاردیے کے بعدون میں سی وقت ریوالورخالی كرديا بوگا كه وه رات كوآئة خطرے كى كوئي بات نه هو\_\_\_شايداس ونت يدمني گهريش نهيس موكى اور قاتل كوحسب توقع ريوالور سيء بك ينجيل كيا مو گا\_\_\_قاتل كويد بات بهي معلوم نهيس بوكي ريوالور ونود کا ہے ورنہ وہ اس سے پدمنی کا کام تمام کر ديتا\_\_\_ألزام توشايدونود پرنه موتا مگريدمني مرجاتي توزندگی بھرانے اپن حاکت کاخیال پریشان کرتا اور اس کے لیے جینا محال اور اذبیت ناک ہو جا تا۔۔۔ اس نے بدمنی کوائی حفاظت کے لیے ربوالور دیا تھا

كوشش مين ضالع كر دي تھي۔۔۔وہ روشني ميں دوسرا فائده حاصل كرنا جابتا تقايد ايك بيركه قاتل ب نقاب ہو جانے کے بعد ذہنی طور پر سیجھ لے کہاب اس کے لیے وی نکلنے کے امکانات جمتم ہو چکے ہیں اور اب بدزندگی اورموت کی بازی ہے جس میں صرف جننے والا زندہ رہ سکتا ہے۔۔۔دوسرے وہ روشنی میں اتیے خالی ہاتھوں کوجوڈ و کے داؤ آ زمانے کے لیے بهتر اورمور طور پراستعال كرسكنا تفا\_\_\_وصله إفرا بات سے ہوئی کرونو دنے پرمنی کے زورز ورسے سالس لينے كي آواز سى اوراس كا حوصله دوچند موكيا۔اسے لگا كەزىدى پدىنى كۈنىس بلكەاسى كى بىلىداسى كى روح کی شانتی جس نے اسے ایک نیا انسان بنا دیا اس وقت قاتل نے جو دیوار سے ککرا کے وقی

طور پرمفلوج ہو گیا تھا۔ جنگلی تھینے کی طرح اس پر حملہ کیا۔۔۔ ونو د مقابلے کے لیے تیار ہوا ہی تھا تمر تیزی سے اس کی طرف آنے والا یک لخت رخ بدل کے دروازے کی طرف دوڑ ااور بگونے کی طرح باہر نکل گیا۔ ونو د بھو نچکا رہ گیا۔ پھر وہ یوندا بن کر پیدنی ے بستر کی طرف لیکا۔اے امید تھی کہ پدتنی نے اس کی ہدایت کے مطابق ربوالور تکیے کے نیچے رکھا

"پدمنی ۔۔۔! پدمنی ۔۔۔! میں ابھی آتا مول \_\_\_تم پریثان اورخو**ف** زده ندمو<sup>ی</sup>

اس نے ریوالور ہاتھ میں آتے ہی کہا اور سرعت سے باہر بھاگا۔ بدمنی نے جواب مہیں دیا تھا مر وه المفنے کی کوشش کر رہی تھی جس کا مطلب بیرتھا کہ بالکل خیریت سے ہے۔۔۔ قاتل لکڑی تے تختوں پر دھم دھم اتر تا جار ہا تھا اور وبود نے کمرے ہے باہرا تے ہی دیکھا کہوہ نیچے گفتا چاہے۔۔۔ اس نے بالکونی سے نشانیہ لئے کم فائر کیا۔۔۔ هج\_\_\_ بلكى ي وازآ كى كليح \_\_\_ كليح \_\_\_ ريوالور غالى تفاي بالرين في موت مجھے بغيرر يوالور كو كھما كر

د کھے لیا ہے۔ میں اسے قانون کے حوالے کر دوں تگریدنی اس ریوالور کی حفاظت نه کرسکی کیوں کہوہ گا۔۔۔اب اے کہیں بھی بناہ نہیں ملے گی۔ پھرتم جہاں کہو گی ہم چلے جائیں گے۔۔۔ جہاں بھی جائیں گےسکون اوراطمینان سے زندگی گزاریں گے پدمنی کے بال اور لباس کو درست کیا۔۔۔قاتل نے اس کے ساتھ دست درازی بھی کی تھی اور پدمنی نے قاتل کی خواہش کو پورا ہونے نہیں دیا تھا۔ ونود نے پھراہے بستر پرلٹا دیا۔ تلاش کر کے اس کے لیے سکون اور گولیاں کھلا دیں۔۔۔اوراس کے بستر کے سامنے کرسی تھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کے سو جانے کا انتظار کرنے لگا۔

وه جلد ہی گہری نیندسو گئی۔لیکن ونو د ہاتھ میں بھرا ریوالور کیے جاگتا رہا۔ دشمن کا کیا بھروسا تھا۔ ایں لیے بھی دہ اسے بھیان چکا تھا۔ قاتل اِس بات کی کوشش کرے گا ای اور پذمنی کوموت کی نیندسلا دے۔ شیاخت اور قانون کی گرفت سے نیچنے کی یہی صورت تھی۔ان دونوں کوموت کے کھاٹ اتار نے کی کوشش کرے گا۔ پدمنی سورہی تھی۔ بلکوں کے در سیح آ تھوں پر بڑے ہوئے تھے۔ وہ جانے کن خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔اس کے معصوم چرے پر معصومیت کی دل آویزی تھی۔۔۔وہ اِس کیے جاگ تہیں رہاتھا کہ پیرمنی کاحسن وشباب جاگ رہاتھا بلکہ قاتل شبخون نه مارد ب\_ائے ہر قیت پریمنی كى زندگى عزيز تھى اپنى سلامتى سے كہيں زيادہ ۔۔۔ اس نے رات آ تھوں برکاٹ دی۔ لیکن برے سکون اوراطمینان اورغور سے اورقریب سے پدمنی کو

ینچکلاک نے تین کھنٹے بجائے۔۔۔اس نے

افق يرمنج كاذب كادهند لكاليطيني لكا\_\_\_ جب ونود نے کرش کے دروازے پر دستک دی نو وہ چند کمحول کے بعد آ تکھیں ملتا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے ایک مجی جمائی لے کرمسکراتے ہوئے کہا۔ '' مجھےاندازہ ہو گیا تھا کہ اتن صبح اور کوئی نہیں آ

سكتا\_\_\_\_ ، وه بولا "اورآب كي آنے كے بعد

مصور تھی۔کوئی پیشہ در قاتل ،سراغ رساں یا پولیس مین میں جوسب کچھ بھول مکنا گر ریوالور میں بھول سکتا۔گھریں داخل ہوتے ہی اس نے پیرنبی کوزیخ سے اترتے ویکھا۔۔۔اس کے ہاتھ میں مع وان تھا جس پرایک موم بی نصب بھی۔۔۔ ایک کمھے کے کیے ونو داس تصویرسین ہے مبہوت ہو کررہ گیا۔۔۔ موم بنی کا نھا سا شعلہ اس کے رخ روش کومنور کررہا تھا۔ ۔۔ اچالے کے اس حصار میں وہ کوئی آسانی مخلوق لکتی تھی جس نے بادلوں کا کباس پہن رکھا ہو۔۔۔ اس کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے اور وہ ایک ہاتھ سے ریانگ کا سہارا لیے ہوئے تھی۔۔۔ ونود تیزی سے آ کے بڑھااوراس نے پدنی کوسنجال لیا۔ پدنی کا پرشاب گدازجسم اس کے بازوؤں کے حلقے "تم ۔۔۔ تم ۔۔۔ تم كمال تھے" وہ برى مشکل سے بولی۔''طرح طرح کے وسوسے اور انديثے مجھے ڈینے لگے تھے۔''

''میں جان بوجھ کرنہیں آیا تھا۔'' ونو دیے اسپے تسلى دية موية كها تفا- "مين دراصل قاتل كوموقع دینا جا ہتا تھا کہ تمہیں تنہاسمجھ کے آئے اور میں باہر موجود تھا تہاری حفاظت اور نگرانی کے لیے۔۔۔ میں نے اسے آتے دیکھ لیا تھالیکن افسوس پیشے کہوہ

آواز میں کہا۔ '' یہی کیا کم ہے کہ ہم دونوں زندہ ہیں۔۔۔ بس اب یہاں سے نکل چلو۔۔۔ دیلی۔۔۔اوراگراس کے وہاں بھی چینجنے کا خطرہ ہے تو بنگلور\_\_\_ مدراس\_\_\_ کولکتا\_\_\_ اندرون ملک '''

'' چلو جانے دو۔۔۔'' پدمنی نے کا نیتی ہوئی

وه ونو د کے سہارے او پر چلنے لگی۔ ''ہم بہت جلد چلے جائیں گے جان من۔۔۔!'' ونود نے کہا۔''اب ڈرنے اور خوف زدہ اور ہراساں ہونے کی ضرورت جبیں۔۔۔ کیوں

کہاب وہ میری کرفت میں ہے۔۔۔میں نے اسے

بہت اچھی طرح و کیھ لیا تھا۔'' ونو داسی بے حس کہج خیریت کاسوال غیر ضروری لگتاہے۔' میں بولا۔' اور مقابلے کے دوران چند چیزیں بھی "میں آپ کو آخری بار پریشان اور سورے میرے ہاتھ آ کئیں۔۔۔ جیک کا آیک بٹن۔۔۔ ایک فلم۔۔۔ پرس ثایر کر کیا تھااسے بتائی نہیں جلا سوپرِے زحمت دینے آیا ہوں نے' ونود نے متان ہے کہا۔''سریندر کہاں ہے؟'' ''سریندر۔۔۔'' کرش چونکا۔''معلوم اوْروه فراروقت بدحواي كي كيفيت ميں چھوڑ گيا تھا۔ '' پھریہ تو کوئی مسلہ نہیں رہائم اسے پیچان لو گنا۔۔۔۔'' کرش نے بڑے جوش سے کہا۔ نہیں۔۔عجیبا تفاق ہے کہ مجھےاس کے کمرے میں' جانے کی ضرورت پیش آگئی اور مجھ پر انکشاف ہوا ''ہاں۔۔۔ بیجان تو آپ بھی لیں گے۔'' ونو د کہ وہ موجود نہیں۔۔۔ آ دھی رات کے وقت وہ نے پہلی ہار کرش کود ٹیکھا۔'' مسکتہ پہچان لینے کے بعد پیدا ہوگا۔اے کر فنار کرنے کا۔'' عموماً کہیں نہیں جاتا۔۔۔ابھی آتے ہوئے میں نے پھر جھا تک کردیکھا تھا۔۔۔وہ غائب ہے۔۔رمیرا "کول----اگروه مجرم ہے تواسے گرفتار خیال ہے کہ وہ کسی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ کرنامیرافرض ہے۔۔۔اس میں مسلم کیا۔۔۔؟'' ''بعض اوقات فرض کی ادائیگی کی راہ میں ایک ونو د كواس كالهجه بردا عجيب اور تصو كهلا لگا تھاراس نے سوچا پیشایدا س کاوہم ہو۔۔۔ آ ہے کا خیال درست ہے۔۔۔وہ یقینا کسی نہیں بہت سے منائل حل ہوجاتے ہیں۔' ونو دنے کہا۔''مسائل یا مجوریاں۔۔۔جوجائے کہدلو۔۔۔ مصلحت کے تقاضے۔۔۔جذبائی رشتے۔'' چکر میں پڑ گیا ہے۔' ونود نے تا نیدی کیج میں کہا۔ روی بی می ایس است میر سے ساتھ چل سکتے ہیں۔' ''انکار میں کیسے کرسکتا ہوں۔۔۔؟ میری یہ جرات۔'' کرش نے طنز سے کہا۔''لیکن آپ بیتو بتا کیں کہ خرمواکیاہے؟'' "آپ نے غلط کہا مسٹر ونود۔۔۔!" کرش ني سخت ليخ مين كها-" يوكيس مين صرف يوليس مين موتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔۔۔وہ دبلی جیسے برے شركامويا جاند بكرجيع خيوت فيسيركا ولكا --- فرض ''مس یدمنی برقاً تلانه جمله مواتھا۔''ونو دبڑانے شائی کی آنز ماکش کے مرطے بھی مجھی نہ بھی پولیس لگا\_''لکین یہ پہلاا تُفاق ہے کہ قاتل نا کام رہار۔ مین کی زندگی میں آتے بی ہیں۔۔۔ پولیس مین بننے وہاب جنگل میں روبوش ہے۔'' ''آل رائٹ۔۔۔'' کرش نے خوش دلی ہے ہے پہلے بھی میں نے اپنے آپ سے بیسوال کیا تھا که کیا بھی میرے لے الیّا ہی مرحلہ پیدا ہوا تو میں کہا۔''میں دومنٹ میں تیار ہو کرآتا ہوں۔'' وہ اندر اس سے کامران گزاروں گا۔۔۔۔ مجھ سے بہت غائب ہوِ گیااوروہ واقعی دومنٹ میں لوٹ آیا۔ پہلے بہت ہے لوگوں نے اپن اورا پنے پیاروں کی اور " كتى نے مس بدمنى كا گلا گھوشنے كى كوشش كى خُون کے رشتوں کی قربانی دینے کی ابن گنت روایات تھی''ونو دنے کرش نے ساتھ کار میں بیٹھنے کے بعد قائم کی ہیں۔۔۔کیا میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کہا۔''میری برونت مداخلت ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔۔۔ آپ نے اس کا چبرہ تو دیکھ لیا ہوگا۔۔۔'' كا الل مول\_\_\_اور جواب تقاب\_\_ بال\_\_\_ مجمه میں بیرمت ہے۔۔۔اگر جواب نفی میں آتا تو میں كرش نے خرانى سے ونودكور يكھا جو جذبات سے اس بیشے سے دسٹیر دار ہوجا تا جس میں اپنی ذات کچھ عارى سائ لہج ميں بول رہا تھا اور كرش كى طرف نہیں۔۔۔ جو کچھ ہے۔۔۔ وہ دوسروں کی جان و د مکھنے ٹے بجائے سیدھااپنے سامنے بھلتے ہوئے مال اور آبرو کا تحفظ ہے۔۔۔ ہرپیشہ بڑا تقدس آمیز سرمتنی اجالے کود مکھے رہاتھا۔ ے۔۔۔ قانون کابول بالا کرنے والا۔'' " ال در میں نے اسے بہت قریب سے

"آپ کے لیے بیٹے کو گرفتار کرنا آسان تو ہے اس سے حقیقت کا اعتراف کرانا بھی آسان ہوگا۔" ونود نے کہا۔" دلین پہلے تو اسے تلاش کرنے کا مرحلہ ہے۔۔۔ میں نے اسے جنگل میں گم ہوتے دیکھا تھا۔۔ ہوسکتا ہے کہ وہ بعد میں جنگل سے نکل کر کہیں فرار ہوگیا ہو۔"

''' کُرشْ نے نفی میں سر ہلایا۔''آپ سے زیادہ میں اسے سجھتا ہوں۔''اس نے کارکوسڑک کے ایک ا

طرف روک لیا۔ ''میہ بات ہے تو آپ مجھے ایک بات سمجھائیں۔'' ونور نے کہا۔''وہ چاند گرکے قانونی

وارثوں کوئل کیوں کر رہاتھا؟"

ونود نے اپنی بات ختم کر کے کرش کی طرف
دیکھا۔ اس سوال نے کرش کے اعتماد کی کھوکھل
بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔۔۔شایدا بھی تک وہ اس امید
سے خود کو فریب دے کر مطمئن رکھنے کی جدو جہد کر رہا
تھا کہ بھن الزام عائد کرنے سے پھی بی ہوتا۔۔۔
عدالت ثبوت مائٹی ہے۔۔۔ محض ایک تلم۔۔ یا
ایک بٹن یا پرس ازخود ٹا بت نہیں کر سکتے کہ پیمنی پر
قاتل بنت ما لماپ کوئی ڈھی چھی بات نہیں تھی۔ پچھ
لوگ تو یہ بھی کہنے گئے تھے کہ ان دونوں کو ایک
دوس سے بہتر رفیق حیات نہیں مل سکا۔۔۔
یواں چہر بیدر کی چھ چیزیں اگر پیمنی کے گھر مل گئ
جہاں تو کیا ہوا۔۔۔ اس سے صرف یہی ٹابت ہوسکتا
مارید کے کہتر بیدردرات کو اس گھر میں تھا۔۔۔ مگر اب یہ
امید یک فنت سراب ٹابت ہوگئی تھی۔۔۔ مگر اب یہ
امید یک فنت سراب ٹابت ہوگئی تھی۔۔۔
دند دھ رہ رشد کا دولان اور یہ اور بادا وہ اور یہ اور بادا

ونو د جو برئے شہر کا بردا اور ماہر سراغ رسال تھا۔۔۔سب کچھ پہلے ہی معلوم کر چکا تھا۔۔۔کرش کو بچائی کا بھندا جوان میٹے کی گردن میں صاف نظر آنے لگا تھا۔۔۔وہ پولیس مین جو برٹ اعتماد سے فرض شناس کی ایک اور دوایت قائم کرنے کا دعوا کر رہا تھا۔نہ جانے کون تھا۔۔۔ونو د کے سامنے صرف ایک باپ جواسے اکلوتے بیٹے سے محرومی کے خیال "بھے آپ کی باتوں سے ریا کاری کی بونہیں آتی۔۔ 'وفود نے کہا۔' آپ کا لہجہ آپ کی نیت کی صدافت کا آئینہ دار ہے مسٹر کرش! مگر اس کے باوجود مجھے احساس ہے کہ آپ ایک جوان اکلوتے بیٹے کے باپ ہیں۔۔۔اور میں بڑے دکھ کی بات ہے

کہ آپ جیسے باپ کا بیٹا قاتل ہے۔'' غیر ارادی طور پر کرش کا پاؤں ایکسیلیٹر سے ہٹ گیا۔ کارنے ایک جھٹکا لیا اور انجن بند ہو گیا۔ صدمہ کرش کے ذہن پر گرنے وال بجل کا تھا جس نے اسے مفلورج کر دیا تھا اور اس کے جسم کی براری طاقت

ا سے مفلوج کر دیا تھا اور اس کے جسم کی ساری طاقت سلب کر لی تھی۔ ''آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی بات اس وقت

تک نہیں کہتا جب تک میں خود قائل ند ہو جاؤں اور مجھے پریفین نہ ہو کہ میں دوسروں کو بھی قائل کرسکوں گا۔' ونو دینے کہا۔''اور یہ تو اتن بڑی بات ہے کہ آسانی ہے کہیں بھی نہیں جاشتی۔۔۔''

مسل خاموقی میں وقت کا ایک ایک لیے کرش کو چینے کرتا ہوا گزرنے لگا۔۔ آپ کو اپنا عہد یاد ہے۔۔ آپ کو اپنا عہد یاد ہیں چوآپ نے اپنی چینے کرتا ہوا ہوں ہوا ہیں چوآپ نے اپنی چینے منٹ پہلے برنے غرور کے ساتھ کیے شخصہ کی چیدرہ برس قبل اپنی شریک جیون سے کہے شخصائ وقت جب وہ مرر ہی کی ساز کو مال بن کر پالول گا۔۔ اس کی سوامیرا ہے بھی کون۔۔۔اس موامیرا ہے بھی کون۔۔۔اس اس عہد کا کیا ہوا کو گا۔ بریندراب آپ کا بیٹا نہیں رہا نہ آپ اس کی موامیر مین اور وہ صرف ایک قاتل ہے۔۔ شایدوہ بیس مین اور وہ صرف ایک قاتل ہے۔۔ شایدوہ تا ہو ہو ہے گنا ہوں کا لہو تا ہی جے ۔۔ شایدوں کا لہو تا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کا وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کا وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کا وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کا وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کی وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کا وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کا وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کی وقت آگیا ہے۔۔۔ فرض شنای کی آن ماکش کو وقت آگیا ہے۔۔۔

'''آگر قاتل واقعی سریندر ہوگا تو آپ دیکھیلیں گےاسے گرفتار کرتے ہوئے میرے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئے گی۔'' کرشن نے پھر کار اسٹارٹ کرتے ہوئے سکون اوراعقاد کے ساتھ کہا۔

سكتا\_يرة بن في البحى سيتناكى ايك بينى كاذكركياتها سے دہشت زدہ لرزہ ہر اندام بیٹھا تھا۔ ایشور نے جِس كالتجره ننب تيسرى نسل پرآ تحر ختم ہو گيا تھا۔ پہلے اسے شریک حیات سے محروم کیا تھا اور اس نے کیوں کہ آ خری وارث لا ولد تھا۔۔۔ بیٹھیک ہے کہ بڑے صبر و استقامت کے ساتھ تنہائی کے سفر کا ایشورنے انہیں اولا د کی نعمت سے محروم رکھا تھا مگریہ عذاب اٹھا لیا تھا مگر ایس کے بڑھاپے کی لاتھی بھی بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک کڑے کو قانونی تقدیر کے بے رحم ہاتھ چھین رہے تھے ذراسوچ رہاتھا كداب ووكس كے سارے جائے گا۔ جينے كى آرزو طور برگود لےلیا اوراہے بیٹا بنالیا تھا۔۔۔میرااصل باپ برکاش کرش تھا۔۔۔ مگر مجھے یا زہیں کہ وہ کس عمر کے لیے کوئی بہانہ ہونا جا ہے۔۔۔ آ دی صرف این میں مجھے یتیم کر گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ماں مجھے جنم ليے كتبے زندہ رہ سكتا ہے۔ ہے زندہ رہ سکتا ہے۔ خاموثی کا وقفہ نزع کے کرب کی طرح طویل رية وتت مركئ تقى ـ چنانچه ميل في موشِ سنجالاتو جاند تارا چند کے گھر میں تھا اور میرا نام کرش نہیں ہوتا گیا۔ بالآخرونو دنے تاسف بھرے کیچے میں کہا۔ " أَي اليم سوري كرش إ" كرش جو نكا\_اس في ما تق يركاش تارا چند ہو چكا تھا۔۔۔جوان ہونے تك مجھے حقائق کاعلم بھی ہو چکا تھیا اور جھے قانونی بیٹا بنانے پرسے پیپندرو مال ہے خشک کیا۔ '' کُوئی۔۔۔کوئی بات نہیں مسٹر ونو د۔۔! بیہ والول نے مجھ سے جذباتی محبت نہ سہی قانونی محبت بھی نہیں کی تھی۔۔۔شاید سوتیلے بیٹوں کو بھی نفرت مقدر کے کھیل ہیں۔۔۔ آپ کیا کچھ معلوم کر چکے کے ساتھ تھوڑا سا بیار لِ جاتا ہے۔۔۔ بھی تقیقی ماں ہیں۔۔۔'' ونو دنے کم سے کم الفاظ میں کرشن کو وہ كالبهي حقيقي باب \_\_\_ ممرِ مجھے صرف نفرت ملي \_\_\_ سب مجھے بتادیا جواس نے پدمنی کو بتایا تھا۔ كرشن اپناسراسيرنگ ركھ بڑے فورسے سنتا ترس اور رحم کے جذبات کی خیرات یے۔ کھارت کی نظراور ذلت ورسوائی \_\_\_ طعنے اور تکخ اور کڑوی کسیلی ر ما \_\_\_ ونودكوا في بيرخي پرشرم آئى \_ \_ - كاش ايد اورز ہرآ اود باتیں کہ۔۔۔منحوں نے اپنی زندگی کے سب کچھکی اور نے کرشن کو بتایا ہوتا۔ کاش! وہ جاند لیے مال کی جان لے لی ۔۔۔ پھر باپ کو کھا گیا اور گرنی نه آیا ہوتا۔۔۔۔ اِدھر اُدھر ہونے والے اب ــ - خيران باتوب كودومران كاكيافا كده ــ -متعدد جرائم کی خبروں کے ساتھ وہ اخبار ہی میں اس مخضريه كدميرك قانوني مال بأب بهي مركة توميل خبر کو بھی سر سٰری طور پر بڑھ لیتا اور بھول جا تا۔اسے نے نفرت کے اس طوق کو گلے سے اتار پھیکا۔۔۔ الياصدمدند بوتا-اس دنيامي كسي كسي جرائم بوت میں نے پھراپنانا م وہی کرلیا جومیر ااصل نام تھا۔ یعنی ہیں۔مجرم قانون کے متھے نہیں چڑھتے ہیں۔ كرش \_\_\_ حاليس برس كے بعد كوئى كوا مبين رہاتھا "میں آپ کی ذہانت اور آپ کی محنت کا كهِ مِين بهي حاند تارا چند سے تعلق ركھتا تھا۔۔۔ميرا اعترافِ كرتا ہوں۔'' كرش نے سر أنھا كے كہا۔ بِیٹا بھی سِریندر تارا چندنہیں ۔۔۔ سریندر کرش ۔۔۔ "" آپ کی معلومات میں قدرے اضافیہ بھی کر دیتا مرنام کی تبدیلی سے قانونی حیثیت تہیں بدلی۔۔۔ ہویں ویسے تو بیہ بات بھی چھپی نہیں رہ<sup>ے</sup> تی تھی کہ۔۔۔ وه ما ند تارا چند فیملی کا ایک وارث تھا ان سب کی اور تفتیش کے دوران آپ کواہے سوال کا جواب ل طرح جواس کے ہاتھوں مارے گئے۔۔۔اب وہ ہی جاتا کہ سریندرنے میل عام میوں کیے۔۔۔ مجرم جا ندنگر کا واحد قانونی وارث ہے۔'' وہ منٹی سے ہنسا۔ تو میں بھی ہوں کہ شبہ ہونے کے باوجود میں نے کسی ونمیں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا پراس کا اظہار نہیں کیا اور گفتیش کو سیچے ست فراہم نہیں ہے۔۔۔ آؤاب مجرم کی گرفتاری میں میری مدد کی \_\_\_ میں فرشتہ تبیں \_\_ \_ وہ آ دی ہوں جو خطا کا كرو\_\_\_ ميرے ساتھ رہوتا كه ميرے قدم نه یتلا ہے اور اپنی فطری کم زور یوں سے تہیں کڑ

وممكائيں.''

ر من یں۔ وہ کار کا دروازہ کھول کرینچے اتر آیا۔۔۔ونو د دوسری طرف سے باہرآیا۔۔۔ایک ساتھ کھڑ ہے ہو کرانہوں نے اپنی سامنے تھیلے ہوئے جنگل کو دیکھا ادر ریوالور نکال لیے۔ بائیں جانب سمندر سے ایک

پرمسرت تغمول سے کرنے والے پرندے آج جیسے رورہے تھے۔ ''مسٹر کرش!'' ونو دنے کہا۔'' یہ بہتر ہوتا اگر ہم کی اور کو بھی ساتھ لے لیتے۔۔۔ یہ جنگل بہت بردا '''

خونی سورج طلوع ہو رہا تھا اور صبح کا آغاز اینے

--- " بجھے معلوم ہے وہ کہاں ہوگا۔۔۔" کرشن نے قطعی لیجے میں کہا۔" جب وہ چھوٹا ساتھا تو اکثر اس جنگل میں کم ہو جاتا اور تلاش کرنے پرِ دو ہی

مقامات پرملتا تھا۔۔ بیس آپ کواندازے تے لیے راستہ مجھا دیتا ہوں۔۔۔ ایک طرف آپ جا کیں کے۔۔۔اوردوسری طرف میں خود جاؤں گا۔۔۔اور مشرونود۔۔۔!'' وہ کچھ کہنا چاہتا تھا گر پھراس نے اناارادہ مدل دیا۔

ونود پوری اختیاط ہے کرش کے بتائے ہوئے ماستے پرآگے بردھا۔ سورج کی دھوپ کا رنگ اب ہاندی جیسا ہوگیا تھا۔ آشیا نوں سے نظنے والے طیور اللہ اللہ وہ کی ایسان اللہ وہ کی گئے وہ اللہ جنگل میں براتا سناٹا لوث آیا تھا جس میں بھی بھی کمی میں برختی واستہ کینے درمیان بل کھا تا بردھتا جا رہا استہ دو حصوں میں بٹ جاتا تھا تو اور کی ہوایت مطابق وا کین مار جاتا تھا۔ اس کونظر وہ چٹان تلاش کررہی تھی جوسائیان کی طرح کی اظروہ چٹان تلاش کررہی تھی جوسائیان کی طرح

چناں چہمیل بھر کا راستہ طے کرنے کے بعد سبا یک درخت پر سے کوئی بھاری بھر کم وجوداس پر لرا تو وہ سنجل ندسکا۔۔۔ریوالوراس کے ہاتھ سے واز کر گیا اور وہ اس بوجھ کے پنچے دب گیا۔۔۔

المیل ہوئی تھی۔

کے سامنے اندھرے میں رہین تارے جھلملانے
گادراس کا سائس کنے لگا۔
زندہ رہنے کی آرزونے ونودکوایک وحثیانہ
قوت عطا کردی ادراس نے نیچے سے سریندر کے
پیٹ میں مکا دے مارا مگر سریندر کی قوت برقرار
رہی۔ وفود کے ہاتھ میں ٹولئے سے ایک پھر آ
گیا۔اس نے ہاتھ محما کے پھرکوس یندر کے سرپر
مارنا جاہا مگر ضرب کی شدت اتنی نہ تھی کہ اس سے

سریندر کے ہاتھوں نے ونو د کی گردن کو جکڑ لیا۔ پھر

اس نے ونود کا سرز مین پر دیے مارا۔ونود کی آ تھوں

سریندرکا سریف جاتا۔ تاہم ایک لمح کے لیے سریندر چکرا گیا اور اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔۔۔ ونود نے دونوں ٹائلیں سمیٹ کراسے

پوری قوت سے دھکا دیا اور سریندر کے گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی مہلت اس کے لیے کافی تھی مگر اس نے سریندر کو جوڈو کا وار کرنے کی یوزیشِ لیتے دیکھا تو

ائے اندازہ ہوگیا کہ مقابلہ بخت ہے اور دشمن آسانی سے زیر ہونے والانہیں ہے۔' سریندر کی آٹھوں میں ایک وحثیانہ اور سفاک چیک تھی۔خون کی وہ پیاس جو بھوکے درندے کی آٹھوں میں نظر آتی

منرل تک اللہ الکیا خیال ہے کہ۔۔۔اس منزل تک آ جائے کے بعد میں صرف ایک آ دی کے باعث ناکا می قبول کر لوں گا۔۔۔ ' وہ ہائیتے ہوئے

''میرے لیے صرف ایک راستہ کھلارہ گیا ہے کیمسٹرونو دائمہیں ماروں اوراس سنسار سے نیست و ناپود کردوں۔۔۔''

''تم اس کے ماوجود چاندنگر کے وارث نہ بن سکو گے۔'' ونود نے چوکس رہتے ہوئے کہا۔''تمہارا باپ بھی اس بات کو جانتا اور سجھتا ہے۔'' ''اس کی فکر نہ کریں آپ۔۔۔! وہ میرا باپ ہے وشن نہیں۔۔۔ وہ بھی چاندگر کا مالک ہے۔''

و ابھی نہیں سِریندر ۔۔۔!" بائیں جانب سے سریندرنے نفرت اور حقارت سے کہا۔ ونو دِینے اسے حملہ کرنے کا موقع دیے بغیر كرشْ كى آواز آكى۔''ابھى تو ميں زندہ ہول۔۔۔ میرے بعد واقعی تم مالک بن جاؤ گے۔۔۔''سریندر جست لگائی مگر سریندر نے بڑی مستعدی ہے خود کو كِ چِرے كارنگ ايك لِمْحِ نَے ليے متغربو كيا اور بچایا اور ونو دیے ایک فلائنگ کک رسید کی مگر ونو و ت کھوں سے وحشت جھا نکنے گی۔ آئی کھوں سے وحشت جھا نکنے گی۔ نے اس کی ٹائلیں کھینچ لیں اور قلابازی کھا کے اٹھ ''آپ درمیان میں نہ پڑیں پتا جی۔۔''اس نے گھوم کرو تھے بغیر کہا۔ ''میں تمہیں جا ند گر کے انسیٹر کی حیثیت سے کھڑا ہوا۔ سر بیندر نے دِوبارہِ فلائٹنگ کک مارنی عاجی۔ ونو د نے پھراسِ کی ٹائلیں صینج لیں اور وہ اپنے ہی زور میں دور جا گرا۔ بلک جھیکتے میں اس حكم دينا ہوں كەربوالورۋال دو\_' كرش نے تحكماند، نے ونو د کار پوالور اٹھالیا۔ ونو د آپی جگہ پر مجمد ہو سخت اور خينك لهج مين اس سے كها-گیا۔ سریندر کچھ دریا پنی سانس کوقابو میں لانے ک ''انھی بات ہے پتا جی۔۔۔!'' سریندر نے کوشش کرتارہا۔ ''م پ نے خود کشی نہ کی ہوتی تو اچھا تھامسٹر '' ہے '' ''نہیں، جارہتا تھا۔۔۔ میں ر بوالور الهایا\_''بس ایک منٹ۔۔۔ میں ریوالوم ''سریندر\_\_\_!'' کرشن چلاما\_''میں تمہیر شوٹ کردولگا۔'' ونود\_\_\_ مِیں آپ کو مارنا نہیں جا ہتا تھا۔۔۔ میں ڈال دول گا۔'' نے اس لیے آپ کو واپس سیعنے کی کوشش بھی کی ے ان یہ بی کے ہوتے تو زندہ رہے۔۔۔ اگرآپ میری جگہآپ بھی تقدیری اس پیش ش کو ہر قیمت پر قبول کرتے۔'' ''تہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے سریندر کا ہاتھ رک گیا۔''آپ مجھے شوٹ کم دیں گے۔۔۔'' وہ ہنا،''نہیں یا جی۔۔ آپ میں اتن ہمت نہیں ہے۔۔۔ آپ جمور ا بول رہے ہیں۔۔۔ آپ خود کوشوث کر سکتے ہیر مگر جھے نہیں۔'' بریدر۔۔!" وفود نے کہا۔"اس جزیرے کے ہیں زیادہ ہے زیادہ دو کروڑ روپے ملیں گے۔'' اس نے پھرر بوالوراٹھایا ہی تھا کہ ونو دغوطہ کم مریندرمسکرایا۔۔کیا دوکروز رویے بھی کم گیا۔۔۔ بیک وقت دو فائر ہوئے اور ونود ۔ ہوتے ہیں۔۔۔۔ووکروڑے دس کروڑ بنائے جا سریندرکو پبیٹ بکڑ کرزِمین پرگرتے دیکھا اس سكته ہیں۔۔ مگر جالندھر میں نائلون سے سر ر بوالور جھلکے سے دور جا گرا تھا۔۔۔ ونو د نے جھپرا کھیاتے والا کلرک اِس بے خواب تک مہیں <sup>و</sup> کیھ ر بوالورکوا تھایا اور جنب میں رکھ لیا۔ کرشن ایک درخت کی اوٹ سے نمودار ہوا ا سکتاً۔۔۔ میں اب کلرک نہیں ہوں۔ جاند نگر کا مالک ہوں سودا کرنا میرا کام ہے حکومت کو اس آ ہستہآ ہستہآ گئے بڑھا۔وہ خواب میں جلنے والے زمین کی سخت ضرورت ہے۔۔۔ دفاعی نقطہ نظر طرح ملک جھیکائے ببریندر کی طرف دیکھنا ہوا ہڑ<sup>ہ</sup> ے اس جزریے کی جغرافیائی پوزیش کو مثالی قرار سریندر کے قریب بھٹے کروہ گھٹنوں کے بل گرا دیا گیاہے اور ماہرین نے کہاہے کہ پانچ کروڑتک ا بنے بیٹے پر جھک گیا۔۔۔جس کی آنکھوں میں لا پنج بیٹے پر جھک گیا۔۔۔جس کی آنکھوں میں میں بھی بیز مین خرید کی جائے تو معلوم نہیں یہاں يقيني كاسأرا كرب سمك آياتها -كيا ہوگا۔۔۔۔ كوئى جو ہرى تجرب يا كوئي ريسرچ كا ''سریندر۔۔! سریندر۔۔! تم یہ با کیوں بھول گئے تھے کہ تمہاراباپ پولیس مین کام۔۔لیکن میں نے ٹاپ سیکرٹ فائل میں پورا نوٹ پڑھ لیا تھا۔۔۔میں یا پی کردکا مالک بن چکا ہوں مشرونو د۔۔۔!''

اِپناستارہ جیب پر سے الگ کیا اور بیٹے کی لاش پر

"اس سے زیادہ حکومت مجھ سے نہیں لے سکتی بیٹے! بہآ خری چیز تھی جو میں نے خود ہی حکومت کے حوالے کر دی ہے۔' وہ خود فراموثی کے عالم میں

\_レリンン

ونو دویران پلیث فارم پرساکت وصامت کھڑ ا ہوا تھا۔اس کے مقابل میں وہ کیاراستہ تھا جس پر چل کروہ جا ندنگر پہنچا تھا۔۔۔اس راستے پروہ پہلی پار ایک دیوانے سے ملاتھا جسے چاندنگر کے تیزاد ہے اور زمین کی شنرادی کی کہانی بوری نہیں آئی تھی۔۔۔ جےمعلوم نہیں تھا کہ شمرادی نے ایک دن کیا کہا تھا۔۔۔۔ وہ مگدارِ بھی ونود کے سامنے تھی۔۔۔ ونود کے تصور میں وہ گھر کے جراغ سے ہیں انصاف کرنے والوں کی آئش انتقام ہے آگ لکی اور جس نے ایک انمول خزانے کورا کھ کردیا۔۔۔اس خزانے میں کیا تہیں تھا۔۔۔۔مسرت تو ایک جذبہ ہے جو رنگین کانچ کے نکڑے میں بھی رہتا ہے اور کوہ نور ہیرے میں بھی ۔۔۔ جود یوانے کی جھکی میں بھی رہتا ہے۔۔۔ جسِ شان سے دنیا کے کی بڑے سے

چاندنگراب کسی کانہیں تھا۔ایک کیپٹن کوعطا ہونے والی جا گیر کے سارے وارث اس کی مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔اب حکومت جو جاہے کر ہے۔۔۔ اسے پانچ کروڑ کیا اس پاگل کو پانچ رویے بھی ہیں دیے بڑیں مے جو جا ند مگر کا ما لک ہے اور جو پہلے اس كبتى كانسپكرتفا مراب گاؤل سے باہرا يك غارييں بر منه تنها رمتا ہے اور نسی کی صورت دیکھنے کا روادار

سر - "د و و د - -!" پر تن نے اسے جینچور کر کہا۔ "د کار کی آگئی ہے۔" و نود نے سر ہلایا اور دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔

**♦**····•**♦**····•**♦** 

آخر۔۔۔ آپ کو۔۔۔ ساری عمر کا حباب جوڑ ہے۔۔۔ کیا یا چ کروڑ کا آ دھا۔۔۔ آ دھے کا آدھا۔۔۔ بنآئے۔آپ نے گھائے کاسودا کیا ہے پاجی! آپ نے سب کھ گنوا دیا۔۔۔ جا ندگر کی جا گیر۔۔۔اپنامیٹا!'' کرشن کی آئھول سے بہنے والے آنسو خاموثی سے ان جمریوں میں ہتے رہے جو عمر کے ساتھ اس کے چمرے پر چیلتی جا رہی تھیں۔ وہ ایخ بیٹے کو بے بی ہے مرتاد کھنے کے سوا کھے ہیں كرسكنا تقا۔۔۔اس جنگل سے گاؤں بہت دور تفا ادرسر يندر كجسم سابناخون بهه چكاتفا كدايسه اٹھا کر کے جانے کی کوشش کرنا بے سود تھا۔ اگر اہیے بیانے کا سامان ہوتا یب بھی کیا تھا۔۔۔ زندگی کا انجام بهرحال موت تھی۔ وہ موت جواپ سے زیادہ پر عذاب انظار کے بعد تختہ دار پر آتی ہے۔۔۔ جب رحم کی آخری اپیل پھر مستر د ہو

''آپ---آپ نے مجھے۔۔پزندہ رہے

کا ایک موقع دیا ہوتا پٹا جی۔۔'' وہ انگی اٹھا کے بولا۔''تو آبِ بھی میری طرِح غلامی کا بیطوق ا تار

کے پھینک سکتے تھے۔۔۔ بیلیسی وفاداری۔۔ کیسی

فرض شنای ہے پتا جی ۔۔۔۔اتن معمول۔۔ی تن خواہ کے لیے۔۔۔ مجھی بھر روپوں کے لیے

آپ---آپنے نیزین سوچاً---کیمیرے بعد کیا ہو گا۔۔۔ حکومت نے نمیا۔۔۔ کیا دیا تھا

بی در آئی ایم سوری ۔۔۔ بیٹے! مجھے معاف کر در۔۔ بیل نے بہت کوشش کی ۔۔۔ بات پارٹی ر کروڑ کی نہیں۔۔۔تم جیسے واریوں کے خون کی تھی۔ ادر ایک پاگل کے لہو کی تھی۔۔۔ پھر سب نے مل کر مجبور کر دیا مجھے۔۔۔میں بھی نہیں جا ہتا تھا کہ۔۔۔ لیکن ان سب کا مقابلہ میں اکیلا کیسے کرتا۔''

وہ پھوٹ کھوٹ کر رونے لگا کیوں کہ مریندر بیٹا اس کا عذر سے بغیر مرگیا تھا۔اس نے

## ایمالیاس ایمالیاس

ایک جوان، انتہائی پرکشش اور پر شباب گداز بدن کی شعلہ مجسم کے گرد گھومتی کہائی۔ جسس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹایا اور ایک پولیس آفیسر کو اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے سگے باپ اور بہن کو بھی نذر آتش کیا اپنے بھائی کو بھی موت سے ہمکنار کیا اور چچا کو بھی۔۔۔ موت کا نشانہ بنانے اور زندہ دفن کی کوشش کی۔۔۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری جوان لڑکے اور کہ دتھے۔۔۔

مرد تھے۔
ایک لڑکی جو جتنی خوب صورت تھی اتنی
ہی نرم دل تھی۔ اس کا دل بھی بڑا خوب صورت
تھا۔ اسے نفرت کرنا آتا ہی نہیں تھا۔۔ حویلی میں
ایک خونی کھیل جو رقص کر رہا تھا۔
ایم الیاس کی خصوصی تحریر جو آپ کو بہت
پسند آئے گی۔ نذر قارئین ہر۔

پتھر دل انسانوں کی کہانی جو بڑے سفاك اور درندہ صفت تھے



صبيعة كاوقت تقارشيام يوركى ندى کنارے زندگی جنم لیے چکی تھی۔ لڑکیا ک عورتیں

آ واز میں جواب دیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ كيژيے اور برتن دهور ہي تھيں۔ نەصرف بچول كونہلا ر بی تخیس بلکه خود بھی نہا رہی تھیں اور اِدھر مردوں کو لڑکوں کوآنے کی ممانعت تھی تا کہآ زادی سے نہا اور

دوسری طرف گاؤں کے مجھیرے شکار ہر جانے کی تیاری کررہے تھے۔ جاروں طرف جوسناٹا تھا۔ چڑیوں کی جہار نے صبح کوسہانا کردیا تھا۔دن کا

اجالاتیزی سے ہرست تھیل رہاتھا۔

اجا نک خاموش فضامیں انسانی آ وازوں کا شور سااٹھا۔ایک عورت نے ہزیائی کیھے میں چیخ کر کہا۔ ''وه ادهر دیکھو ۔۔۔'' مشتی میں انسانی

آ واز وں کا شور سا اٹھا۔ایک عورت نے ہز مائی کہجے میں سیخ کرکھا۔

، رہا۔ ''وہ ادھر دیجھو۔۔۔کسِی کی لاش لائی جارہی

ہے۔۔۔ہائے رام س کی ہوستی ہے۔۔۔۔؟" ندی کنارے لڑکیاں عورتیں ۔۔۔لڑکے

مر دبھی چو نکے اور کام حچوڑ کے اس طرف متوجہ ہو

گئے۔۔۔ دہ ستی مغربی ست سے آر ہی تھی۔اس کے عرشہ پر جو حاریا کی تھی اس پر لاش رکھی تھی۔ لاش

كوسفيدجا درينے ذبيكا موا تھا\_معلوم نبيں ديتا تھا كہ عورت کی لاش ہے یا سمی مرد کی ۔۔۔۔ کیوں کہ مشتی اتیٰ دورتھی کہ ٹھک سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ چوں کہ

لاش برجا درہونے سے لگ نہیں رہاتھا کہ کس کی ہو سکتی تھی۔ اتنا ضرورتھا کہ ریکسی ڈاکو،کٹیرےاورمجرم

کی نتھی۔اگرہوتی تو وہ جا درسے ڈھکی نہ ہوتی۔

ينظر جنگل كي آريك في طرح بور عاول مين كپيل گئي۔ جب تك تشي قريب آئي إس وقت تك

بچه بچه اور سارا گاؤل الد آیا . - سنتنی، خوف و د بشت ادر براس بهیلا موا تفابه مخفص پرنجسس تفار

'' یہ کس کی لاش ہے بیٹا۔۔!'' کشتی کے قریب آتے ہی شامو جاچا نے کشتی میں کھڑے

ہوئے نوجوان لڑ کے سے نوجھا۔

کے روئے لگا۔ ''میں ۔۔ نہیں۔'' ایک جوان عورت نے ہزیانی کیجے میں چیخ کر آبا۔ 'نتم جھوٹ بول رہے ہو۔۔الیا ہر گز نبیل ہوسکتا۔۔۔ بولوجھوٹ ہے۔'' ''چَرِه وكَهاوُ۔'' دوسري عورت بگر بے بولي۔ '' كوئى اور ہوگا۔ انيل بھيا اوتار تھے۔ انہيں بھی

"انیل بھیا کی۔۔" اس نے رندھی ہوئی

موت بيس آسكتي." کشتی میں لاش کے باس کھڑے ہوئے ایک و اس کا چرہ بھی فخص نے لاش پر سے جاور بٹا دی تو اس کا چرہ بھی مسى مردے كى طرح بور باتھا۔

" ایک مرد ایسیال بھیا ہیں ۔" ایک مرد نے زور دار آ واز میں کہا۔'' ہمارے دیوتا بھیا۔'' پھر

وہ رودیا۔ ''اٹیل بھیا۔۔! اٹیل بھیا۔۔! ہمارے ''' کریے بچنو ماکار کچ

إنيل بهيا\_\_\_! د يوتا بيئا\_\_\_! "برطرج حيّخ ويكار في

تھوڑی دریہ بعیدانیل کی لاش اس کے گھر میں سخن میں رہی ہوئی تھی۔ وہاں موجود کون ایبا تھا جو دھاڑیں مار مار کے بیس رور ہاتھا۔

اس جار یائی کے یاس جس برانیل کی لاش رکھی مھی۔اس کا بھائی ونو دایک کونے میںِ بت بنایے جس وحر کت کھڑا ہوا تھا اور اپنے بھائی کی لاش کو منجمد نظروں سے دیکیررہاتھا۔ وہ اپنے فرض شناس بھائی کو خوب جامنا تھا۔اس نے کی بارکہا تھااور کہتار ہتا تھا۔

'' ونو د\_\_\_! وقت كا جرلحه نا قابل اغتبار موتا ہے۔۔۔میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کب تمام ہو گی ۔۔۔ میں پولیس کی ملازمت میں آنے سے قبل بھی مجرموں کو کیفر کر دار تک پہنچا تا رہا۔ پولیس کی

پیندی آئٹ گئے۔ میں نے بھی کسی طاقت وراور بااثر اور روی ہے روی شخصیتِ کونہیں بلکہ قانون کود یکھا۔۔۔

وردی بیننے کے بعد تو میرے فرائقن میں اور شدت

قانون کی لاٹھی نے کسی کونہیں بخشا ہے۔۔۔ اور

مجھی ناقص \_ \_ ۔ \* نام کا

ں ہیں۔۔ شکر کی نگاہ چوک کرنگرانی کے پہرہ دار پھر کے اس جسے پر چلی گئی جو اپنے چبوترے پر ہاتھ میں انساف کی تراز ولیے تقریباً سو برس سے ہرانسان کو بے جسی سے دیکی رہا تھا جس بے حسی سے زندہ انسان

برداشت کررہے تھے۔م تے کیا نہ کرتے۔ چوک نام تھا دو نیم پنتہ اور ناہموار راستوں کا جو صلیب کے بازوؤں کی طرح جوایک دوسرے مل کر سیدھے گزر جاتے تھے۔۔۔اور شکرنے جب سے ہوش سنجالا تھا کورنج سکھ کواس شان بے نیازی سے اس چوک کے وسط میں سیاہ پھر کے تین فٹ اونچ چوترے پر کھڑے دیکھا تھا۔ یک گخت اسے یوں لگا جیے جسے نے اپنی جگہ بدل کی ہے۔پھر ایک جگہا ہے

لی تھیں۔ پینظر کا دھوکا تھا اوراس گو کی کا اثر تھا جس کی وجہ سے شکر کا د ماغ اجھی تک ماؤ ف تھا۔ مگر دومیری بار دیکھنے پر بیس سراب قائم رہا۔

دوجسے دکھائی دینے لی۔اس نے اپنی آ تکھیں بند کر

اندهیرے بیں تھوڑ اسا اجالا اور ل گیا تھا۔ چنا کچیشکر کی نظر واضح طور پر دو پر چھائیاں دیکی دہی تھیو را منظر آسان کے سرئی کینوس پر بنی ہوئی سیاہ تصویر کی طرح تھیں۔ایک پر چھائیں کے خطوط جانے پہچانے سے لگے۔ ہررات وہ اپنے اس ٹھکانے پرسونے کے لیے آتا تھا اور پھرکی بیٹے پر اینٹ کو تکھے کی جگدر کھے سو جاتا تھا۔اس نے مجمے کوچاندنی را توں میں بھی دیکھا

بھی نہ ہوا تھا۔۔۔ پھراس نے اپنی دونوں آ تھوں کوخوب ل کے دیکھا تھا۔ جسم واقتی دو تھے۔ یہ نظر کا فریب نہتھا۔وہ ہر طرح سے بالکل واضح تھے۔ ایک ساکت و جامد ادر منجمد۔۔۔اس طرح

يَّفَا اوراند عيري صبحول مين بھي۔۔۔ پيرند ہوتا تو پہلے

ایک ساکت و جامد ادر مجمد ۔۔۔ اس طرح ایک ہاتھ پھیلائے میزان عدل سنجالے۔۔۔دوسرا متحرک۔۔۔ ترازو کے تیسرے پلوٹ کی طرح ۔۔۔ کیا ترازو کے تین پلوٹ ہو سکتے ہیں۔۔۔ شکرنے ذہن پرزوردے کرسوچا۔۔ نہیں ایک بھی ہوئے چاہے دوسرے میں وہ چیز جوتو کی جائے۔۔۔ دیکھو۔۔۔ تم ابھی جوان ہو۔۔۔ باہمت ہواور ساتھ
ساتھ بلا کے ذہین بھی۔۔۔ ذبانت سے بڑا موثر
ہمتھارکوئی نہیں۔۔ میرے بعد تمہیں قانون کی بالا
ہمتھارکوئی نہیں۔۔ میرے بعد تمہیں قانون کی بالا
دیکھو۔۔۔ جس شخ کا آفاب میری زندگی کا چراخ
مگر کردے، اس شب کے اندھیرے کی پناہ کوئیمت
میری زندگی کی طرح خم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔۔
بھر ونو دنے اپنے بھائی کی شکست کود یکھا تو اسے یوں
میری زندگی کی طرح خم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔۔
بھر ونو دنے اپنے بھائی کی شکست کود یکھا تو اسے یوں
کیرون دندگی کی طرح نم کرنا۔۔۔
کہیں دور سے آئی ۔۔۔ ' فود۔۔! جھے تمہارے
کہیں دور سے آئی ۔۔۔ ' فود۔۔! جھے تمہارے
آنسوول کی نہیں تمہارے عزائم کی خرورت
ہے۔۔۔انتقام پہامات اب تمہارا ورثہ ہے۔۔۔
انا شام پہامات اب تمہارا ورثہ ہے۔۔۔
انا شام پہامات اب تمہارا ورثہ ہے۔۔۔۔
انا شام پہامات اب تمہارا ورثہ ہے۔۔۔۔

\*\*\*

رات کا سیاہ اندھیر آپہلے جیسا گہرانہیں رہا تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ بھائی ٹہیں دیتا تھا اور سحر کے اجالے کا ہراول دستہ سمج کا ذہب لیے دھند میں اتر نے لگا تھا۔۔۔ میچ کا آغاز شکسال سے نگلنے والے چاندی کے نئے سکے کی طرح دکھر ہاتھا اور ماند پڑنے والے ستارے بالکل پرانی چوٹیوں کی طرح لگتے تھے لیکن ان کی دمک چمک آگھوں کوخیرہ کرنے والی نہیں رہی تھی۔۔

واہ بھگوان ۔۔۔ اوپر چاند ستارے کھیلا دیے۔۔۔ اور دھرتی پر چوتی اٹھنی اور رویے بنا دیے۔ندوہ اپنے مند بداپنے ۔۔۔ شکر چاچا نے کسی فلفی کی طرح سوچا اور کروٹ بدل کے ایک سرد آ ہ بھری۔

برن۔ اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی کہ آ کھ کھلتی تو سورج سر پر چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ یہ سب ملاوث کرنے والوں کی بدمعاش ہے۔ ایک ایک سکہ رکھوا لیتے ہیں اور جیسے احسان کرکے مال دیتے ہیں۔ مگروہ کوئلہ ماسونا۔۔۔اور دال یا بھات۔۔۔کیا تیسرے میں دکان دار بیٹھا ہوا ہے۔۔۔ یا خریدار۔۔۔ وہ بےساختہ ہنس پڑا۔۔۔ بیقصور بھی خارج از امکان تھا۔مزید ہے کہ پھر کے تراز و کے دوپلڑے بھی تو منجمد تصے مگربہ تیسرا پلڑا جھول رہاتھا۔ وه ایک جھلکے سے اٹھ بیٹھا۔۔۔رام رام ۔۔۔ سٹیاناس ہواس گولی کا جس سے اب جائتی آ ٹکھیں ایسے بھیا نک سینے لی ہیں۔ پہلے تو وہ نیک بخت دکھائی دے جاتی تھی جس نے جیون بھرساتھ نبھانے کے لیے وچن دیا تھا مگر ہیں برس بعدوہ وچن بھلا کے چتا پر جالیٹی تھی۔ وہ ہر جائی نکلے گی اس نے خواب و خیال میں بھی ہیں سوجا تھا۔ اور پھرصرف ایک صدمہ تو نہ تھا۔ تناور درخت جیبا بیٹا نظر آتا تھا جوڈ اکوؤں کے گاؤں پر حملے کے دوران مارا گیا تھا۔ بڑا جی دار بٹما تھا۔ان کا پیچھانہ كرتا توجيتار ہتا اور جواگر ہوتا تو آج پوتے ہونتے۔ مگراب اس کا کیا رونا۔۔۔۔اور وہ خود کیاں زندہ تھا۔ وہ تیج پر سے اتر کے آ ہستہ آ ہستہ آ گے بڑھا۔ سراب حقیقت میں ڈھلنے لگا تھا۔۔۔ یہ کون ما کل کا

المراب اس کا کیا رونا۔۔۔۔اور وہ خود کہاں زندہ او مقا۔ وہ بین پر سے اتر کے آہتہ آہتہ آگے بڑھا۔ وہ مورد کہاں زندہ او مسال حقا۔ وہ بین پر سے اتر کے آہتہ آہتہ آگے بڑھا۔ وہ بین ہون کی کی سے بین کی گا تھا۔۔۔ یہ کون یا گل کا بی ہے جوئ جس آئے پھر کی شان سے کیے پھل کی خوال کی سال کے ایک سال ہے۔ مراب طرح کیک لیک سکتا ہے۔ وہ مسکتا ہے۔۔ مراب طرح کی اور کی سال ہے۔ ایک ہوئی سی ہوگی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہے۔ ایک ہی اور ایک ہی ہوئی ہی ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہی ایک ہی ہوئی ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہی ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہی ایک ہی ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہی ہوئی ہے۔ ایک ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ۔۔۔ ایک ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ۔۔ ایک ہوئی ہوئی ہوئی ۔۔ ای

بیروہی لاش ہے جواس کی نظروں کے سامنے لگی ہوگی

ہے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ جھول رہی ہے۔ چوں کہ اس کے کریا کرم میں تو شکر بھی شریک ہوا تھا اور وارثوں کے سامنے نہ تہی پیٹھ پیچھے۔اس نے بھی کہا تھا کہ پرانصاف ہے۔۔۔خون کا بدلہ خون۔۔۔ اس نے سرجھنگ کروہ وقت ذہن سے خارج کردیا اور اس کے بارے میں مزید سوچنا نہیں چاہتا

تھا۔ پھروہ ہمت کر کے اور آگے بڑھا اور اس نے پیچا نے کی کوشش کی۔اسے تھانے داریا دآیا۔

یجاننے کی کوشل کی۔اسے تھانے داریادآیا۔ پھراس کے ذہن میں کوندا سالپکا۔ کیا تھانے دارنے خود کئی کر کی ہے؟ جیرت۔۔۔ نہیں۔۔۔اس نے اپنے

جرت۔۔۔ مہیں۔۔اس نے اپنے آپ کو قائل کیا۔۔۔ تھانے دار خود کش کیوں کرنے لگا۔۔۔ بغرض محال اسے مرنا ہی ہوتا تو وہ اپنے

لا۔۔ بعرش محال اسے مرنا ہی ہوتا ہو وہ اپنے پستول سے اپنے اس کوارٹر میں خودکو گو لی کیوں نہیں مار لیتا جو نیا نیا بنا تھا۔ تھانے کی عمارت کے ساتھ ہی اس کی تعمیل ہوئی تھی اوروہ اس تھانے کا چارج لینے والا پہلا تھانے وار تھا۔ مرکے خودکو کون تماشا بنا تا ہے۔۔۔ کیا زندگی سے عزید آدی کے لیے کوئی چیز ہے۔۔۔ کیا زندگی سے عزید آدی کے لیے کوئی چیز

مہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے گئی جدو جہداور جتن کرتا ہے۔
اپ اس کے نزدیک شک وشعبے والی کوئی بات نہیں ربی تھی ۔ تھانے دار کو یقیناً کی نے لی کیا ہے۔
یہاں لاکے اسے بھانی دے دی ہے۔ اس نے ایک

مہینے میں تنی بار دخواکیا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں گئی بدمعا فی چلے ہیں دے گا اور حکومت صرف قانون کی بدمعا فی ہوگ ہیں کی ہوگ ۔۔۔اگر کی نے لا قانونیت کی تو اسے جیل کی ہوا کھلا دے۔۔ بدمعا شوں اور مجرموں کی ہڈی پیلی ایک کر دے گا۔ جو کسی کی سفارش لائے گا تو اسے اندر کردے گا۔ اس لیے کہ قانون کی بالا دی کسی مجرم کے ساتھ رحا مایت نہیں کرتی ہے۔قانون ، قانون ہوتا ہے۔ وہ اندھا ہوتا ہے۔ وہ ریمیں دیکھا ہے کہ مجرم کون اور کتا بڑا ہے۔ کتنا ہا اثر ہے۔ طاقت ور مجرم کون اور کتا بڑا ہے۔ کتنا ہا اثر ہے۔ طاقت ور

ہے۔اس نے صرف کہاتہیں تھا بلکہ اس بریختی سے عمل

كركے ديكھايا بھى تھا۔ايك توجب كمہاركى بينى جوچودہ برس کی تھی تو اس کے پڑوی جوان اڑکے نے دست درازی کرنی جاہی تو اسے دن بھر مرغا بنا کے رکھا تھا۔۔۔اور پھراسی چوک میں اور گن گن کر سوجو تے لگائے تھے۔لڑ کیوں اور عورتوں سے بھی کہا تھا کہوہ ڈریں نہیں جتنے جوتے مار سکتی ہیں لگا ئیں۔۔۔ان میں کوئی جھ سات نوجوان اور کم عمر لڑ کیوں نے بھی اس کی خوب مرمت کی تھی کیوں کہ وہ ان لڑ کیوں سے بھیمن مانیاں اور دست درازی کرچکا تھا اور انہیں ، د بوچ کر جروز مادتی سے کھیتوں میں بری نیت سے لے حانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ادھر چندمر دکسان آ نکلے تھے ور نہ وہ ان لڑ کیوں کی عزت کٹ چکی ہو تی ۔ انسکٹر کے تعینات ہونے سے گاؤں کا ماحول بدل گیا تھا۔لڑکوں اور مردوں کی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ راہ چکتی لڑ کیوں،عورتوں کو میلی نگاہوں سے دیکھیں۔ ادھر گاؤں میں ایک جھیل گھنے درختوں سے گھری ہوئی تھی وہاں عورتیں صبح اور دو پہر کے سنائے میں آ كر ند صرف آزادى سے نہاتيں بلكه تيرتی تھيں اور وہاں مردوں کے جانے کی مما نعت تھی۔ جولڑ کے مرد چوری چھے تا تک جھا تک کرتے تھے ان کے مال منڈ وااور آ دھے منہ پر کا لکِ لل کرگاؤں میں ذکیل و

خوار کیا تھا، گدھے پر سواری کروا کے۔
اور چردوسری مرتب۔۔۔ہاں۔۔۔ جب غلام
محمد کی گائیں جیسیں چا کے لے جانے پر کنور
صاحب کا مالی پکڑا گیا تھا۔۔۔ منٹی کا کا کے کھلیان
میں آگ لگانے کی کوشش پر آئیں حوالات میں بند کر
کے دماغ درست کر دیے تھے جن سے چوری
چکاریاں بالکل بھی بند ہوگئی تھیں۔ لیے لفظ اور چھنے
بدمعاش بھی اس کی صورت دور ہی سے دکھ کر کتر ا
بدمعاش بھی اس کی صورت دور ہی سے دکھ کر کتر ا
جاتے تھے۔
جاشا تھانے کی طرف مر پر پیرد کھ کر

بھا گا۔حوالداراور دوسیا ہی گہری نیند میں نخرق بڑے

ہوئے تھے۔۔ گاؤن میں بھی سبھی سوئے ہوئے

تھے۔ صرف شکر نے تھانے دار کی لاش دیکھی کھی۔

اس لیے وہ سب سے پہلے یہ اطلاع دینا چاہتا تھا کہ لاش صرف اس نے دیکھی ہے۔۔۔کیااس اطلاع پر سرکار اسے کوئی انعام دے گی۔۔۔ ٹیریہ انعام نہ

سہی۔۔۔ سب کو یہ بات معلوم ہو گی تو اس کے پوچھنے کیں گے۔ ''اں رشکر جاجا اسلم نے میں است

پیپ است کار چاچا۔۔! تم نے سب سے کہا دیکھا تھا۔۔۔! کم نے سب سے کہا دیکھا تھا۔۔۔؟ پھرڈر نے ہیں۔۔۔ - خوف زدہ نہیں ہوئے۔۔۔اور مال بے ہوں بھی

نہیں ہوئے۔۔۔ بڑے مضبوط دل کے ہو۔۔۔ اچھا شروع سے بتاؤ''

وہ تھانے میں داخل ہوتے ہی چلانے لگا۔ اچا مک کسی نے اس کی گردن دبوج لی۔''وارو پی کے منح صبح دنگا کرنے ۔۔۔کہاں آیا ہے۔۔۔؟ وہ بھی

تھانے میں۔۔'' ''ارے سنتری بادشاہ۔'' اس نے بمشکل کہا۔ ''میں نشے میں نہیں ہوں۔۔۔۔وال دارصاحب کو بلاؤ۔۔۔ بلاؤ۔۔۔ میں انہیں خود ہی بتاؤں گا۔ بین نہ بنا ش کے کسے نہ نہ

با ما المان شرما کو کسی نے پیانسی دے دی تھانے دار انیل شرما کو کسی نے پیانسی دے دی ہوئے ہیں ۔۔۔ یقین نہیں آ رہا ہے تو دیکھ لوچل ہوئے ہیں ۔۔۔ یقین نہیں آ رہا ہے تو دیکھ لوچل

لاٹ صاحب بہادر نے ایک گور ہے کمشنر کی جان بچائے ہو کہ بخفاظت دلی بہنچانے پر کنور ہے مشنر کی ایک بہت بور آج سکھ کو ایک بہت بوری جا گیرعطا کی تھی۔ بیاست کے مطلق العمان اور خود مختار حکمر ان رہے۔ جن کی رعایا ان کی مالا جیتی تھی اور وہ حکمر ان بھی خوش رہے جن کی رعایا سن کی مالا جیتی تھی اور وہ حکمر ان ہے گھر وں اور ایک برسول میں چند مزار عین کے گھر وں اور ایک برسول میں چند مزار عین کے گھر وں اور ایک کے کیے مکان سے آباد ہونے والے آجے پور میں پینکٹروں کے کیے مکان بن گئے ہے مکان بن گئے تھے اور واحد کیے مکان کی گئے کے دار توں کی شان دار پر شکوہ جو بیلی گئے کو وار توں کی شان دار پر شکوہ جو بیلی گئے کو وار توں کی شان دار پر شکوہ جو بیلی گئے کے دار توں کی شان دار پر شکوہ جو بیلی

لقمير مو چکی تھی۔ بيز مين اپني زِرخيزي سے سونا اکلتي

تقی ۔ ندی کے کنارے شیشم کا گھنا جنگل ہرسال کچھ

اور پھیل جاتا تھا۔مزارعے ہل چلا کے قصلیں کا منتے تھا۔۔۔ سرکار نے ریاست کے معاملات میں تھے اور کنورصاحب کے خزانے بھرتے تھے۔ گرخود مداخلت کی۔مقد مات ضلع کیجری میں فیصلہ ہونے غربت کومقدر کی بات جان کے کنورصاحب کے عطا لگا۔ پرائمری اسکول ترتی کر کے ڈیل اسکول بن گئے کردہ اینے ہی انعام واکرام پر قناعت کرتے تھے اور مبنتال میں سرکاری ڈاکٹر آنے لگے ضلع کے حاکم ۔۔۔ ڈپٹی کمشز ۔۔۔ تحصیل دار۔۔۔ اور جس سےجسم و جان کا رشتہ برقرار رہے۔ ان میں سے نسی کی کیا جرات تھی کہ اس مالی نا انصافی کی مجسٹریٹ۔۔۔ تاہم سنگھ کے پوتے کنور جے سنگھ سے لِلغَ آئے تھے۔۔۔ بھی بھی تنی دعوت کے بہانے تو شکایت زبان پرلاتے۔غریب،غریب سےغریب مجھی شکار کھیلنے کے لیے ۔۔۔ چنانچہ و جے سنگھ کی موتاجار ہاتھااور وہ امیر سے امیر تر۔۔۔ بیا یک دستور حاکمیت برقر ارربی۔ كنورصاحب رعايا كي خوش حالي كي بهي قائل ریاستِ کے انضام سے بھی صورت حال میں بنه تصے اور رعایا ان کی آنگھوں میں تیز دھوپ کی طرح تبديلي ليالي آئي۔ چھتی تھی اور دل پر جا بک رسید کرتی تھی۔۔۔ان کا ادران کےمسائل البتہ بند ہو گئے گرو ہے سنگھ نظریہ بیتھا کہ کسان خوش حال ہوگا تو محنت سے جی کے ٹھاٹ ہاٹ میں کوئی کمی نہ ہوئی۔خود کو واقعی آزاد چرائے گا۔۔۔ بحول کو تعلیم دلائے گا۔۔۔ علم سے باغیانہ خیالات کی تصل پیدا ہونے گئی ہے۔۔۔ اور اور مختار مجحنے والوں کو بہت جلد سمجما دیا گیا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آباؤ اجداد کی طرح کسان کو کھن لگ جاتا ہے۔۔۔اسے اتنا ہی دو کہ اطاعت گزارر ہیں اور سیاس نعرے بازیوں سے گمراہ نسر ہوں۔ وہ جاتم ضلع کے پاس داد رس کے لیے ایک وقت پید بھر کے کھائے تو دوسرے وقت کی فکر جائیں یاضلع کچہری میں فریاد کے کر۔۔ فیصلہ وہی ہو گا جو ہر صلعی حاکم کیلی فون پر ویج سنگھ سے وه رياست مين تفانه، پوليس كچهري،سبخود بی صفے۔ان کا علم قانو ب تھا جس کی اپیل بھلوان کے مشورے کے بعد دےگا۔اگر و ہے سنگھ ما اس کے سوانسی کے پاس داخل مہیں کی جاستی بھی۔ چنانچیان وارث دوراندیش اور وقت شناس ہوتے تو انداز ہ کر کے انصاف کا بول بالا تھا۔ان کے جانشین پڑھ لکھ کر لیتے کدان کی شاہ خر جی کا متحمل تو قارون کا خزانہ بھی ان سنهرے اصولول سے محرف ہوئے اور نقصان نہیں ہوسکتا اوراین دولت جا گیر پراکڑنے پھرنے میں رہے۔ کنور نیج سنگھ کومرتے وقت اس بات کا افسوس مرک تھا کہ تر ہوئے كے بجائے اس سے كارخانے قائم كر ليتے تو جا كير داروں سے صنعت کاروں کی صف میں شامل ہو تھا کہ انہوں نے دولت مندی کی تقلید کرتے ہوئے جاتے اوران کی اجارہ داری کا دائرہ وسیع تر ہوجا تا۔ اولا دکولعلیم کے حصول کے لیے سات سمندر بار کیوں ِ مگروہ بگڑے ہوئے رئیس زادے تھے جن کے لیے بھیجا۔ وہ کوے تھے۔۔۔ کالے دلیں کوے۔۔۔ فكرمعاش كي خاطر كام كرنا كسرشان تفااوران كي انا گورے راج منسول کے دور میں وہ اپنی حیال بھول کی تو ہیں تھی۔ نتيجه بيربوا كهاب كنور ويصطنكه كاخاندان اس دلیش کوسوراج ملاتوان کی جنتانے بھی سوراج د یوبیکل برگذ کے کھو کھلے تنے کی طرح رہ گیا جے اندر ما تکنے کی جسارت کی۔۔۔ نمک حرام اور انبیان ہی اندرد بیک جاٹ چکی ہواور جیسے زلز لے کا خفیف فراموش لوگ سراٹھانے لگےتو کنور بیج سکھے کواپنی علطی ساجه کامامعمو لی ساطوفان زمین پوس کرسکتا ہو لیکن کا اندازہ ہوا۔۔۔ مگراس وقت یابی سر سے کزر چکا ان کا دبدیہ باتی تھا۔ کنور و ہے شکھے بہت کم ماہر نکاتاً

تھا۔۔۔ اور وہ دیکھ رہا تھا کہ حالات کتنی تیزی سے مهربان ہوکراتن دور چلی جاتی تھیں کہایی فیاضی اور شاب کے نشے سے انہیں مد ہوش کر دیتی تھیں۔ جب انحطاط پذیرییں ۔مگروہ وفت جب مجھے کیا جا سکتا تھا گزر چکا تھا۔ وقت بڑا بے رحم تھا۔ سفاک اور خود غرض ہوتا ہے۔ وہ تھبر تانہیں ہے سی کا انتظار نہیں کرتا وہ بہیرا گندہ سینے سے بے دار ہوتے تو پھر وہی سینا د يكفيه لكته جوانبنس سارادن چين لينخبيس ديتا تها\_ مرهقق دنيامين ان كى آرزوجهي سي سكين جرم ہے۔اس نے ان کا انظار نہیں کیا۔ چنانچہ و ہے سکھ اب پشیمان پھھتاوے اور تاسف کے احساس کو یسے کم ندھی اور جذبات اور اُن جانے رنلین سپنوں کا ذكر بھي ۔۔۔وه اپنے اُن جانے تصورات كودل ميں شراب میں ڈبور ہاتھااوراس نا کام کوشش میں خود بھی ڈ وب رہاتھا۔خود کوفریب دیتا تھا اور وہ سوچنا بھی نہیں تدفین کر کے سرد آئیں بھرتے، جن کا غبار سینے میں جا ہتا تھا کہاس کے بعد کیا ہوگا۔۔۔۔کیسے اور کیوں کھیل جاتا۔۔۔اس گاؤں کے بہت سے مٹیلے اور گرہوگا۔۔۔وہ انجام اور مستقبل سے بے بروا ہو کر جِیا لے نوجوان اپی ہے لگام خواہش سے مغلوب ہو کرائمیں غلاقتم کے سطنی انداز کے اشارے کرنے یا کسی فلی گانے کے بول بولنے سے بھی باز نہیں آئے جس حال کی چکی میں پس رہا تھا اس کے نز د کیک اس کے سوا جا رہ بھی ہیں رہا تھا۔ ے واپورہ ک میں رہا تھا۔ زمین ہندہ مہاجنوں کے پاس گردی رکھی جا چکی تھی۔۔۔سونے جا ندی کے ظروف پہلے زیورات کین یہ جیالے تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے تھانے پیش ہونے کے لیے اینے پیپوں پر چل کے گئے تھے گر ميل و طل تھے۔ پھر بيرزيورات چيكے چيكے بردى راز کھاٹ پر ڈال کر لائے گئے تھے اور مہینے بھر درس داری سے کولکتہ کے صرافوں اور اعلا خاندان میں عبرت بنے رہے۔۔۔اور ظالم ساج کی تا انصافی پرُ بک گئے تھے۔۔۔اب ایک حویلی رہ گئی تھی ما وہ خون کے آنسو بہاتے رہے تھے ان واقعات کی جنگل جو ندی کے ساتھ ساتھ میل بھر تک پھیلا ہوا شھرت نے دوسرول کے عاشقانہ جذبات کو بوں سرد تقاِ۔۔۔ مت سے اسے کوئی ٹھیکے پر لینے نہیں آیا تھا کردیا جیسے یانی کی ایک بالٹی سے جیسے چلم کی آگ اور نسی فرد نے سوینے کی اور فکر کرنے کی زحت بھی بجھا دی چائے۔۔۔اب تو نو جوان کیامر داور پوڑھے نہیں کی تھی۔۔۔فکر تھی تو صرف پیھی کہ اپیا کیوں ہوا بھی اس تھلی کھڑ کی کی طرف سے دیکھتے نہیں تھے۔ اور کس کیے ہورہاہے۔ حویلی میں دویکاریں تھیں۔۔۔ ایک پرانے انہیں ایے جسم کی ہڑیوں اور چہرے کے جغرافیے کا براخیال رہتا۔وقت کے ساتھ کب چلے تھے۔وقت وتتوب کی پرشکوه بوک تھی۔۔۔جھومتی اور شان ممکنت نے ساتھ دیا تو کنورو ہے سنگھ حالات کے سامنے بھی یے نکائی تھی جو کنور و جے سنگھ کے خاندان سے منسوب جتھیارنہ ڈالتے اوراین شان دِارروایات کے حصار ھی۔۔۔دوسری نئی۔۔۔ ِبہت مختصر طوفان رفتارے میں قلعہ بندر ہتے۔۔۔ مگر وقت سی ہر جائی عورت کی دوڑنے والی سرخ فانسی ویگن جسے کنورسنگھے کی بیٹماں طرح بدلاتوابک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ اڑاتی پھرتی تھیں اور گاؤں کے باسی کھڑی کے کھلے پہلے جا گیر سے ہاتھ دھو بیٹے۔۔۔ پھر دولت شیشے سے۔۔۔ان کے شانوں تک نفیس انداز سے کے سوتے خشک ہو گئے۔ حالات نے کور صاحب ترشے ہوئے کھلے بالوں کے سیاہ ریشم کو ان کے سے بڑھایے کی لاتھی بھی چھین کی ۔۔۔ بھگوان نے چرول برلبراتا دیکھتے رہ جاتے تھے۔۔۔ بوڑھے اِنْہیں ایک نبیٹے کی دولت سےنوازا نھاجو وہ کسی د نیا مرانی ہے اور جوان رشک ہے۔۔۔ان کے لیےوہ عورتیں نہیں کوہ کاف کی باقلیی دنیا کی پریاں حیس جو کسی بھی نعت سے بھی کم نہ تھا۔۔۔ گران کے نام بیٹہ لگار ہاتھا۔اسے دیکھے کرگاؤں کی لڑکیوں اور شادی شدہ خوابول میں ان کی ہوجاتی تھیں اور انہیں جا ہتی اور اور کئی کئی بچوں کی ماؤں کے سینے بھی دھک سے رہ

مارے جانے کی اطلاع لے کر اکیلا کھوڑا کھر کے حاتے تھے۔۔۔وہ شکاری بنا ہوا تھا۔اسے اس بات دروازیے آ کھڑا ہوتا ہے۔ مجع مجھیروں نے جال ڈالا تو گھاس پھوٹس میں الجھی ہوئی لاش بھی ایک الی جگہ ہے برآ مہوئی جہاں نہکوئی تیرنے جاتا تھا اور نہ ہی کتتی لے کر۔۔۔ اور ندی کے پشتے سے آ کے صاف ساحل کوچھوڑ کے جنگل کی طرف وہ مخص کیسے جا سکتا تھا۔ جوخود جنگل کا مالک ہواور جس کا بین اس زمین کے چے ہے آ شائی کر شتے استوار کرتے کرتے گزرا ہو گرافتیش کے لیے آنے والے پولیس افسروں نے اسے حادثاتی موت قرار دیا تھا۔ ٹئی گھنٹوں کی تفتیش کے بعد۔ "آپ کے بھائی نے غوطہ لگایا اور آئی گھاس کی جڑوںِ میں الجھ گیا جوا یک جال کی طرحِ تھا۔' ''مگر کیے۔۔۔؟ وہ ادھر گیا کیے۔۔۔؟ کیوں گیا وہ وہاں۔۔۔ کہ اسے تو سب کچھ معلوم تھا۔۔'' وج تکھنے غصے سے چلا کر کہا تھایہ' کیا وه پاگل تفا۔۔۔وه میرا بھائی تفا۔۔۔کیا میں تہمیں پاگل لگنا ہوں۔۔'' لما ہوں۔۔'' پولیس افسران بینے۔ آٹھوں ہی آٹھوں میں ایک دوسرے پر واقعے کیا تھا کہ سکندر وجے سنگھ کو صدیے نے پاگل کردیا ہے اور انہوں نے اِدھراُ دھر روایات کی سر بلندی پرغرور کرنا جانتا تھا۔ وہ وقت د مکھے کہاتھا۔ "وهدر وکھے نا۔۔۔ آج کل کے نوجوان۔۔۔ایڈنچر کی خاطریسب پچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے شاید۔۔۔ یقیناً کوئی تجربہ کیا ہوگا۔'' '' مِکتے ہوتم۔۔۔مہندر ہر گز ایسا نو جوان نہیں تھا۔۔۔جاؤرفع ہوجاؤبدمِعاشوا میری نظروں کے

سامنے سے ورنہ ایک ایک کو گولی مار دول گا۔۔۔کی کوبھی زندہ جانے نہیں دوں گا۔'' انہوں نے اشتعال میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔'' کیا میں اندھا ہوں۔ا تنا بھی کیا د مکھ نہیں سکتا اور نہ مجھتا کہ۔۔۔مہندر کو کسی نے مارا ہے۔۔۔ تم اندھے ہو۔۔۔ یا نہیں چلا سکتے کہاہے مارنے والاکون ہے۔۔۔ تم جھتے ہوکہ مہندر کی موت ایک حادثہ ہے۔۔۔کیاحمہیں اس کی

نے کوئی غرض نہ ہوتی تو کہاڑی کی عمر کیا ہے۔۔۔ یہ عورت کتنے بچوں کی ماں ہے۔۔۔۔ بینو بیا ہتا دہن ہے۔۔۔ وہ حسن وشاب، بھر پور جوانی، سڈول، بھرا بھرا گدازجسم اور تناسب ديڪها تھا۔ کس کي مجال تھي جو اس کی درندگی اور آ برولوٹنے کی شکایت کی جاتی۔ جب لڑکیاں غورتیں گھروں سے نکلی تھیں تو کمبا سا گھونگھٹ نکال کر۔۔۔ یا پھرا پیےلباس میں کہ جسم کی زينت ظاهرنه بو\_ ر این کا نام بلونت سنگه عرف بلی \_\_\_ انهی کا

خون تفاتو شايداس كاوجوداس خون كاعطيه تفاجوفساد پیدا کرتا ہے۔ كنورصا حب كاصل وارث ان كابهائي بندرتها جے انہوں نے تین برس کی عمرے پال بوس کرجوان

كيا تفاادراس كي شخصيت كوايخ خاندان سانج ميں ڈھلتے دیکھ کر بہت پرامید تھے کہ وہ بگڑے ہوئے معاملات کوسنجال کے گا اور خاندان کی ساکھ کی د بوارگرنے سے پہلے سہارافراہم کردے گا۔وہ ذہین تحتی اور روش خیال ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی

شناس، دور اندَكِش اور قابل فهم بھی تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ دنیا کہاں جارہی ہے۔۔۔لتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وقت کے ساتھ۔۔۔ بدلا نہ گیا تو جا گیر ،حویلی اور سونے کے زیورات ۔۔۔ ہیرے جواہرائت تو کیاجسم پر کیڑے تک ندر ہیں گے۔ مگروہ ایک روزیاؤ لے کر نکلا تو لوٹ کرنہ

آیا۔۔۔ندی باڑھ پرنہ می اوروہ کالج میں سمتی ران کے متعدد مقایلے جیت چکا تھا۔ بہترین پیراک بھی تھا۔۔۔اگر مشتی الٹ جاتی یا کوئی اسے الٹا کے دریا کے پیج میں بھینک دیتا تب بھی وہ تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ جا تا۔۔۔ کنارے تک وہ پہنچا تو سہی۔۔۔ مَّرِينُ مَّحَنْثُ بعد۔۔۔ جب تلاش کرنے والے نا کام اور مایوس لویٹ آئے تھے۔ خالی مشتی بھی کنارے سے بوں آ گی جسے میدان جنگ میں مالک کے

اس کا رشتہ آیا تو شادی کر دی گئی۔مگر اس کی اینے اَس دن جیسے کنورو جے سنگھ کی کمرٹوٹ گئی تھی \_ شو ہر سے نہ بی ۔ ۔ یہ کیوں کہ سات برسوں میں وہ مہندر کے ڈو ہے ہی ان کی ہرامید کاستارہ ڈوب گیا اسے اولا دنہ دیے سکی تھی۔ تھا اور انہوں نے سارے اندیشوں کو۔۔۔ تمام غیرت مند ہوتی تو سسرال کے طعنے من کرخود شی کر لیتی ۔۔۔ حالانکہ وہ شادی کے دو برس بعد د کھوں کو۔۔۔اور دنیا جہاں کی مسرتوں کونٹراب میں ا امیدسے نہ ہوئی تو اس نے اولاد کے لیے شوہر کی ''بيآپ خود شي کررہے ہيں پايا۔۔''ان کا ہ نکھوں میں خوب دھول جھونکا۔نو جوان کڑ کوں سے جواس سے عمر میں دو برس چھوٹے اور تنین جار برس بڑے تھے۔ان سے محبت کا ڈراما رجا کے انہیں ہر طرن سے خوش کرتی رہی۔۔۔لڑ کے بے خوف ہو کر اس سے دل بنتی کرتے تھے کہ اولا دہوئی تو ان پر کوئی آ چ نہیں آئے گا۔۔۔ کلدیپ کور اتن حسین، یر کشش اور میجان خیز نشیب و فراز کی حامل تھی کہ<sub>ہ</sub> لڑکوں کے پیر چسل جاتے۔اس کے باوجودساس اور شوہرکے طعنوں نے جینا حرام کردیا تو وہ باپ کے گھر لوٹ آئی۔ کہدویا کہوہ اب بھی کسی قیمت پرسسرال تہیں جائے گی۔ اس کے شوہر نے قانون کی مدد لی اور دوسری شادی کی اجازت مانگی۔۔۔ کنور وجے سنگھ کو مجسٹریٹ نے بیہ اطلاع دی تو انہوں نے داماد کو مصالحت کے لیے بلایا۔ وہ بے خوف وخطرای کار میں آیا اور اس نے وہے سنگھ کوصاف صاف اور واضح الفاظ میں بتادیا کہوہ مجبور ہے۔۔۔اس نے سات برسول میں کلدیپ کورکوولایت لے جا کرڈا کٹروں کے زیر علاج بھی رکھا۔۔۔اس کے دقیانوی ماں باب نے دربارصاحب دان بن سے لے كرشت سادھوؤں کی سیوا تیک سب کر کے دیکھ لیا تھا۔ ڈاکٹروں کی ریورٹ تھی کہ کلدیپ کورپیدائی بانچھ ہے --- کوئی علاج اور آ پریش اسے مال نہیں بنا سكنا \_\_\_ مائنس ني بھگوان سے شكست مان لي تھی۔وہ بےبس ہو گئی تھی۔ شادی آدی این سل کانام چلانے کے لیے کرتا ے- صرف عورت اور اس کے جم سے کھلنے اور جذبات کی تسکین کے لیے نہیں۔۔۔ اس نے

آ کسفورڈ میں پڑھا ہوا بیٹا ملی کہتا تھا ۔" پلیز باپا---!آپاياندكرين" ''ہاں۔۔۔ تُو کیا بتاتا ہے جھے۔۔۔ تو میرا باپ ہے کیا۔۔۔۔''وہ غرا کے کہتے تھے۔''میں تیراً باپ ہوں۔۔۔ یہ شراب نہیں۔۔۔ خون ہے میرا۔۔۔بدمعاش۔۔۔!الوکے یٹھے۔۔۔!تو مجھے مسمجمانے آیاہے۔'' ت بہرے کور جے سنگھ کے دوست \_\_\_ مشہور معالج ڈاکٹرنٹر ما کہتے۔'' ذراا پنی حالت کودیکھوو ہے!'' ُ' کُیا میری حالت بہت قابل رحم ہے۔۔۔ ِ'' وہ سوال کرتے تھے۔''تو جھ پر رحم کر۔۔۔ کوئی الجكشن لگا مجھے جس سے یہ پاپ کئے۔۔۔ تو دوست ہے تھیجت نیہ کر۔۔۔ میری مدد کر۔۔۔ ورنہ کوئی اور بات كر\_\_\_كى بھي موضوع پر\_' برون کی می رس پرت کنور دی جستگھ کی نتیوں بیٹیاں سب کچھ دیکھتی تھیں ۔ سنتی تھیں اور خاموش رہتی تھیں اس لیے اس میں انہیں این عافیت محسوس ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بٹی کلد نیپ کورٹدل ورئیکر کاپرائیوٹ امتحان دیا بی قِیا کہ اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ کیوں کہ عشق کے چکر میں وہ کسی کی جھو لِی میں کسی کیے پھل کی طرح گریزی۔۔۔اس کی زندگی میں آنے والالڑ کا اس کا ہم عمر تھا۔۔۔ کئی دنوں تک وہ اس سے کھلونے کی طرح کھیل کرجی بہلاتا رہا اور وہ بھی اس سے بوی خودسپردگی ہے پیش آتی۔ پھرایک دن اس لاکے کو اندیشه دوا که کهیں اس کی سیاه کاری کا نتیجه برآ مد ہوا تو اس کی خیر نہ ہو گی۔ دہ ایک دن گدھے کے سرکے سنگ کی طرح غائب ہو گیا۔انفاق سے چاردن بعد

یراسراریت میں سازش کی بوہیں آتی \_\_\_؟''

گئی کہ واردات کے وقت کلدیپ کوراور و جے سنگھ کے خاندان کے تمام افرادا پنی حویلی میں موجود تھے اوراس ہات کے چنی کواہ بہت تھے۔

انہوں نے گرنق صاحب پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کاشو ہر سے کوئی نناز عہد تھا اور جب تل کی وار دات ہوئی تو گھر کے تمام افراد کھانے کی میز برموجود تتے ۔۔۔ وکیل جس نے دوسری شادی کا مقدمہ دائر کیا تھا واپس لے لیا۔ بھول گیا کہ حالات بدل گئے ہیں۔ اپنے موکل کی موت کے بعد اسے نبرل گئے ہیں۔ اپنے موکل کی موت کے بعد اسے نظر آنے لگا تھا۔وہ مجسٹریٹ بھی خاموش رہا جس کی عدالت میں مقتول کا دعوا تھا ساعت کے لیے پیش مونے سے قبل ہی ختم ہوگیا تھا۔

ہونے سے قبل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے کنور وجے شکھ کی سا کھ بگاڑ دی لیکن ان کی طاقت کا سکہ بٹھا دیا۔ یہا حساس عام ہو گیا تھا کہ کوئی وجے شکھ کا کچھ بگاڑ تہیں سکتا۔ کسی نے ان کی طرف شک اور میلی نظر سے دیکھا تو اس کی

آ تھیں پھوڑ دی جا ئیں گی۔ یہ کلدیپ کور اب چھیں برس کی بھر پور عورت

کلدیپ ٹوراب چیس برس کی جمر پور ٹورت تھی جس کے بدن میں ایک عجیب ساگیراز اور رسیلا پن تھا۔ انگ انگ سے مستی ابلی پڑتی تھی۔ جومرد اسے دیکھتے ان کا دل گر ماجا تا۔۔۔لڑکیوں کاحسن،

جهم کی شادییاں اور کشش ماند پڑجائی۔اب اس میں ادھورا پن نہیں رہا تھا۔ وہ جیسے روز بروز جوان ہوتی جا رہی تھی اور دوشیز ہ س گئی تھی۔ایک مجیب سائکصار اور شادا بی نے اس میں بڑی جاذبیت سادی تھی۔

اپنی سب بہنوں نے زیادہ حسین اور دل کش عورت جوابی ماس کا تفق مان جواس لیے بہتر تھا کہ اس کی برور قل کش اس کی برورش بروے ناز وقع میں ہوئی تھی اور اس کے حسن کا تھارز مین سے زیادہ ماحول کا ساز گاراور موسم سے قائم تھا۔ فطرت اور مزاج کے اعتبار سے اس کے خون میں کنور وجے سنگھ کی جھلک بہت نمایاں تھی۔۔۔جو تھی۔۔۔جو سے حسن کی توت تنجیر سے کام لینا بھی جانی تھی اور اسے تھی اور اسے تھی اور

کلدیب کورکوبھی قائل کرنا جا ہا تھا۔ مگر وہ ضدی عورت معاطمے کو خاموثی سے ختم کر دینے کے بجائے بڑھانے برتل گی تھی۔ ایک طرف تو وہ کہتی تھی کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں۔۔ بیکردوں گی۔۔۔وہ کردول گی کیکن وہ یہاں جوگل کھلا رہی تھی اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کیہ سسرال میں رہ کروہ جذبات کے تج بات سے گزرتی رہے۔۔۔اس کے شوہرنے کہا تھا کہ زمانہ واقعی بہت بدل گیا ہے۔۔۔ كلديب كوركاشو مربهت دولت مندتها اورتصيكه دارتها کین میڈھا لکھا اور معقول آ دمی تھا۔اس نے وج سنگھ کو قائل کرلیا تھا کہ اس کی مجبوری جائز ہے اور وحے سنگھنے وعدہ کیا تھا کہوہ مقدمہ واپس لے لے تو كلديب كورات خود چيور دے گا - كلديب كور نے اسے ای انا کا مسلّہ بنایا ہوا تھا۔ دنیا مہنہ کھے کہ کلدیپ کور کوطلاق دی گئی ہے۔ دنیا بینہ کے کہاس نے شوہر سے طلاق کی ہے۔۔۔اس کے شوہر نے طلاق کواینی انا کا مسکلہ نہیں بنایا۔ تیسر بے دن اس نے مقدمہ واپس لے لیا جس کاعلم اس کے وکیل کے میوانسی اور کو نہ تھا۔اس کے خاندان والوں نے بھی سی ہے نہیں کہا تھا۔ کیوں کہ وہ کنور و ہے سنگھ کے خاندان کوبدنام کرتے ہوئے ڈرتے بتھے۔ولیل نے بهت كها اور سمجهاما بهي تها كدرياست ختم موكى -اس کے ساتھ ساتھ اس کے قوانین اور حاکمیت بھی ونن ہو گئی ہے۔اب اس ملک کا قانون رائج ہےجس میں سب برابر ہیں۔ اگرانہوں نے کہاتھا کہ ایک قانونی كارروائى ناڭزىرى مرتشىرىطى مونانبيس جا ہے-مجسرين ان كے كفر جاكر بيان كے سكتا ہے اور اپنے نصلے کی نقل دیسکتائے۔عزت دار گھروں کی عزت بردے میں رہاتو اچھاہے۔

پرسے میں رہے و پیاب کے بعد ۔۔۔ لینی کور مقدمہ والیس لینے کے بعد ۔۔۔ لینی پورے سات دن بعد ۔۔۔ وہ ایک ویران سڑک پر سے گزر رہا تھا کہ مرخ رنگ کی فاکس ویکن سے کلد یب کور نے نثانہ لیا اور اسے گولی مار دی۔ مینی شاہر کوئی نہ تھا۔واقعات کی شہادت اس لیے مسر دہو شاہر کوئی نہ تھا۔واقعات کی شہادت اس لیے مسر دہو

اینی ذمانت سے بھی۔۔۔اس نے اب بھی شکاری مششدر رہ جاتے تھے۔''تو تو بالکل پاگل ہے سرجو!'' کھیل جاری رکھا ہوا تھا جواس کے حسن و شباب اور جسم کوچلا بخش رہا تھا۔۔۔کیا مجال اس کے قریب کا یہ بات اس کی مال کے بعد خود و ہے سنگھ کا تکیہ کوئی سایھی لب کشائی کردے۔دہ تو انہیں ایسادیوانہ کلام بنا۔۔۔ پھر بوسی بہن نے حویلی میں وہی بنا دیتی تھی کہ وہ اس کے اسیر اور کٹھ بیٹی بن کے رہ حیثیتِ حاصِل کر لی جو مال کی تھی تو کلدیپ کور بھی ہی بات کہنے گئی۔۔۔برچونے بھی اس کی بات کا برا وہ گھوڑے پراکیلی میلوں گھوم آتی تھی۔۔۔گر نہیں مانا۔۔۔ وہ ہستی تھی اور اپنے حالِ میں مست سب جانتے تھے کہاس کے شکاری آباس میں بحرا ہوا تقي ---اور پھر وہ ماضّی کے در نیچے کھول کر کالج پہنچ ر یوالور بھی رہتا ہے۔اتن ہمت کسی میں نہ بھی کہاس جاتی جہاں اس کے ہم جماعت کٹنے جذیباتی اور بے شرنی کی طرف انگل بھی اٹھ سکے۔۔۔یہ بارت صرف باک تھے۔ایک رنلین دنیا کے کمحات اور گھڑیاں اور دوایک ہی جانتے تھے کہ وہ جِوا کیلی میلوں نکل جاتی دن نہیں بھولے تھے۔ وہ ان ہم جماعیّوں کو بھولی تھی ہے گھوڑے پر وہاں اس کا کوئی منتظر ہوتا ہے۔ وہاں اور ندان کی عاشقی جواہے آج سر ماییر لگتے تھے۔'' ایک کوٹھری بھی ہے جس میں نہایت صاف ستھرااور ي تيسري بيني شياما جوحس ورعنائي عي مين زياده آ رام دہ بستر موجود ہے۔ جاننے والے جانتے تھے نہیں تھی طاقت میں جھی کی ہے کم نہھی۔۔۔ بگراس كداس كى جوان تنهائي كا دوست سياية صحرانهين کا اصل سرمایہ اٹا پٹر سیرت کا وہ حسن تھا جو کسی کے ہے۔۔۔ اِس صحرا میں کس کس نے کل کھلائے ھے میں ندا یا تھا۔تعلیم نے اسے بگاڑ انہیں تھا بلکہ ہیں۔۔۔اگریہ مات زبان پرلانے اور کسی کوہم راز سنوار دیا تھا اور دولت نے اس کے میزاج میں غرور بنانے سے پہلے تکے پور کے چوک میں نصب مجسمہ نہیں تشکر کے جذبے کی پرورش پائی تھی۔اس کا دل انبين خردار كردينا تفاركياتم نهين جانة كهميزان شیشے کامثلثی منشورتھا جس میں ہے محبت کے سات عدل مير ب اتھ ميں ہے۔ رِنگ ایک جذبے کا اجالا بن کے بھی نظر آتے تھے اور یر دورو جو سنگھ کی دوسری بیٹی اینے بھائی کی الگ الگ بھی۔ طرح تھی۔دولت کی فراوائی سے تن آسانی اور بے اسے سب سے عشق تھا۔ پھولوں سے اور تتلیوں فکری اسے در نے میں ملی تھی۔ کے رنگ سے ۔۔۔ خوشبو سے، نغمہ ساز سے۔۔۔ وہ روثِن خیالی میں سب سے آ گے نکل گئی تھی۔ زندگی اور زندہ انسانوں سے جو بہرور تھے جو اپنی كنوروج سنكه كاخيال تفاكه است كرائسك كالج كي طرف عمر کوآنے والول کے لیے ایک زیادہ حسین، لیم نے ڈبودیا جہاں بگڑے ہوئے رئیس زادے کم زیادہ پر آسائش اور زیادہ قابل قدر دنیا بنانے کی نِیتے۔اب وہ کچھیں کرتی تھی اور نیربی کچھ سوچتی جدوجهد میںمصروف تھے۔شیاما کواپیے شرابی۔۔۔ هُ \_\_\_اورنه بي پکھ سوچنا بھي جا ٻيڻ ھي \_وه سوچتي ظالم باپ سے بھی بیار تھا۔مصیبت بیٹھی کہ شیاما کو تھی کہ وہ غلط وقت پر غلط جگہ پیدا ہو گئی تھی جس کے نفرت كرماآ تابي تهين تفا\_

باعث مِعاشرے کی اور خاندان کی تمام رسوم و قیود کی

یا بندی کرنے اور اخلاقی اقدار کھو کھلا ہونے کے

بأوجود قاتل احترام تبجضخ پرمجبور تھی۔اس عدم توازن

نے سرجیت عرف سرجو کو کہیں کانہیں رکھا تھا۔اس کی

حر کتوں سے، اس کی باتیں سن کر کنور وہے سنگھ

☆ ☆ ☆
 اب جسے کے گرد ایک حلقہ بنائے وہ سب
 کھڑے تھے جو ادھر سے گزرے تھے یا جن کو دوسروں سے چوک میں ہونے والے سننی خیز تماشے کی خبراً گی گی۔ آ ہستہ جمع بڑھ رہا تھا گرتھانے کی خبراً گی گی۔ آ ہستہ جمع بڑھ رہا تھا گرتھانے

مصلحت كاتفاضاان كيلول يرسكوت بن كياتها-کھوڑے کی ٹاپیس س کربیک وقت سارے سر گھوم گئے۔معمول کے مطابق شب سواری کے لیے نکلنے کے لیے کلدیپ کورنے اپنے سفید کبوتر ، چیتے صارفار گھوڑے کو اپنے دادا کی سادھی کے قریب روکا۔اور پھر کچھ دریاس لاش کو دیکھتی رہی جس کی بدميتى في مجسم كوقاراورحس كوبرى طرح مجروح کیا تھا۔ مجمع خود بخودسمك گیا تھا كلديپ كے كيے، عین اینے جدامجد کے جِینوں تک راستی ساف ہو چکا تھا۔وہ متکبرانہانداز سے گھوڑے برسوارتھی۔وہ خاکی پتلون پر کمی گھٹوں سے ذرانیچ تک آنے والے چ بی موزے چڑھائے إوران كی شرك بينے اور سرير كَيْ ركم بالكلِ مردلكَّى حَى اسَ كُنْ رَ وَبَالْهُ رخِياروں كا گلابى رنگ وك رہاتھا- برى برى شكى آ تھوں کی سحر آفرین کو کاجل نے دو چند کر دیا تھا۔ بدن کے قوس وخم اس لباس میں اپنی دل آویزی کی خير ديني تقى - الله برايك عيب عي سرشاري طاري تھی۔ گزر لے لحات کا فسانیایں کے چبرے پر لکھا ہوا تھا۔اے سرفراز کر کے آئی تھی جس پڑاس کا دل آیا ہوا تھا۔ اس کا ثبوتِ اس کے ایک رخسار میں سرخ 🗓 ا بھرا ہوا نشاِن جیسے مچھر نے کا ٹا ہو۔شاید اس نے آئینہیں دیکھاتھا۔ کیکن دیکھنے والوں نے دیکھ لیا اور بن و کھر ہی تو سکتے تھے اور لباس کی شکنیں اور بے تریمی لب کشائی کی آئینے کے سواکس میں جرات

سی۔
اس نے ایک ادائے ناز سے کیپ اتاری۔
ایک جانار نے گھوڑ ہے کی لگام تھام کی تھی۔ وہ ایک
جست میں نیچاتری تو بدن میں ایک لہری اٹھی جس
نے بدن کے نشیب وفراز اور ٹم نمایاں کردیے اور اس
کے شانوں تک کئے ہوئے اور ہائیڈروجن پر آسمائڈ
سے سنہرے تاروں جیسے
بال پھسل کر چیرے کے کرد ہالہ بنانے لگے۔ جج وم
بال پھسل کر چیرے کے کرد ہالہ بنانے لگے۔ جج وم

کا قائم مقام نگران بن جانے والاحوال دارا پنے افسر اعلا کومطلق و کیھنے والوں کو درے مار کر بھگانے سے قاصرتھا۔اس نے کسی کو قریب آنے نہیں دیا تھا اور تحسس میں مبتلا ہو کے سوال کی چرات کرنے والے کو بری طرح جھڑک دیا تھااور پھر تجسس میں مبتلا ہو کے نسی کوسوال کرنے کی جرات پیدائمبیں ہوئی۔ تھانے دِار کی لاش اُسی طرح مجسمے کے بازو ہے جمول رہی تھی اور بلک جھیکائے بغیر انصاف کے تر از و کو دیکھ رہی تھی۔ قصبے کے سرکردہ افراد لینی إسكول ماسر اوراسيتال كينوتا موز ڈاکٹرنے حوالدار كومشوره دماً تھا كه وه روش كوينچ اتارے-اس د ہشت ناک منظر کو بچوں اور عورتوں بنے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔۔گرخوال دارنے واضح کر دیا تھا کہ اچھائی برائی سے زیادہ اسے قانون کے تقاضے پورے کرنے کا خیال ہے اور اس کے اختیارات محدود ہیں۔ اس نے اطلاع دی ہے اور چول کہ معاملہ ایک پولیس افسر کی پراسراریت کا ہے اس کیے عین ممکن ہے کہ ضلع کے ٹوئی بڑا افسر یا تو ایس پی صاحب آ جائیں۔ان کے آنے تک وہ شو کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا اور نہ کسی کو قریب آ کے وخل در معقولات کرنے دے گا۔ وہ تو بھیے کے جارول طرف بکیلے پھولوں کی کیار یوں سے بھی دور تھا کہ

زمین کانش قدم ہوتو نہ بڑے۔

ساکت وصامت مجمع بردی مستقل مزاجی سے
منہ اٹھائے کھڑا تھا اور اب اس میں لڑکیاں، عورشی
منہ اٹھائے کھڑا تھا اور اب اس میں لڑکیاں، عورشی
میں شامل ہوگئیں تھیں۔ دہشت زدہ ہوکر، جی ارت واجبی
می ہائے رام، ہائے ایشور اور یا اللہ پراکتفا کیا تھا۔
یہ بخت متجب تھے اور لاش کی ظاہری حالت کے
تغیر پرسرگوشیوں میں تبعرہ کررہے تھے۔ حیات بعد
ازموت۔۔۔روح اور زیست کے مسائل پراپی عقل
ادر روایات کے مطابق بحث کررہے تھے۔ حیات بعد
صورت حال کو تجھنے کا دعوا رکھنے والوں کوصورت پر
تحریری اور اس کا جواب بھی ایک ہی ہوسکتا تھا مگر

ن ا

و کا

وا۔ نہیہ

برده <u>ط</u>

ك جال

لڑھک کے پھولوں کی کیاری میں جا کررک گیا۔ ''اٹھالواسے۔۔''کلدیپ کورنے جمع سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ انداز نفرت اور حقارت سے بھرا ہوا تھا۔''تھانے پہنچا وُ اور میری نظروں کے سامنے سے جلد سے جلد دفع کرو'' حوالدار ابھی تک غصے اور بے بی سے اپنے مونث کاٹ رہا تھا۔اسے بڑے جبراور حل سے کام ليناتفايه مرد کیا اس عورت کی جگه کوئی عام عورت بھی ہوتی تو وہ قانون کواپنے ہاتھ میں لینے کا مزا چکھا دیتا۔ گرکلدیپ کے بارے میں اس کی معلومات '' محمود اس کی فرض شنا سی کی راہ میں حائل ہو گئی تھیں۔ كلديپ كاحكم جيسے فرمان شاہى تھا۔ بيك وقت دس پندرہ جوان مرد تیزی سے زرخرید غلاموں کی طرح آ م بڑھ آئے متے جیے حکم کی میل نہ ہونے کی صورت میں ان کے سرقلم کر دیے جائیں گے۔ حوالدار بھی آ گے بڑھا جو ان جوان مردوں کے پیچھے تھا۔ کلدیپ نے اس کا راستہ اپنی چھڑی سے روک دیا۔ ر ' بی میرے دادا کی سادھی ہے۔۔۔ سرکار کا پھائی گھر نہیں ہے۔۔۔خود کشی کرنے والے کو بھی بیاری اجازت نے کریہاں مرنا جاہیے۔۔۔ اور مہیں ہاری ذاتی جا میر پر قدم رکھنے ہے پہلے مجھے۔۔۔ یا میرے بتا جی کوروجے سنگھ کومطلع کرنا چاہے تھا۔۔۔۔ یہ جگہ میرے گھر کی طرح ہے اور یبال سے میں کسی لاش کو باہر پھینک دوں یا تہمیں دول۔ ِقانون کے سامنے اس کی جواب دہی میں کرول گی۔'' كلديب كاچره غصي ياسرخ موربا تعاراس کی آئیس شعلے برسار ہی تھیں۔اس کے سینے میں چوب کہ سانسوں کا زیرو بم بچکو لے کھار ہاتھا۔اس نے سائس پرقابو پانے کے لیے تو بقف کیا تھا۔ پھر بو ہی۔ ''اپنے اعلا افسران سے کہو کہ جوتفتیش کرنی ہو

''حوالدار۔۔۔!''اس نے اپنی زم اور شیریں آواز میں متانت سے کہا۔'' یہاں نید کیا تماشا ہور ہا ''صاحب کادیہانت ہو گیا۔اس لیےلوگ جمع ہیں۔" حوالدار نے تماشے کے لفظ پر نا گواری کے ردمل کوظاہر ہونے نہیں دیا۔اس نے بڑے ضبط سے 'وه تو میں بھی دیکھر ہی ہوں ۔۔۔سوال پیہ ہے کہ دیہانت یہال کیوں ہوا۔۔۔؟" کلدیپ نے چھڑی سے اِشارہ کیا۔ را کے میں ہے۔ حوال دار کی سمجھ میں نہآیا کہ تفتیش کلمل ہونے سے پہلے اس کا کیا جواب دے۔۔۔جواب دے بھی تو کیادے۔ ''اگراسے مرنا یہاں ہی تھا تو چلواس کا شوق ابھی تک کیوں ورا ہوا۔ ' کلدیب نے کہا براسے ابھی تک کیوں فکائے کھڑے ہو۔ کیااس منظر کوئی فلم کی شوننگ میں ستعال ہوتا ہے۔ "كلديپ نے تمسخر سے كہا\_ "جی --- جی نہیں --- ایسی کوئی بات ہیں۔'' حوالدار نے کہا۔''یہ وہ ۔۔۔ دراصل حكامات جبيں ـ'' ''اچھا تو میں تھم دیتی ہوں کہ اسِ لاش کو رأيهال سے ہٹادو۔''كلديپكورنے اس كى بات ائدوى ادں۔ ''آپ سجھنے کی کوشش کیجھے۔'' حوالِ دار نے ہے سامنے اپنا وقار بحال کرنے کی کوشش کی اور نبل کر کہا۔''تفتش کے لیے اعلا افسران آنے لے ہیں۔ میں ان کے تکم کے بغیراس لائش کو ہاتھ بن لگا سکتا۔'' کلدیپ کورنے سر ہلایا اور وقارے آگے ی عین لاش کے قریب بیٹی کراس نے تین زینے ے کیے اور تین فٹ او نچ چپوترے پر جا کھڑی۔ اس فے اچا مک جیب سے کر پان نکائی اور اس ، ایک بی دار سے رسی کاٹ دی۔ تھانے دار کا بے ن جسم دونٹ نیچے چبوترے پر گرااور زینوں سے

بالكل بي الك تفايهٔ تھانے میں کریں۔۔۔ کنور وجے سنگھ کی پرائیوٹ " استعال نهيس الله استك استعال نهيس برا پر ٹی پر بلاا جازت قدم رکھ کرتم خود بھی تو ایک جرم کا كرتى ـ "كلديپ نے اپنے گداز ، گلابی اور رسلے ارتکاب کرہی چکے ہو۔ اپنی اِضروں کواچھی طرح سے رن کے ملک میں اسک اسک اسک کے نشان بونٹوں پر ہاتھ چھرا۔'' یہ کبی لپ اسک کے نشان سمجمادینا که ده میلطی هرگزنه کریں۔'' نہیں ہیں۔ گرمیں پہیان گئی تھی۔' اس کی نفرت، حقارت اور غصے میں کی آنے ئىروە مالى كى ظرف متوجە ببوگئ جوايك طرف ے بجائے بتدرت جرد هتا جار ماتھا۔ اس کیے سانسوں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے لاش کے گرنے سے خراب کے تلاطم پروہ پوری طرح قابونہ پاسکی تھی۔ بدنظارہ ہوئے والے پھولوں کوٹھیک کرنے کی ہدایت دیے لوگوں کے لیے برواہیجان خیز تھا۔ جواس سے محظوظ ہو لكى \_حوالداراندرى اندر ﴿ وَتَابِ كِمَا رَبِا بِهَا- اسْ رہے تھے۔ وہ چورنظروں سے دیکھتے ہوئے بھی ڈر نے کیاری میں قدم تک نہیں رکھاتھا کہ سی کانقش یانہ رہے تھے کہ اگر اس عورت نے ان کی نظر بازی کو محسوس کرلیا تو وہ ان کے کھال ادھیروے کی۔ پھروہ انگلیوں کے نشانات اور دوسرے سراغ بچانے نظریں ہٹا کر لاش کو دیکھنے کے بہانے بازنہیں آ کے لیے اس نے لاش کوچھوا تک نہیں تھا۔اس کیے کہ کارروائی کر سکے۔ اور یہ عورت یکنے طمطراق سے صبے کے لوگوں نے تھانے دار کی لاش کو کسی قانونی تقاضوں کی الیے تیس کررہی تھی۔شایدافسران مردہ کتے کی لاش کی طرح دونوں ہاتھوب اور دونوں اعلااس کی ایسی تیسی کرسکیں۔ ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھا لیا تھا۔ ایک مخص نیچے لٹکتے وہ ان لوگوں کے سامنے سی سیٹے ہوئے مہرے ہوئے سرکوسہارا دینے کی کوشش کررہا تھا اور دوسرا کمر كى طرح يرخصت بومانهيں جا ہتا تھا پيلي تھی۔تذکیل کے نیچے سے لاش کوا تھار ہاتھا۔ اور تو ہیں تھی۔اس کی نہیں بلکہ قانون کی جواب دور اب دس پندرہ کے بجائے جلوس میں بچاس كريم في خيزانداز مين مسكرار بي تقيد ساٹھ افراد شامل ہو چکے تھے اور بیہ جلوس تھانے کی لیکن کلدیپ کورایک اور جان نار کے ہاتھ پر طرف چل پڙاتھا۔ قدِم جما کے کھوڑنے پر سوار ہو گئ اور اس کی طرفِ ''حوالدار'' کلدیپ نے زیرِ کب معنی خیز و کیلے بغیر کھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑانی ہونی مسكرا ہن كے ساتھ اسے خاطيب كيا۔ " تم نے وہ جنگل میں اس طرح غائب ہوگئ جیسے کوئی آشنا اس کا عبارت ديكھي جولاش پر چسيال تھي اور نمايال تھي۔' بے تابی سے منتظر ہو۔اب حوالدار کے لیے لاش کے "جی \_\_\_" حوالدار نے سطح میں کہا۔ قوت برداشت کاملسل مظاہرہ اس کے اعصاب کو جانے والے جلوس کے پیھیے جانے کے سوا چارہ نہ تھا۔وہ بلانظروں سے او بھل ہو چکی تھی۔ متاثر کرر ما تفا۔''اس کاغذ بربکھا تھا کہ یہ ہے دخل در معقولات كانتيجه کلدیپ ہی جو بوی زہریلی تھی۔اس کا گداز ٹرین صرف ایک من کے لیے تھ مگر کے الميثن براس طرح سے ركى جيسے اسے سالس لينا ہو۔ رِشاب بدن شاخ کل کی طرح کیک کرسیدها ہو گیا۔ جیسے ریر رکی کارروائی ہو۔اس کے چھوٹے سے مگر ور تمہارا کیا خیال ہے۔۔۔ وہ سرخ رنگ کیا خوب صورت پلیٹ فارم پر اتر نے والا فروس پر بوری

"لب اسك جناب!" حوالدار في طنز سے

کہا۔''آپ نے تو پہچان لیا ہوگا۔ دورسے بی ۔۔۔

ر کھ کے ریلوے لائن عبور کر چکا تھا اور جنگل کے

بانیں ہاتھ پر تھلے ہوئے تھیتوں کے درمیان

منڈ برول اور پگڈنڈیوں پر قدم رکھتا اپنی منزل کی سفید پتلون ،شرٹ اورسفید پگڑی کے ساتھ میج كرتى ہوئی سفید کہی کمو چھیں کیے ایک شوفر مود ب جانب گامزن تھا۔ٹرین نے آخری وسل دی اور موڑ کاٹ کے پہاڑ کے بیجھے عائب ہوگئ تو فضا میں اس كفرُ اتھا۔اس نے وِنو دكو د يکھتے سرخم كيا اور ہاتھ لہرا کے تشریف لائے کاسکنل دیا۔ دومنہیں کس نے بتایا کہ میں اس گاڑی ہے بہنے کی حی*مک حیمک* کا شور بھی ن*ہ ر*ہا۔ دورا بیک سیاہ دھو ئیں کا مرغولہ گہرے سیاہ باول کی طرح رہ گیا جوآ سان کی طرف سی آندهی فی طرح الحدر با تفار اشیش کی انظامیه ایک فرد بر مشمل تفی جو\_\_\_ لائن مین \_\_\_\_ بکنگ کلرکے\_\_\_ فکٹ چیکر اور اشیش ر ہاہوں۔' ونو د نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ '' کنور صاحب نے حضور '' ۔۔۔ شوفر نے جواب دیا۔ ماسٹر کے تمام فرائض ایک تنخواہ بطریق احسن پورے پھروہ مودیانہ انداز ہے درواز ہ کھولے منتظرتھا کرر ہاتھا۔ ''دیکھیے۔۔۔ مجھے تنج پور جانا ہے۔' ونود نے نئے مالد شکاف کے کہ ونو دبیٹھ جائے درواز ہبند کردے۔ ونودتھوڑی دیر تذبذب کے عالم میں کھڑارہا۔ سلاخوں والی کھڑ کی کے نیچے والے شکاف کے شوفرسے بیسوال کرنا بے معنی تھا کہ کنورصاحب کو یہ سامنے منہ لے جا کرکھا۔ اطلاع كيسيملي \_ ''ضرور جائيئے سرکار عالی! يہاں کسی ويزے، اگرامنیشن برکوئی تا نگه، یکه یا سائیل رکشاماتا این اوی ۔۔۔ یرمٹ اور اجازت کی کوئی ضرورت تووہ اس مہمان نوازی کے بچائے احسان میند کرنے کی پیش کش کومستر و کر دیتا۔ دور دور تک نسی کوئی اس نے خوش طبعی سے جواب دے کر قدرے سواری کا نام ونشان نہیں تھا۔ بیل گاڑی بھی دکھائی اس کیے دیکھا کہ تنج پور جانے والے اس سے نہیں دی۔ وہ خصوصاً کنور وج سنگھ کی خاندانی اجازت نہیں لیتے تھے۔ بیمود ہاندانہ تخاطب پچھ تو ان معزز اجنبی کی شخصیت سے متاثر ہونے کا نتیج تھی تاری ﷺ۔۔۔ ان کی خاندائی روایات۔۔۔ عادت و اورخوش مزاجی کچھائٹیشن ماسٹر کی عادت تھی۔ وہ کیا

وہ خصوصاً کنور وجے سکھ کی خاندانی تاریخ۔۔۔ مان کی خاندانی روایات۔۔۔ عادت و اطوار۔۔۔ مزان اور فطرت سے پوری طرح واقفیت عاصل کر لینے کے بعد۔۔۔ مگر اب اسے کمی نہ کمی طرح نئے پورتو پہنچنا ہی تھا جواس کی اطلاعات کے مطابق تین میل تک جنگل سے گزرنے والی سرکرک پر

ناکی سیدھ میں چلنے کے بعد آتا تھا۔ وج عظم کی بٹی کلدیپ نے اس سڑک پر ایپخشو ہرکوکتے کی موت ماری تھی اور اس کی لاکھوں کی جائیداد قبول کرنے سے صاف اٹکار کر دیا تھا۔ چالانکِدوہ اس کی قانو بی وارث تھی۔وہ چالاک عورت

تھی بلکہ بے حد خطرنا ک کسی ڈائن کی طرح۔۔۔اور پھراس کے قصے بھی سنے تھے کہ وہ نو جوان لڑکوں کے ساتھ موج اڑاتی ہے اوراس نے جنگل میں کسی الیی جگہ عشرت کدہ بنا رکھا ہے جو ہر کسی کے علم میں نہیں ہے۔صرف وہی جانتے ہیں جو اسے سرفراز کرتے ''فالباآپ ہی کے انظار میں ایک گاڑی ہاہر موجود ہے۔''اشیشن ماسٹر نے اس مرتبہ شجیدگ سے کہا۔ ''کیا سرکاری گاڑی ہے۔۔۔؟'' ونود نے حیرانی سے کہا۔ ''سرکاری تو نہیں ہے۔۔۔ البتہ سرکار کی گاڑی ہے۔ کور و جے شکھ کی۔'' اشیشن ماسٹر نے

کرے۔اس طرح اپنی بوریت بھی دور کرتا تھا۔

آئی۔جس کا ایک ایک حصہ صاف و شفاف شیشنے کی طرح دمک رہا تھا اور پر انی ہونے کے باوجوداس کے رنگ وروپ پر نگاہ نہیں تھہرتی تھی۔اس پر کسی نئ نویلی دہن کا سادھوکا ہوتا تھا۔

اسے بتایا۔ ونود باہر نکلاتو اسے شان دار بوک نظر

ونودنے آرام سے بیٹھتے ہوئے اسے اوپرسے نیچے تک دیکھا۔

شوفرنے آ ہتہ سے دروازہ بند کیا۔ بیوک ہلکی س سرسراہٹ کے بعد ہوا کے دوش پر تیرنے لگی۔ان کے اور شُوفر کے درمیان شِیشے کی دیپوارتھی جس کے دريج كوشيشه مركا كراتنا كھولا جا سكتا تھا كەشوفركو

مدایات دی جاسکیل گر بند موتو مالکول کی بات کوئن

''اس کے متعدد اسباب ہیں۔''شیاما مسکرائی تو اس کے گداز ،سرخ اور رسلے ہونٹو پس پرمسکرا ہٹ ابھر سیکم ع كِ بَكُورُكُ \_ " ديدَى كى كواس لائق نهين تتجيتيں \_\_\_ رہے بھیا، وہ بوے غیر ذے دار ہیں۔ جھلی دیدی اس لائن تہیں۔۔ پاجی معذور ہیں۔۔۔ لےدے کے میں رہ جاتی ہوں اس قابل۔۔۔ بیائے منہ سے

ای تعریف کرنے کی بات نہیں۔۔۔ یہ دوسرول کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ید دوسروں ی رائے ہے۔ آپ اتفاق نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔''

شیاما کی آ واز بھی اس کی طرح خوب صورت تھی جوتسی سُر کی طرح گاڑی کے خواب ناک ماحول

ونو د بے ساختہ ہنسا۔ وہ اس کی بروی بروی سیاہ آ تھوں کی گہرائیوں میں ڈوہتے ہوئے بولا۔

"اباخلاف کی تجائش بھی کہاں رہی ہے۔

کین به بات اب تک میں نہیں سمجھا کہ آپ کو یا کسی اورکومیرے اشتیات کے لیےآنے کی کیا ضرورت ہی کیاتھی۔۔۔کیایہ تکلیف اور غیر ضروری نہیں تھا۔

' دیلھے ۔۔۔ بات بیہے کدایک تو ہم لوگ بڑے روایتی اور مہمان نواز واقع ہوئے ہیں۔ بہاں

جو بھی آتا ہے وی آئی فی قتم کا آدی ہوتا ہے۔ کنور صاحب كامهمان موتاب-'شيامان كها-'شايد آپ کواس بات کاعلم نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی ہوٹل

'میں نھانے میں کھہرسکتا تھا۔اس میں اس کی گنجائش ہے۔'' ونود نے جواب دیا ۔'''ڈاک بنگلہ

اجا مکے اسے احساس ہوا کہ وہ کسی وجہ کے بغیر بِعارِی سوٹ کیس اٹھائے دھوپ میں کھڑااس شوفر کی نظر میں تماشابن رہاہے جوشا میشام تک اس طرح دروازه کیرے مخمدر بتا مگر دوسری بار یاد دہانی کی گنتاخی نه کرتا۔ کار کے پیچھے والے شیشوں پر سبز پردے تھے۔ونور نے دھوپ کی چکا چوند سے بیخے نے لیے اور کھھ فراغت سے پاؤں پھیلا کر در آز ہونے کے خیال سے پیچیلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بند

و شکیس ڈ گی میں رکھ دو۔'اس نے کہا۔ بداحساس اسے سیٹ پر اپنے آپ کو گرانے کے بعد ہوا کہ وہ صرف پیچھے اگیلائمیں ہے۔وہ ایک لڑکی برگرتے گرتے رہ گیا تھا۔اب وہ اس سے چند انج دِوْرِبِیٹھی مسکرار ہی تھی۔اس کیے چیرے پر دمک

ادرآ تھوں میں ایک عیب ی چک تھی۔ "آئی ایم سوری۔" ونو دینے سنجعل کے کہا۔

پھراس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گراندر کی طرف دروازہ کھو لنے کے لیے کوئی ہینڈ <u>آ</u> نه تفار دروازه بابرسے صرف خادم كھولتے تھے۔

"بیٹےریے۔اب بیٹےریے۔" اس بے حد حسین اور خاصی تعلیم یا فتہ نظر آنے والیار کی نے ساڑی کا بلوسنجال کے کہا جواس کے ریتی بالوں پر سے ہی نہیں بلکہ شانے پر سے بھی

ونود نے جدید وضع کے بلاؤز کا گلا ایک ہار و پکھا اور دم بخو درہ گیا۔اس کے سارے جم پرایک منيقى سنسنى دور كئى۔

میرانام شیاما ہے۔ میں کنورو جے شکھ کی سب سے چھولی بیٹی ہول اور مجھے بطور خاص آپ کے استقبال کے لیے بھیجا گیا ہے۔" کانونٹ کے لیج نے وجود کومزید حیران کر دہا تھا۔ حیرانی اس کے چېرے اور آ تھوں میں پھیل گئتی ۔ چېرے اور آ تھوں میں پھیل گئتی ۔ ''بطور خاص صرف آپ ہی کو کیوں۔۔''

شیاماکے بدن نے جھٹکا سالیا تھا۔اگر دانستہ بیر کت ہوتی تو وہ بکل کی سرعت سے بلو نہ سنجالتی بلکہاسے ِ گود میں گرنے دیتیں ۔ پھراس نے اپنی بات جاری رکھی۔''اگرآپ والدارے پہلے ملتے تووہ اپنی کہتا جو کئی بھی لحاظ سے مناسب اور موزوں نہ ہوتی اور همارے خلاف ایک غلط تاثر پیدا ہوتا۔۔۔ جامل اور غریب لوگ ہیں مگروہ دل کے برے نہیں۔سیدھے سادیے ۔۔۔ مگر ہمارے اور ان کے رہن سہن اور اِنداز فکر میں بروا فرق ہے۔اس کی وجہان میں علم کی کی اور صلاحیت ہے۔ آپ تبھے گئے نا۔۔۔ہم جا کم ہیں یا تھے۔۔۔وہ محکوم ۔۔۔وہ اس گاؤں ہے آگے مختصیل تک ہوآتے ہیں ادر کچھ لوگ ضِلعے کے صدر مقام تک بھی نہیں گئے ہیں جے بیالوگ شمر کہتے ہیں۔'' وہ قبقہہ مار کے ہٹی۔'' دیلی ممبئی، مدراس اور بنگلور ان کے لیے ولایت ہیں۔ جب کہ ہم واقعی ولايت بلٹ ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہمیں خطی۔۔۔ خرد ماغ ۔۔۔ فرعون مزاخ ۔۔۔ چنگیز اور ہلا کو۔۔۔ بلكه يهال تك مميل بدركرداراور بدقماش بهي سجهة بين کیوں کیان کی پسماندگی اوراخلاتی قدریں \_\_\_وہ لوگ می اور دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ولايت مين بدكرداري، فاتى أورعرياني بهت زياده ہے۔اوروہ ان کی عور توں۔۔۔

''من شیاما۔۔۔!''ونو دنے درمیان میں اس کی بات کائے ہوئے پہلو بدلا۔اس کے چبرے پر ا پی نگا ہیں مرکوز کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔'' یہ سِ تفصّل آپ مجھے کیوں بتا رُبی ہیں۔اگر آپ کے تھرمیں نے امر مجبوری ہی قیام کیا بھی تو میرا بیش تروقت تھانے ہی میں گزرے گایہ لوگوں کے بیانات کینے۔۔۔ میں یہاں آیا ہوں تفتیش کرنے۔۔۔ یہاں کے غریب لوگوں کی سوچ اوران کی قابلیت اور ساجی حالات کا تجزیه کرنے نہیں ۔۔۔ تفتیش کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔۔۔ اور پھر لوگوں تے بیانات لینے اور ان سے سوالات کرنے کے بعد

جائے واردات کا معائد بہت ضروری ہے۔اس کے

میں رہائش میرے لیے متلانہیں ہے اس لیے کہ میں کا در میر مر اکیلامردآ دی ہوں'' ''ڈاک بنگلہ تحصیل میں ہے۔'' شیاما بولی۔ ''سان اسا ''تھانے میں صرف حوالدار رہتا ہے جوخود لکا تا کھا تا اور صفائی بھی کرتا ہے۔ آپ کا اس جیسے ماتحت پر بوچ بننااچهانهیں معلوم ہوتا ۔ تمبر دویہ کہ آپ جس قل كُلْفَيْشُ كَ لِيهِ آئِ بِين .... " آپ کو سی بھی معلوم ہے کہ میں کول آیا ہوں۔۔۔' ڏنو د نے چونک کراس کی طرف دیمھا۔ ''گویا پل بل کی خبر ہے۔۔۔ کیا آپ کے یاس کوئی سراغ رسال بھی موجود ہے۔۔۔ِ؟' ''جی کہاں۔۔۔'' وِہ ہنی۔ اُس کی ہنی جل ترنگ کی طرح نج اٹھی تھی۔''کوئی سراغ ہے نا جاسوس۔۔۔خصیل سے ماضلع کچبری ہے۔۔۔کسی نے پاپاکوفون کردیا ہوگا۔۔۔'شیامابو تی۔ دمجسٹریٹ صاحب ۔۔۔ ڈپٹی تمشنر صاحب بہادراور ڈی ایس پی وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں جو پایا کے بوے دوست ہیں۔ وہ میری سائگرہ میں بھی أَنْ عَصِدِ الله سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ روابط صرف رمی مبیں ہیں۔۔۔اس کے علاوہ پہلے شکار كھينے بھى آچكے ہيں۔'' ''اچھا۔۔۔ اچھا۔'' ونود نے بات کو سجھتے

موتے سر ہلایا۔ اس خاندان کے اثر و رسوخ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں غلط نہیں تھیں۔''اس کے علاوه بھی کوئی خاص وجہ ہوگی''

"جي ٻال---"شيامانے اثباتي اندازييں اپنا خُوْلِ نَمَا مِر ہلاتے ہوئے کہا۔'' نمبر تین یہ کہ تج پور میں کسی اور سے ملنے اور ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کرنے سے پہلے ہم خود آپ سے ملنا عاہتے تھے۔"شیامانے تو ثف کر کے شانے اور سینے سے بھسلتا ہوا بلوسنجالا۔ بل کی تاخیر ہوتی تو ونور کو دوبارہ نظارہ مخطوظ کر دیتا۔۔۔وہ میہ بھیتا کہ شیامانے غیر خسوس اندازے میرکت کی ہے۔لیکن ایسانہیں تھا۔ گاڑی جو کسی موڑ پر تیزی سے گھوی تھی جس سے

شوِخی میں انداز دکر ہائی کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور بغیر کوئی کارِروائی کمل نہ مجھ جائے گا۔قل کا سراغ آ تھوں شراب کا ساخمار نظر آنے لگاتھا۔ لگانے کے چکر میں إدھراُ دھرخوارتو ہونا پڑے گا۔۔۔ ونود نے اسے پہلے آزاد خیال خاندان میں مجھےاس بات ہے کیا غرض کہ لوگ آپ کے بارے پرورش اور ولاتیت کی تعلیم کا اثر محسوس کیا تھا۔ مگر رفتہ میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بدان کی ذاتی رائے اور رفتة اسے يوں لگا جيسے بيونني پرانا حربہ ہے۔۔۔ يعنیٰ سوچ ہوگی جِس پرآپ پہرے نہیں بٹھا سکتے۔آخر ایک نو جوان حسین عورت کومرد کی جذباتی مخروری بنا آ پ کوان لوگوں کے بارے میں اتی فکراور پریشانی تے اسے اینے مقاصد کی تکیل کے لیے استعالِ كيول بي ان كى بلاسے دہ جو كہتے ہيں۔ آ پان كرنا\_ وهِ يكّ لخت اليامخاط هو گيا تھا كەيەجىسے كوئى کی زمان کیژنہیں سکتیں۔'' زہر ملی ناگن ہواوراہے ڈسنے کے لیے اپنا پھن لہرا گاڑی کسی جھکھے کے بغیر رک گئی۔شیاہا نے ايك شيشه ينجا تارارده هينج ديا-''من شیاما۔۔۔!'' ونود نے بوری بات سننے " يد مير ب دادا كالمجميه ب جي آپ ايل كے بعدكها۔"ميرى سمجھ ميں بيہ بات نہيں آئى كم آخر زبان میں جائے واردات کہیں گے۔ کنور ٹیج آپ کی دیدی کوخودسری کے اس مظاہرے کی کیا سنگھے۔۔'' ونود نے محسوس کیا کہ ڈرائیورکو پہلے سے ضرورت تقى جب كه وه تعليم ما فته متمجه دار اورسوجه سب پچھ مجھا دیا گیا تھا کہ اے کہاں رکنا ہے اور کس بوجهر كفنه والي بين \_\_\_كيا إنبين اس بات كاكوئي علم راسے سے گزرنا ہے۔ نہیں کہ قانونی فرائض کی ادائیکی میں مزاحم ہونے اور "" پ نے واردات کا ذکر کیا ہے تو میں کیا جانتے ہو جھتے شہادت کے آثار مٹانے پرانہیں کرفتار یوچے سکتا ہو آ کہ آپ کواس کے بارے میں کیا معلوم بھی کیا جاسکتا تھااوراب بھی کیا جاسکتا ہے۔وہ ایک نے۔۔۔؟ میں حوالدار یا سی اور سے بعد میں سی معموتی سااقدام ہواتو کیا ہوا۔۔۔بہرحال جرم جرم بات سنول گائو د نے مجسمہ کود کھتے ہوئے کہا۔ ہے۔ایک معمولیٰ حوالدارتو کیا ہوا۔۔۔ قانون ایک شیامانے اسے من وعن سب کچھ بتا دیا۔اس عام سپاہی کو بھی بہت اختیار اور اہمیت دیتا ہے۔' نے کوئی بات نہیں کی اور مبالغہ آمیزی بھی نہیں گی نہ "اليس في صاحب \_\_\_!" شيامالني -"اليي اس کی وہ ضرورت جھتی تھی۔ روہ سرورت ن ن ن-شکر کی لاش کوسب سے پہلے و کیفنے والی بات سنگر کی لاش کوسب سے پہلے و کیفنے والی بات معمولی باتوں پر کنور وجے سنگھ کے خاندان مرکون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ کس میں ہمتے ہے؟" سے کلدیپ کے وہال سے لاش بڑوا دینے کی بات "كياآب ك نزديك قل أيك معمولي جرم يك\_\_\_اس تفاف وارى لاش كى يسى برحمتى كى ہے۔۔۔؟ ایک انبان کافل۔۔۔ تسی بھی محف کو گئے۔حوالدار کو کارروائی کرنے کی اجازت تک نہیں چاہے وہ غریب مفلس اور تنگ دست اور مزدور ہی دی گئی۔۔۔جلوس کی شکل میں اسے تھانے پہنچادیا گیا کیوں نہ ہو۔وہ رائے کا پھر ہیں ہوتا ہے جسے ٹھو کر تھا۔ حوالدار بے بسی سے ساری کارروائی دیکھیا اور

بے بی سے برداشت کرتار ہاتھا۔

سے کام لے گی۔

ونود حرانی اور دلچیں سے سنتا رہا۔ اسے اپنی

شیاما آسته آستیاور غیرمحسون انداز سےاس

ساعت پر اینبار نه آیا که شیاما اس قدر صاف گونگی

سے نے تکلیف ہونے لگی تھی اور اس کے انداز کی

مارکر ہٹادیا جائے۔'' ونودنے تو قف کر کے انصاف کی ترازوتھا ہے بے حس جسے کودیکھا۔ پھراس نے جسے سے نگاہ ہٹا کر شیاما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''میں نے بنا ہے کنورصا حب اس علاقے میں

یں کے نتاہے خورصاحب کا کھانے میں تھانہ قائم کرنے کی تجویز کے سخت خلاف تھے۔۔۔ اپنے اثر ورسوخ سے اسے قائم ہونے نہیں دیا تھا۔ ابْ تک تھانے دارخود تھے اور ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں۔۔۔ کیا وہ اس کیے استے متفکر تھے کہ انہوں نے بطور خاص آپ کو بھیجا ہے۔ ویسے قو شوفر بھی مجھے لے جا سکتا تھا۔'' شیاما نے اسے مسکرا کر ترجھی نظروں سے دیکھا۔''تکیامیں اتی ہی بری ہوں۔''اسِ نے شیشہ گراکے پردہ برابر کیا اور آ گے کھیک آئی۔ونو دکواپیا محسوس ہوا کہ شیا مائے وجود سے اٹھتی سوندھی سوندھی مہک اسے معطر کر دہی ہے۔ " بیر میں کے کب کہا ہے۔۔۔؟۔ 'ونود نے خود کومحصور یا کرکہا۔ رین میں ہوئی ہے۔ شیامانے شوفر کو حکم نہیں دیا تھا۔ مگر گاڑی چل یری تھی۔اس کا اندازہ درست ثابت ہوتا جارہا ہے کہ بیرسب کچھ پہلے ہی سے منصوب کوسوج بیارسے بنایا گیاورند شوفرگی کا ژبی کا خودی رکنااورچل پریا\_ ونودنے خود کو مکڑی کے جال میں پھنسِ جانے والی مکھی کی طرح بے بس محسوس کیا۔ کنورسنگیے کے شياطرنے جومهره استعال كياتھا اور جوچال چل تھى وہ واقعی اسے مات دہے جاسکتی تھی۔ لیکن اس نے بھی کچی گولیال نہیں کھیل تھیں۔اس کی پیشہ وارانہ زندگی میں مجرم بساط بچھایا ہی کرتے تھے۔اسے بساط النا

آ تاتھا۔ ب. دِنُود کوراستے یا فاصلے کاقطعی انداز ہ نہ ہو سکا۔

گاڑی تھی کہ تیزی رفاری سے سبک خرامی کے سے انداز چلی جارہی تھی۔ جب شوفر نے دروازہ کھولا تو بیوک پرانی وضع کی ایک حویلی کے پورچ کے پیچے كفرى هى جوتين محرابي دروازوں پرقائم تھى يەزرد پھر کی عمارتِ بورچ کے دونوں طرف تقریباً سوگزیک

تھیلی ہوئی تھی۔ ناہموار دیواروں پرعشق پیچاں کی رِ انْی بیلیں بل کھاتی اور کی منزل تک پھنے کئی تھیں۔ کھڑ کیاں اور درواز ہے بھی پرانی طرز کے تھے۔ ''شیاما۔۔۔!'' کسی عرت پنے تیز و تند لیجے

میں اسے خاطب کیا تھا۔'' کہاں کئی تھیں۔۔۔۔ اتن

ورسے کہاں غائب میں ۔۔۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ نسی سے لڑ کے آئی ہو۔۔۔عطبہ کودیکھو''

''ارے دیدی۔۔''شیاماغصے میں آنے کے بجائے کھل کھلا کرہنس پڑی۔اس کی ہنی کا ترنم فضا میں بلھر گیا۔ آپ تو اپنی دھن میں بولتی ہیں تو کسی کو

جواب کا موقع نہیں دیتی ہیں۔اچھا،آپ ان سے تو

"نيكون ب--- تهمين شرم آني عايي مر ایرے غیرے کے ساتھ پھرتے ہوئے۔۔۔تم یہ بات کیولِ بھول جاتی ہو کہ تمہیاری مثلی ہو چکی ہے۔ تمہارے مثلیتر کوعلم ہو گیا تو مثلی ٹوٹ جائے گی''

شاما پھرسابقہ ایداز ہے ہی۔

' میری منانی کی ہے دیدی! بیکوئی دھا گانہیں ہے --- لوم کی زیمرےجس میں باندھ دیا گیا ہے۔''وہ بولی۔''بیکوئی غیرنہیں ہیں۔ایس پی مسٹر ونود کمار ہیں۔شہر سے نفتیش کے لیے آئے ہیں۔ "پھر

اس نے ونود کی طرف محوم کر کہا۔" ونود صاحب! آپ میری بری دیدی کلدیپ کورے ملے "

''کون سے قُل کی تفتیش کے لیے۔۔۔ِ'' کلدیب نے چونک کر کھے کے لیے غوریے ونود کی

شکل دینھی۔''اچھا۔۔۔وہ تھانے دار کافل ۔۔'' "جي مال ---!" ونوديني جواب ديا-"ميرا

خیال ہے کہاس کے بعد تو یہاں قتل کی کوئی واردات<sup>ک</sup> نہیں ہوئی ہے۔ کیا پہلے بھی کوئی قتل ہوا تھا کسی كا ــــ "ال في سواليه نظرول سے كلديپ كوركو

د گڑے مردے اکھاڑو گے ایس پی صاحب توقدم قدم پرآسيب مليل گے۔"كلديب نے اس پر نگاہ جمائے کہا۔"آپ جانتے میں کہ تھانے دار کو کس بات کی سزا مگی تھی۔۔۔ دخل در معقولات کی۔۔۔ ا گرتم نے اس کی لاشِ کا عبر تناک تمایشا دیکھا ہوتا تو۔۔۔ غیر۔۔۔اب بھی وقت ہے۔ تفیش کے چکر میں مت پڑو۔جس طرح آئے ہواس طرح لوٹ

جاؤً۔''

دھا کے سے بند ہوگئ۔ ونو دکوسر جو کی ہیر حمکت نہ صرف کچھاور پراسرار سی گبی۔ د ماغ پرز در دینے کے باوجوداس کی سجھ میں

بخونين آيا-پيچنين آيا-

''سر جوتھوڑی می وہ ہے۔۔۔' شیامانے سوچ کرکہااور پھرانگل کوسر کے قریب کیٹی پر رکھ کرلگایا۔ ''کریک تو نہیں کہنا جاہے۔'' وہ چند لحول کی خاموثی کے بعد بولی۔''مگرلوگ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تو کہنے دیں۔کیافرق پڑتا ہے۔''

ر مساری کی اور استان میں اور نے کہا۔ "ایساکس وجہ سے ہوتا ہے۔" ونود نے کہا۔ "اسے کریک وغیرہ کہد کر اور کریک نہیں کرنا

تیست سے کہتی ہوں کر ہر جوتم ایک فرسٹ کلاس ہو۔لوگوں کی باتوں کا کوئی خیال نہ کیا کرو۔"

''آپ بہت اچھا کرتی ہیں۔۔۔ ہوسکتا ہے کہوہ بہت جلد ٹھیک ہوجا ئیں گی۔ویسے انہیں زیادہ مصروف رکھیں ۔''

'''اب چلیے۔۔۔ خاندان کے دوافراد سے تو آپ کی صبح ملاقات ہو گی۔ باقی سے بھی ہو جائے گی۔ مگرنہا دھو کیجیے۔'' ونود نے حض سر ہلا دیا۔ پھر ادھردیکھا۔ مگراس کا سوٹ کیس پہلے ہی ادھراندر پہنچ

" ''مس شیاه\_\_\_!'' وه متذبذب کیج میں ' بولا \_'' کیا ایسانہیں ہوسکنا کہ\_\_\_ میں اپنے قیام کا گہیں اور بندو بست کرلوں۔''

''میں نے آپ و بتایا تھا کہ یہاں ہوئل تو کیا سرائے تک نہیں ہے۔''شیاما بولی۔''اس لیے کہ یہاں اس کی کوئی ضرورت تک نہیں ہوئی ہے۔ بالفرض کوئی مسافرآ گیا تو یہاں کے لوگ اسے مہمان بنا کر تھم الیتے ہیں۔''

''میرا خیال ہے کہ مجھے بن بلائے مہمان کی حیثیت سے مجورا قبول کیا جار ہاہے۔'' ونو دنے کہا۔ '' مجھے ایک کل کی فتیش کرنی ہے۔ تہمارے گھر والوں "میں اسے کیا سمجھوں ۔۔۔ ،" ونود نے
پوچھا۔"میں اسے کیا کہوں۔۔۔؟ دھمکی یا دوستانہ انتاہ!"

''تہہارا جی جو جاتے سمجھو۔۔۔اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔'' پھراس نے دنو د کاچرہ انظروں کی گرفت میں لے کر کہا۔

سے تسلیم کیا کہ ۔۔۔ یہ عورت اپنے حسن کے خطرناک اسلح کو جا کر اور نا جا کر کی پروائیے بغیر حصول مقصد کے لیے موثر طور پر استعال کرنے کی اہل تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کلدیپ کے اس رویے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے ۔۔۔۔ اس کے ذہن میں ایک شکم ش کی ہونے گئی۔

وه شیاما کی نظر سے بے خبر تھا۔ جواس کا باغور مشاہدہ کررہی تھی کہ اوپر کی ایک کھڑی کھلی اور ایک لڑکی آ وھی باہر تک آئی۔اس کے بال پریشان تھے۔ بے تر تیمی سے بھرے ہوئے تھے۔اس کی صورت کے نقوش مختلف نہ تھے۔ مگر وہ زرداور بیاری نظر آئی تھی۔ گواس کی آئی تھیں بڑی بڑی اور بے مدیدیاہ تھیں لیکن ان کی گہرائیوں میں ایک و چشیا نہ چک تھی اور وہ تشخرانہ انداز میں نیچر کھرہی تھی۔

''ایس پی صاحب۔۔! بیمیری دوسری بہن ہے۔۔۔سر جیت کورہے جے ہم سباسے بیارسے سر جو کہتے ہیں۔'شامالولی۔

سر جو کہتے ہیں۔ 'شیاما بولی۔ ''ہیلو۔۔!'' سر جو کھل کھلا کے ہنمی اور اس نے اوپر بی سے ہاتھ ہلایا۔ پھراس نے بیک گخت مڑ کے اپنے پیچھے دیکھا۔

ے ہے دیھا۔ ونو دینے اس کی ہرنی جیسی آ کھوں میں خوف کے سائے اثر تے دیکھے۔ چہرے پر جود مکسی تی وہ کافور ہوگئے۔ وہ سہم کراس طرح سے پیچھے ہٹی جیسے اس نے کسی عفریت کو دیکھا ہو۔ پیر کھڑ کی ایک ''الیی حمرانی سے جھےمت دیکھیے ۔۔''شیاما کے ہونٹوں پرایک ایس بیاری دل 'شمسراہٹ انجر آئی جس نے شیاما کے حسن کوئھار دیا۔ اس کے جی میں ایک حسرت بھراخیال آیا۔''کاش۔۔!اس مسکراہٹ کی دل فریبی کواپنے ہونٹوں میں جذب کر سکراہٹ کی دل فریبی کواپنے ہونٹوں میں جذب کر سکراہٹ سیرونٹ بھی کیسے دسیلے اور گذاز تھے۔ان

میں کتنی مٹھاس ہو گی۔ پھرشیا ماایک دم ہے کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ونو د مچھ کہتااس سے پہلے بول پڑی۔''میراد باغی توازن باِلکل درست ہے۔ میں آپ سے جھوٹ ہیں بولوں كى نه مجھ ميں جھوٹ بولنے كى ہمت ہے۔۔ ميں جھوٹِ جمیں پولتی ۔۔۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے بھی کسی میوفع پر جھوٹ بولا ہو۔۔۔ مجھ سے کہا گیا تھا كىر ـ ـ يفتش كے ليے شهرسے آنے والے افسر كى لطور خاص خِاطر مدارت کروں۔ بطور خاص کا مطلب آپ کی سمجھ میں آیا اب۔۔۔ إگر کوئی ایسا وليا۔۔۔مِيرا مطلب ہے كمالونائپ كا محصِ ہوتا تو وہ میرے چکر میں پڑجا تا۔میری صاف گوئی کوآپ میری بے حیائی تو نہیں سمجھ رہے ہیںِ نا آپ؟ یہ چھوڑ ہے کہ س نے کیا کہا۔ آپ کود مکھنے کے بعد میں نے اپناار ادہ بدل دیا۔۔۔اس لیے کہ آپ مجھے ذہین آ دی لگتے ہیں۔۔۔ میں باتوں اور بشرے ہے پہلی نگاہ میں پتا چلا لیتی ہوں کہ سامنے والا تحص کیما ہے۔ آپ کی قوت ارادی کو فٹکست دینا۔۔۔ مِعاف سیجئے گا۔۔۔ ورغلانا آسان نہیں ہے۔۔۔ د لیکے نا۔۔۔ آپ نے گاڑی میں مجھسے کوئی فائدہ بدا تفايا -- بد مان مانى كى -- آي من مانى کرتے تو میں قطعی کوئی تغرض نہیں کرتی۔۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ شاید معلوم کرلیں گے کہ قاتل کہ ِ کون تھا۔۔۔ پھر میں سازش میں شریک ہو کر مجرم كيول بنول\_\_\_؟''

وہ ونود کو دیوان عام جیسے ہال سے گزار کے قالین بچھے ہوئے زینے کے رائے اوپر لے گئی۔ ''اگریہ معاملہ تحصیل کے تھانے والوں پر چھوڑ

معقولات ہے۔'
'آپ نے دیدی کی بات کا برا مانا ہے اوراس
لیے جذباتی ہوگئے ہیں۔' شیاما نے اداسی سے کہا۔
'' دہ تو سب کے ساتھ الی بی پیش آتی ہیں۔۔۔
سرجو جو اسمی تی وہ آپ پر نہیں ہئی تھی۔۔۔اسے
بلاوجہ ہننے کی عادت ہے۔۔۔اسے کتنا بھی منع کیا
عائے وہ اس سے باز نہیں آتی ہے۔۔۔ رہی بات
فیش کی۔۔آپ ثوت سے نفیش بجھے کوئی آپ
کے کام میں مزاح نہیں ہوگا۔۔۔ بلکہ میراا پنا مثورہ یہ
کے کام میں مزاح نہیں ہوگا۔۔۔ بلکہ میراا پنا مثورہ یہ
اس کھرسے باہر ثابد آپ کوئی کا تعاون نہ ملے گا۔'
پھرائی سے تو تف کر کے اپنی آ واز دھیمی کر کے راز

کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ۔۔۔ کہ بیردخل در

اں هرسے باہر سایدا پ و ن ہ نعاون ہے۔۔
دارانہ لیجے میں اس طرح سے کہا جیے دیوار بھی ن
درانہ لیجے میں اس طرح سے کہا جیے دیوار بھی ن
درہ ہوں۔
"میں ایک بات بتاؤں آپ کو۔۔؟ ہوسکا
ہے کہ میر ااندازہ غلط ہو۔۔۔کین لوگوں کا اور خود میرا
خیال ہے ہے کہ تھانے دار کا قاتل ای جو یکی میں موجود
میں سے ہاچلا سے بیا کہ درکا قاتل ای حوکی میں موجود
آسانی سے بتا چلا سکتے ہیں کہ دہ کون ہے۔۔؟"
اس بی سے یقین نہیں آیا کہ کھر کا بھیدی انکا ڈھائے۔
لوگوں کی ہے بات شاید غلط نہیں تھی کہ۔۔۔اس
سے جیسے یقین نہیں آیا کہ کھر کا بھیدی انکا ڈھائے۔
لوگوں کی ہے بات شاید غلط نہیں تھی کہ۔۔۔اس
سے جیسے اور کئی ہیں۔
سے جیسے اور کئی ہیں۔
سے جو اور کئی الک مجھر ہا تھا۔۔۔ تنی بے خونی
مقابلے میں
خوادر نکی کی کہ تھانے کے تل میں ان کے گھر
سے تسلیم کررہی تھی کہ تھانے کے تل میں ان کے گھر

والوں کے ملوث ہونے کی خبر بے بنیا دہیں ہے۔

کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ بدار کی جنتی حسین

اور پر کشش ہے اتی ہی بے خوف اور مار رہے۔۔۔

باغی بھی ہے۔ اس کے باغیانہ خیالات کہیں اس

معصوم لڑی کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کردیں۔

شیامانے اس کا ہاتھ تھا ماتو وہ حیرانی سے دیکھنے لگا۔

ال کی جیے رہنمائی ہورہی تھی۔ بیریات اس

دیا جاتا تو آسِانی سے دب جاتا بالکل ای طرح جیسے ميرَ نه چيا کي پراسرار موت کا معامله دبا ديا گياتھا حالانکه دو چي قر نفا-''

ونود کے قدم بے اختیار رک گئے۔ وہ چونک گیا۔اس نے اپناباز وغیر محسوس انداز سے چیٹر والیا۔ " كيا كلديب كورف أى لي بوجها تفاكه کون ساقل \_\_\_؟ " ونود نے اس کی آ "کھول میں جھا نکتے ہوئے یو چھا۔ ''جی ہاں۔۔''شیامانے پھرسے اس کا بازو

تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ کشاب کشال لے جانے لگی۔''این کی دیہانت کواورسواگ باش ہوئے اور انہیں جونل کیا گیاوہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں۔میرا ایک ہی چیا تھا۔ بہت شان دار بقیس اور ذہین اور اعلا میں ہوتا ہے مالک تھے۔ ان میں جو قابلیت، دور اندلیثی اور سیجھ داری تھی ایشورنے خاندان کے کسی فرد كومبين دى تھي \_\_\_ آگر وہ زندہ رہتا تو اس خاندان کے نہ صرف گڑے حالات بلکہ افراد کوبھی سدھار دیتا۔ میں اس کی کتنی خوبیوں کے بارے میں بتاؤں اورتعریف کروں۔وہ ندی میں ڈیوب گیا تھا اوراس کی لاش أیک ایس جگہ ہے ملی تھی جہاں کوئی نہیں جاتا۔۔۔لہذا مہندرانکل کے ڈوب کرمرنے کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔کیکین پولیٹس کوقاتل نہ ملا۔ انہوں نے آسانی سے حادثاتی موت قرار دے دیا۔ بیہ بولیس کی نا اہلی سہی اور غفلت تھی۔ بے زاری فی ۔۔۔یا پھر قاتل نے ان کی مٹھی گرم کر نے تفتیش ہےروک دیا تھا۔

''تھاتنے دار کی موت کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔' اِس نے قدرے توقف کے بعدایٰ بات جاری رکھی۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور ممرے میں داخل ہو گئی۔

ونود نے حویلی کی قدامت اور رئیسانہ شان کے مطابق سے سجائے بید روم کو دیکھا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن الجھن اور تذیبے کا شکار ہو گیا تھا۔اس کی سمجھ میں بیہ بات نہیں آئی تھی کہ

خودشیاما جواس گھر کی ایک بٹی ہے، خانداین کے دیگر افراد کی طرح اس کے ناموس کی پاسبان بھی جاسکتی ہے ریہ مات کیوں یفین دلانے برِمصر ہے کہان کا عزت دِارگھر اندر حقیقت ِقاتلوں کی ٹیم ہے۔

اگر وہ اس خاندان کو رسوا کرنا جا ہتی ہے تو

کیا اس لیے کہ اس کے چپا کے قاتل کو کیفر کردارتک پہنچائے۔

شيامانے اپنے بچاہے جن جذبات كا اظهار كيا تفااس ہے پیرظام رہوتا تھا کہ وہ اپنے چیاسے بے پناہ محبت کرتی تھی۔اسے آج بھی اس کی موت پر گہرا صدِمہ ہے جیسے اس کی موت قاتل کے ہاتھوں کل ہی آ ہوئی ہے۔

اسے اپنی بڑی بہن کلدیپ سے وہ انسیت نہیں ہے جو بہنوں میں ہونی ہے۔

یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ونود نے شیاما کی طرف دیکھا۔ شیاما ہاتھیا باندھے کھڑی اسے اپنی طرف متوجہ مانے کی منتظر تھی کیوہ میچھ کیے۔اس کیے کہاہے جو کچھ بھی کہنا تھاوہ کہہ چکی تھی۔اباس ہے یاس کہنے کے لیے پچھنہیں بچاتھا۔ گر دنو دِ اسے نکٹکی بإندهے ديکھے جا رہا تھا۔ جينے آرٹ کا کوئی شاہ کار

' دمس شیاما۔۔۔!' ونو د نے بالا آخر خاموثی کے ساتھ اس جمود کوتوڑا اور پھر جیپ سے سگریٹ نكالا\_" آخراً پ جاہى كيا ہيں؟ سَكْريث پينے ك اجازت ہے مجھے۔۔ یہ 'اس نے اخلاقا پو خیما اور جواب كانتظار كي بغير سكريث لائترس سلكاني-

''میں کیا حامتی ہوں۔۔'' وہ سیاٹ کیج میں ونود کے الفاظ دوہرا کے بولی یے'' یہ پوچھے کہ ہم کیا جاہتے ہیں۔۔۔ کنور وہے سنگھ ہی تہیں، اس حویلی میں رہنے والوں نے اتفاق رائے سے مجھے سفیر بنایا تھا اور بیاختیارات دیے تھے کہ میں آ ب کو رشوت وے کر اس تفتیش سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں۔ رشوت کی رقم پچاس ہزار تک ہوسکتی

زیادہ لڑ کے، مردآ رہے ہول۔۔۔ان میں دوایک مندوستاني اورمقا يجهي تحيس أنهيس اس بات كاطعنه ديا جاتاتھا كەكونى لۇكايامرددوست بيس بے \_\_\_صرف اس ليے كميم بدصورت اور بے تشش ہيں - كلاس میں تیچر ہوتی اڑ کے اڑکیاں جذباتی اندازے ایک دوسرے سے پیش آئی تھیں۔شایدمیرے کھروالوں کوشک تھا کہ میں وہاں کے ماحول،آ زادی اور تنہائی سے فائدہ اٹھا کر دولت منداور ہم جماعت لڑکوں پر مہربان ہوتی رہی ہوں۔ میں نے ان سب پر غیر محسوس انداز ہے واضح کرِ دیا کہ میں نے مشرق اور ہندوستان کی لاج رکھی۔ بھی بھی مجولے سے سی لڑ کے کودوست ہیں بنایا۔اس کے ساتھ ہوتل بازی یا سیر و تفریح اور مکنک تک تبیس منائی \_\_\_ وہاں بوسہ بازی عام ھی ۔۔۔ بوسہ بازی دور کی بات ہے۔ میں نے بھی بھی کسی بھی ہم جماعت لڑ کے سے مصافحہ نہیں

بناتا چاہ رہے تھے'' ''اگریہ ذمے داری کلدیپ کے سپردکی جاتی تو۔۔۔اس کیے کہوہ بھی تو ولایت بلیث ہے۔ 'ونور ا پی جرانی پر قابویا چکا تھا۔ ادھر شیاما سے وہ برا متاثر سأبوكيا تفارجس كأماضي آئينهي مآنندر ما تفار

کیا۔اس کیے مجھے میرے خاندان والے مجھے مہرہ

''وہ اس کام کے لیے نہایت موزوں اور مناسب عورت ھی۔۔۔اگرآپ نے اسے ایک مرد کی نظر سے دیکھا تھا تو۔۔۔وہ مغرور سے مغرور مردکا سرخم کرسکتی تھی۔ اس براس قدر فیاضی سے مہر ہان ہو جانی کہ مرد کی کم زوری بن جاتی ۔الیی عورت کو یوروپ میں سیسی کہا جاتا تھا جس کے معیار پروہ یوری اترتی ہے۔ وہ ایسا گداز پرشاب بدن \_\_\_ نشیب وفراز رافتی ہے کہ مرداسے دیکھ کر پاگل بن

'' پھراسے کیول نہیں منتخب کریے مہر ہ بنایا گیا۔ مچھلی کے لیے اس سے بہتر چارہ کوئی اور نہیں تھا۔'' ونو دنے درمیان میں کہا۔

"ال ليے كه وه اتنى مغرور ہے كداس نے اپنى

ویسے تو مجھے اشاروں میں ریجی سمجھا دیا گیا تھا کہ۔۔۔ اگر بچاس ہزار لینے تی بجائے کوئی میرا طلب گار ہوتو میں آپئے آپ تو بھی خاندان کی عزت بچانے کے لیے قربان کردوں۔۔۔اس پرمہر بان ہو جاؤل۔۔۔ سی قیت پر خاندان پر آ کے نہ آئے۔۔۔ مجھ یرآ کی ہے کوئی فرق نہیں بڑے گا۔۔۔اس کیے کہ خاندان کی عزت اور عظمت سے بڑھ کرکوئی چز مہیں ہے۔اس کے لیے جتنی بھی قربانی دى جائے كم بــــايك مرتبه خاندان كى عزت، وقاراورعزت كوداغ لكاتو تيحردوباره نبين السكتي اورنه بی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اس امر کو پیش نظر رکھا جائے۔جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ قربانی بھی تو ایک طرح ہے برشوت ہی ہوتی ہے۔خواہ دہ انسِانوں کے حضور پیش کی جائے یا دیوتا

کودی جائے۔لیکن میں نے اس دوسرے خیال ہے اتفاق مبن كيا ــــاس ليے كه مين ذرامختلف فيم كى لڑ کی ہول اور عصمت اور عفت کے فرسودہ سمجھے جائے والے نظرمات پر اپ تک قائم ہول ۔۔۔ حالانكه ميں نے بوروپ ميں تعليم يائي۔ وہاں جو ميں نے آزادی خصوصالر کیوں، عورتوں میں محسوس کی بہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ مجھے یقین نبیس آتا تھا کہ کوئی معاشرہ مادر پیر آزاد ہوتا ہے۔۔۔ وہاں میری ہم جماعت لڑکیاں جو چودہ پندرہ اور سولہ سولہ برس کی تھیں ان کے مز دیک عورت

کی آبروکا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔۔۔ہرایک لڑکی کے

دوستوں میں مردزیادہ ہوتے تھے۔وہ لاکی جس کے

لرُے، مردزیادہ دوست ہوں خوش نصیب جھی حاتی تھی۔لڑکیاں جومیری ہم جماعت تھیں ایک دوسرے

سے بے مدب تکلف،فری،ب جاب اور بے شرم

تھیں۔ان کی ہاتیں س کرمیری پیشانی عرق آلود ہو

جاتی تھی۔وہ بتاتی تھیں دولت مندلڑ کےاورمر دانہیں سر فراز کرتے ہیں۔۔۔ان کے نزدیک وہ لڑکی بڑی

رشک وحسد سے دیکھی جاتی تھی جس کی زندگی میں

آپ اصول برستی اور فرش شناسی کے نا قابل علاج . ويربان برنا سطور جيس كيا- جب كه وه بهترين جنون میں مبتلا ہوں اور بیمعلوم کرنے میں کامیاب چاره می "شیامابولی-ں۔ یو اور ۔ شیامااب اس کے مقابل آ بیٹی کتی ۔اس کے موجائيں كرقاتل كون ہے ۔۔۔ تب بھى اس صورت میں بچاس ہزار کی پیش کش پر قرار دیں جائے۔ سگریٹ لائٹرکو بےمقصد جلا بجھار ہی تھی۔وہ لائٹر تھام أيك بار پھر ونو دكي عقل چكرا گئي-اسے يادآيا کہ برے شیروں میں پولیس کے محکمے میں کتنی کالی ''چنانچةرعە فالېمىرے نام نكلا-آپ رىشوت بھیڑیں ہوتی ہیں۔۔۔ چوں کہ وہاں ہر منٹ جرائم لینے کے قائل ہیں یا مہیں۔۔۔؟ بچاس ہزار ایک ہوتے ہیں۔۔۔ نوخیز عمر کی لڑکیوں کی بے بروی رقم ہے۔ حرمتی \_\_\_ قبل کی واردا نیں \_\_\_ بینکوں اور گھروں ہے۔ 'میں آپ کی اس بات سے اتفاقِ کرتا میں ڈکیتیاں۔۔۔رہزنی اور لوٹ مار۔۔۔وہاں ہر ہوں۔' ونود نے سگریٹ کی را کھسگریٹ کی پیک وقت لوبے تھسوٹ اور رہوت کا باز ار کرم رہتا ہے۔۔ میں جھاڑی کیونکہ ارد گردایش ٹرے نہ تھی۔'' مجھ جیسے ضروری نہیں چالیس جالیس، بچاس بچاس ہزار، دس ایک سرکاری ملازم کے لیے بیرقم بہت بڑی ہے۔ ہیں ہزار ،صرف سینکڑ وَںِ میں رَشُوت دُے کر مجرم ن<sup>ج</sup> خواب میں بھی میرے لیے اس کا حصول نامکن ہے جاتے ہیں۔ بچایں ہزار کی رقم صرف اعلا افسرول کو اور پھر میں اتنی رقم دس برس میں بھی پس انداز نہیں کڑ قانونِ شنی برمای تھی۔وہ بھانسی والے مجرم کو تختہ دار سكنا \_\_\_ اوراس سرماييه سے آج كوئى منافع بخش ہے بھی اتار کیتے تھے۔ كاروباركر كےاس نوكري برلعنت بھيج سكتا ہوں۔جس '' و یا رشوت کی جگه انعام۔۔' ونو د نے طنز میں چور، ڈاکو، قاتل اور بدمعاشِ ہر وقت جان کے كيا\_ "لين صرف ليبل بدل دياجات كاركيول؟" در بے رہتے ہیں۔میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید سے ميانعام نبيسِ بلكه ميهي رشوت موكى بيشاما پیش کش رائیگال نه جاتی - '' نے کہا۔"اس بات کی کہ آپ قاتل کے نام کی تشہیر '' کوتی بات نہیں۔'' شیاما نے لائٹر رکھ کے نہیں کریں گے۔۔۔اسے قانون کے حوالے کرنے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنے گورے گلافی کے بجائے ہارے نظامِ انصاف کے سپردکردیں یاؤں جوتے سے نکال کرمیز پر پھیلا دیے۔ جو ونور گے اور ہم قاتل کو باعز ت طور پراپنی زندگی کا خاتمہ کر کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے سفید کبوتروں کی طرح لینے کا موقع فراہم کریں گے۔ مقدیے سے سزاتک عدالتی کارروائی میں جو رسوائی ہوتی ہے وہ ہم ''آپ میری طرف متوجہ نہیں ہیں۔'شیامانے برداشت بيل كرسكتي-" غوریے دنو دکود بکھا۔ ''فرض تیجیے۔۔۔ میں ہی<sub>ے ب</sub>ات مان کیتا ونود خفت سے مسکرایا۔ کیوں کہ ان گورے ہوں ''ونو دنے کہا۔'' تواس بات کی کیا ضانت ہوگی گورے گلا بی گلا بی کبوتر وں کووہ محویت سے دیکھنے لگا کہ \_\_\_ قاتل بھی آپ کی بات مان لے گا اور فرار تھا۔"جی ۔۔۔ آگے کہیے ۔۔۔ میں ہمہ تن گوش نهيں موگا\_\_\_اس پيلوِ پر بھی غور کيا گيا؟" ''اس کی صفانت بھٹی دے سکتی ہوں۔ بایا کے و کنور و جے سنگھ کی کابینہ کے اجلاس میں سکتے ہیں۔'شیامانے پورےاعتادے یقین دلایا۔ ر شوتِ مِستر د کیے جانے سے پیدا ہونے والی صورت " رينو آپ اپنے طور پر کھہ رہی ہیں۔۔۔اگر حال کو بھی زیر بحث لایا گیا تھا۔' شیاما نے پوری كنور وجِ سُكُه أَس بأت سے مَر كُے تو ۔۔ ' ونود سنجیدگی سے کہا اور پھر یہ طے پایا تھا کہ بغرض محال

نے اینے شک کا اظہار کیا۔ دانستہ بیر کت نہیں کی۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو تیزی ہم قول پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ ہے پھیلتے ہوئے پلو کو تھام نہ سکی تھی۔ دروازہ بند کر عزت مہیں ۔۔۔ ہمیں عزت جان سے زیادہ پیاری کے نکل گئا۔ جاتے جاتے اپی سوندھی خوشبو ہے۔عزیز ہے۔۔۔ اس کیے کہ ہم خاندانی لوگ کی مہک چھوڑ گئی۔ ہیں۔۔۔ انکار کی صورت میں ہم خود بھی قاتل کو ونود جلتی ہوئی سگریٹ کا آخری حصہ انگلیوں سزائے موت دے سکتے ہیں اور فرار کی صورت میں میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس مجیب وغربیب اڑی نے رضاِ كارانه طور پر ہم میں ہے كوئى بھی ململ اعتراف اینے حسن وشاب کی رعنائی سے بی نہیں بلکہ اینے جرم کی تریرآپ کے حوالے کرنے کے بعدا پی زندگی کردارہے بھی اسے متاثر کیا تھا۔وہ اسے پیند کرنے کا خاتمہ کرسکتا ہے۔آپ کا قانون بھی تو ضامن کو لگا تھا۔غلط ماحول نے اس کی سوج کوتھوڑ اسماغلط کر دیا پکرتا ہے۔۔۔ اور قاتل کوسرائے موت دیتا ہے۔ تھا۔ در نہشیا مااب ملنے والی لڑ کیوں کے مقابلے میں کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ایس پی اس کے تصور سے قریب ترین تھی جو ونو د کے ذہن صاحب!" "میں فوری طور پر کیجی نہیں کہ سکتا۔"ونو دیے استامی میں استاری کو دیا نے مثالی عورت کے پیر میں ڈھال رکھا تھا۔اورجس کے ساتھ دندگی گزارنے کی تمنا کی جاسکتی تھی۔ كها-'' مجھے حالات كا جائزہ لينے تو ديجيے۔۔۔ فيصلہ سگریٹ کے جلتے ٹوٹے سے انگلیاں جلیں تووہ میں اس کے بعد ہی کرسکوں گا۔ میں جلد بازی اور چونک کرا تھاب عجلت کا قائل نہیں ہوں۔اس وقت میں چوں کہ لیے ے رہ سی۔ پھروہ عنسل خانے میں گھس گیا جونہایت خوب سفرسے آیا ہوں،اس لیے نہ صرف جسم بلکہ د ماغ بھی صورت اور کشاده تھا۔۔۔مغربی طرز کا۔۔۔ شاور تھکا ہوا ہے۔۔۔ میں ذرا نہالوں اور پھر تازہ دم ہو کے علاوہ وہاں ہاتھ مب تھا جس میں بیک وقت دو جاؤں اور دوسر بے لوگوں سے بھی مل لوں ۔'' آ دی نها بیکتے تھے۔ شاور بھی تھا، واش بیس ۔۔۔ '' مجھے منظور ہے۔'' شیاما نے کہا۔ پھر وہ اٹھ إستيندر پرشمپوادركي اقسام كواوشز بهي تق صيابن کھڑی ہوئی۔ایک بار پھرساڑی کا پلوشانے اور سینے کی ایک نگیه \_\_\_ کھوٹی پر فروکش تولیا لگا ہوا عسل يرسته پھسلا -اس طرح جيسے مرد کا ياؤں پھسل جاتا خانه خوشبوؤل سےمهك رماتھا۔ ہے۔ونود کی نگاہ یوں بہتی کہوہ پل بھڑ کے لیے سب وہ شاور کے ینچے رم بھم برستے پانی سے بھیکتے کچھ بھول گیا۔اس کے دل پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہوئے اس نے برا سے افسوس سے سوچا۔ ال نے سوچا۔ دنیا میں ایک تو قدرتی نظارے ہوتے البیے تو شیاماِ کی سازش کامیآب ہو جائے ہیں جو دل کو کیف و سرورِ اور آ تکھوں کو ٹھنڈک گ-- تبیں شیاما کی تبیں ۔۔۔ کنور وجے عکھے کے پہنچاتے ہیں۔۔۔اس نے کیے نظارے نہیں دیکھیے گھرانے کی سازش۔۔۔ مجھے زیادہ دفاغی تھیل کھیانا اور دیکھتا رہتا تھا۔اس کا دل کرتا تھا کہ اس کی تصویر ہوگا۔۔۔ہرقدم پھونک پھونک کررکھنا ہوگا۔ کیاں بدل کے اس نے گھڑی میں وقت ئىسىت كىكن غورت جىيىانظارە ـ ـ ـ كىيا ئىجان خيز ، دل دیکھا۔ دو پہر کے بارہ نج کرمیں منٹ ہوئے تھے۔ نش اور رعنائيال ليا هوتا ہے۔اس نے ديکھا اور وه سوچ بی رہا تھا کیراب اسے اپنے کرے میں بیٹھ سوس كيا تفامر آزكي ، تورتِ اپناايك الگ نظاره ركھتي کے صوریت حال کا تجزیه کرنا چاہیے جو خاصی واضح ہو ہ۔۔۔ایمانظارہ جودل کوگر مادیتا ہے۔ شیاما دل فریب انداز سے مسکرائی۔ اس نے چى تى تىنتش كا آغاز كردينا چاپى اور تھاندۇ تى جانا عاہے یا پھر دو پہر کے کھانے تک کچھ آ رام کر لینا

پاہے۔

کوئی مراسم نہیں۔۔۔ بروف

آوراگر پہلے ہی دن ہے آپ نے مجھے ونو داور میں نے آپ کوشیاما کہا تو ممکن ہے کہ غلط بجھے والے میں نے آپ کوشیاما کہا تو ممکن ہے کہ غلط بجھے والے

میری غیر جانب داری ہی بر مشکوک میں مبتلا ہوجا ئیں۔ہم لا کھ روش خیال شہی۔ رہتے ہیں تو

ہندوستان میں ہی ہیں۔۔۔اورخصوصاً یہاں۔۔۔' ''میں سمجھ گئی مسٹر ونو د۔۔۔!'' شیاما نے بجھے

ہوئے کہجے میں کہا۔'' یہ لندن نہیں ہے۔ وہاں تکانا یہ نہیں مدر ترین پران کا احمال اور معاشرہ

تکلفات نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں کا ماحول اورمعاشرہ اور اس کے انداز کو مہ نظر رکھنا ہڑتا ہے۔۔ آ پیے

میں آپ کو پایا سے ملاؤں کھانے میں ابھی ذرادیر ہے۔ آپ کو کافی بھی مل سکتی ہے اور دل چاہے تو

ہوں ہوں ہے۔' آپ پایا کے ہم شرب بھی بن سکتے ہیں۔'' ''کیا کہانی واقعی کافی ہوگ ۔۔۔؟'' ونو دنے

کہا۔''ویتے انچی کافی میری بہت بدی کم زوری ہے۔ جھے اس کا برائیس ذوق بھی ہے۔''

ہے۔ بھے ان ہوا ہے ان دوں کہ ہے۔ شیاما کے ساتھ اسے پنچے جاتے ہوئے اسے اطمینان ہوا کہ وہ اس شوخ اور بے باک لڑکی کی پیش

قدی رو کے اور درمیان میں رسی ادب و آ داب کی دیوار کوری کرنے میں کامیاب رہا۔۔۔یاور اگرید

و یوار کھڑی کرتے کی کامیاب رہا۔۔۔اور اسریہ اے اپنے حسن میں اسر کر لینے کی کوشش تھی تو شیاما

نا کام رہی تھی۔ سب سے سات ہونہ کم ناصلہ جلتی ہی

وہ اس کے ساتھ اسنے کم فاصلے پر چکتی رہی کہ ونود کو ایک عجیب سی بیجان انگیز حواس پر چھا جانے والی نرم ولطیف خوشیو کا احساس ہوا۔ ہلکی سی ضرب

والی نرم و لطیف خوسیو کا احساس ہوا۔ ہی ہی صرب آ فریس مہک جو سی قبتی کلون کی بھی ہو سکتی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ نہیں میانو تھی اور لطیف می سوند تھی

اسے احساس ہوا کہ بھی بیانو می اور نظیف کی سوئد کی سوزر ھی خوشبو کنواری بدن کی ہے جو کسی پر فیوم میں نہیں ہوسکتی اور اس کے گلستان کی جھی۔

نیچے پہنچ کر اس نے اظمینان کا گرا سانس لیا جیسے وہ کئی جادوگر کی کے حصار سے نکل آیا ہو۔

تمرے میں دوافراد موجود تھے۔ تمرے میں دوافراد موجود تھے۔

ساٹھ برس سے زائد عمر کا سرخ وسفید بارعب

دردازے پر دستک ہوئی پھر اس نے آگے بوٹھ کر دروازہ کھول کر دیکھا تو شیاما سفید شلوار قیمی میں۔۔ بالوں میں موتیوں کے سفید پھول سجائے اور کا نوں میں چائیدی کے جمل مل کرتے سفید آویزے ہیں کھری کا ساتھ ہی اس کے حسن دول کئی کے انداز میں چرت انگیز انقلاب دونما ہوا جوسادگی میں حسن کا نظر نواز نمونہ تھی۔

پہلے اس کے جمال میں قطرہ سیماب کی تب و تاب اور تڑپ تھی تو اب قطرہ شینم کی طہارت اور خصندک۔

"برانه مانيس تو ايك بات كهول ايس في صاحب! بلكه دوباتيس-" ومسكرائي تو اجالا اور براه

گیا۔ ''ایک دونہیں بلکہ آپ دس باتیں بھی سناسکتی ہیں۔'' ونو دمھی مسکرائے بغیر ندرہ سکا ۔'' نہ ماننے والا ہیں۔ میں '''

گُناہ گار۔۔ پاپی۔'' وہ ہنی تو اس کی کھنک پھر فضا میں گونٹی اٹھی۔ اس کی آئکھوں میں جیسے برقی قتقے جل اٹھے۔وہ

بولی۔

'ایک تو ید که آپ صورت سے ذرا بھی ایس بی نہیں گئے۔۔۔ ہمارا خیال تھا کہ کوئی بھاری بحر کم خوف ناک شکل کا۔۔۔ بری بردی مو نچھوں والا خران کا دستان کا دستان کا دستان کا دستان کی دستان کی دستان کی دستان کی دستان کی دستان کے دستان کی دستان کی کانام لے کرنا طب کردن تو کیا کہوں۔۔۔ونود

کمارصاحب یا صرف دنود۔۔؟'' ''مجھے بھی تکلف اچھانہیں لگتا اس لیے کہ اس میں ایک اجنبیت می محسوس ہوتی ہے۔'' ونو د نے مختاط ہوکر کہا۔''گر بے نکلفی کے مظاہرے سے غلط تاثر قائم ہوسکتا ہے آپ کے گھر والوں پر۔۔۔اور باہر

دوسری بات میرے کہ آپ کے خاندان سے میری

پېرے والا بوڑھا كنور وجے سنگھ تخت پر قيمتی شال ''میں سمجھانہیں۔۔۔اس لب و کیجے میں پیہ اوِرُ ہے گاؤ تکیہ لگائے نیم دراز تھا۔ اس کے قریب بات کہنے کا مقصد کیا ہے۔'' ونود نے متانت آمیز ہاتھی دانت کے کام والی میز پر پوراا ہتمام تھا۔ خشك ليج مين كها\_ ہے۔ بلونت اٹھ بیٹھا۔'' بیتحقیق و تفتیش کا چکر یہاں بردوسراتميس برس كالااباني سانوجوان تفايجس نے رنگین کھلے گریبان والی قیص اور ڈینم کی نیلی نہیں چلےگا۔۔۔اس حویلی میں درمعقولات۔۔۔' 'قل کسی کا نجی معاملہ نہیں ۔۔۔بلونت!''. نو د پتلون پہن رکھی تھی۔ وہ صوفے پر دراز تھا۔سکریٹ يى رہاتھا۔ نے سخت کہج میں کہا۔''نہ قانون کی نظر میں ۔۔۔ نہ ونود کے اندرآ نے پہمی اس کے ایداز بے دخی ميرے ليے ---لہذائل ايك علين اور وحثيانہ تعل میں کوئی تبدیل نہیں آئی۔وہ اس طرح سگریٹ کے ہے۔ مجرم کوتخة دارير پنچانا۔۔.'' ''مارے ليے ہے۔۔'' بلونت سرکثی ہے ئش لیتارہا۔سگریٹ پینے کا انداز نشہ بازوں کا سا تھا۔ پھروہ دنو دکومشتبنظروں سے دیکھار ہا۔ بولا- "اس حویلی میں ہادراس حویلی میں ہماراراج "يه ميرب پاياين-- كنور وج سنگه" ہے۔آپ کون ہوتے ہیں؟" شیامانے تعارف کرایا۔''پایا یہ ہیں۔۔۔ آپ مسٹر ونود کمار ہیں۔'' کنوروج شکھ نے اٹھنے کی کوشش کی ''بأر بارجوِ يلي ميں ميرے قيام كا حواله مت دیں۔' ونودنے بگڑ کر برہمی سے کہا۔'' تمہاری بہن اورا پنا بھاری بحرکم ہاتھ بوٹھاکے سکرایا۔ خود مجھے لے کرآئی۔ اسٹیٹن پر گاڑی لے کرآئی "أ وَ-- أَ وَ-- السِي فِي صاحبِ--! تقی --- میں نے کوئی در پنواست نہیں کی تھی اور معاف ۔۔۔ معاف کرنا ۔۔۔ میں اٹھ کے تہارا رہائش میرے لیے مسکنہیں تھی۔اب بھی نہیں ہے۔ استقبال نہیں کرسکتا۔ کنور دے سنگھے۔۔۔وہے لینی تھانہ موجود ہے جس میں حوالد اربھی موجود ہے۔ فتح ـــاور سنگھ۔۔۔ چوں کہ آپ سنگھ نہیں ہیں اِس تمہارا خیال رکھنے والی کتنی آچھی بہن ہے۔'' کیے بتا دیتا ہوں۔۔ شیر۔۔۔ مگر پیشیر بوڑھا ہو گیا ونو د چوکس ہو کر کہنے لگا۔ ''آج کل ایسی بہنیں کہاں ہے۔۔۔ بیراس کی فتوحات کانہیں۔۔۔ فکست کا بي جو بھائيوں کا تناخيال رکھتي ہيں \_\_\_انہيں اپني گُڑیاؤک اور سہیلیوں سے بھی قرصت نہیں ہوتی کپھرتو قف کر کے جام اٹھا کے حلق میں انڈیل ہے۔ ویسےتم بڑے خوش نقبیب ہو کہ تمہاری پیاری ليا- پيرخالي گلاس ر كه كراس كي طرف ديكها\_ بهنِ تمهاری بوریت اور تنهائی اس طرح دور کرتی ۴ "كيابيوك\_\_\_\_؟كس ملك كى\_\_\_كسس ر ہی گئی۔۔۔۔وہری گڈ!'' کی۔۔۔؟ کون می شراب بولو؟ کون می الیمی شراب بلونت بگوتے کی طرح اٹھا۔اس کی آ تکھوں ب جومير بياس مبيل-" میں خون اتر آیا تھا اور چہرہ نفرت اور غصے سے چقندر "كنورصا حب \_\_\_! مين كافي كي درخواست کی طرح ہو گیا تھا۔ کر چکا ہوں۔''ونو داس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔اس ونودنے اس کے بشرے سے بھانپ لیا تھا۔ لا پروا نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔" غالبًا بیہ اس لیے وہ اس سے پہلے کھڑا ہو چکا تھا۔ بلونت کے آپ کے ولی عہد ہیں۔ کنور بلونت عرف بلی یہ جست لگاتے ہی ونود نے خود کو بچاکے پوری قوت ''بریفنگ تمہاری اچھی کی گئی ہے۔'' بلونت سے اس کے مکارسید کیا جواس کے سر پرلگا جس نے نے طزید کھے میں کہا۔'' گرانی تی بہادر۔۔!یہ اس کی کھو ہڑی سنسنادی۔ سبتبين ڪِلڪاء' وہ چگرا کر پیھے گرااور کنورصاحب کے پیانے

دانت نوٹنے کا خدشہ تھا۔اس کامتاثرہ جبڑ ابری طرح سميت فرش يرده هير ہو گيا۔ ونوداس کے دوسرے حملے کے لیے سکون اور د کھر ہاتھا۔وہ سہلانے لگاتھا۔ شیایانے ونو د کاباز و تھام کر کھینچا۔ وہ خاکف اِور اعماد سے كھڑ أہوا تھا اور منتظر تھا۔ بلونت سنگھ كونصلے كى سراسمہ تھی کہ اس کے بھائی نے ماخول میں بدمزگی مهلت د برماتها۔ مرشاہ ایک ہدیانی چنخ مار کر تیزی سے ان مرشاہ ایک ہدیانی چنخ مار کر تیزی سے ان پیدا کردی تھی۔ رون بليز\_\_\_ ونوو\_\_\_ مسٹر ونود كمار\_\_! كدرميان آگئ هي -اس كاچېره فق مور ما تھا-چلیں۔۔۔ اور کمرے میں چلیں۔۔۔ کافی وہیں نشے میں دھت کنورجی و ہے شکھ نے ایک زور آجائے گا۔ يايا ہوش مين ہيں ہيں۔" دارقبقهر ماركردوسراجام حلق ساتارا "اس بلونت كي موش تو تحكاني آ مي مين" ''کم آن مکی۔۔! ایک راؤنڈ اور۔۔۔ ونود نے اپنا ہاز و چیٹر الیا۔'' طاقت ورکو بلونت کہتے طاقت ورنو جوانول کوئزتے دیکھ کر۔۔۔میری بوڑھی میں نا۔۔۔اسے اپنی طاقت تو آ زمانے ویں۔ورنہ رگوں میں خون کی گردش تیز ہوجاتی ہے۔۔۔ مگراب یہ کے گا کہ بزول فقا بھاگ گیا۔میری بہن آسے بحا ادهرمت گرنا\_\_\_ستخليه كرديا\_ کے گئی۔'' '' پلیز\_\_ونور سر ونود کمار!'' وہ روتے '' پلیز\_\_ونور سر ونود کمار!'' دہ سے كنور وج سُنگھ نے تالى بجائى "بير صاف كرادو\_\_\_ ہمارے کيے نيا جام لاؤ \_\_\_ پرانی ہوئے گڑ گڑ ائی۔''اس بے وقوف کومعاف کر دیجے شراب لاؤ''اس نے پھرایک زور دار قبقیہ مارا۔ ہنسا میری خاطر۔' پھراس نے بلونت سنگھ کوللکارا۔ ''آپ کی خاطر۔۔۔'' ونودنے ملٹ کر گئی ''اٹھ بھائی۔۔۔شرکی اولا د۔۔۔! تو نے تو سے کہا۔"اس سب خرابی کے باوجودجس کی ذمے ناك كۋادى اس خاندان كى \_\_\_ايك مكا كھا كر تختە دارآپ ہیں۔ یہ بے وقوف ہر گزنہیں ہے۔۔۔ ہوگیا '' بلونت دیوار کے سہارے بیٹھا ونود کوخون برول ہے۔اس نے مجھے میں غلطی کا۔ آ شام نظروں سے محور رہا تھا اور اس کے چرے یہ مراس کے باوجود وہ شیاما کے ساتھ سی فرمال بردار بچے کی طرح چل پڑاا سے خود پر تعجب ہوا۔ ر ناز ولعم میں لیے ہوئے شنرادے کو پہلا شیار کے پیول جیسے گالوں پر آنسوؤں کو پیسلتے مظاہرہ مہنگا پڑا تھا۔اب تک اسے کمزوروں سے اور د مکھروہ پلیل گیا تھا۔ آس کے دل پر چوٹ ہی آئی۔ غلاموں سے واسطہ پڑا تھا جواس کے لاتوں، جوتوں اس نے کہا۔ اور گھونسوں کواس لیے برداشت کرتے تھے کروہ رعایا - بو-در اَ كِي ايم سوري \_\_\_ ليكن د كيسئة نا\_\_\_ اس تھے۔ زرخرید غلاموں کی طرح۔۔۔اس نے کسی کو نے بکواس کی۔۔۔طعنہ دیا اور پھر مجھ پر حملہ آور سفا کی ہے نشانہ ہی کیوں نہ بنایا جو اس پر ہاتھ ہوا۔۔۔میں نے صرف اپنادفاع کیا۔" اٹھانے کی جرات ہی نہیں کی تھی۔اب سی نے اس پر "میں آپ کو الزام نہیں دے رہی ہول۔" ہاتھ اٹھایا تھا تو اس کے اپنے گھر پر۔۔۔ وہ بھی اس شیامادویے میں آنسوؤں کوجذب کرے مسکرائی۔ کے باپ کے ماضے۔ ''آپ <u>ک</u>ھ خیال نہ کریں۔'' بأونت سنكه ناندازه كرلياتها كهمقابله بيسود ونو دکو بوں لگا جیسے بادلوں کے برستے برسنے ہے۔اس کا دشمن سرکاری حیثیت ہی میں نہیں بلکہ دھوپ نکل آئی ہو۔ بادل ایک ایک کرے حجیث گ جسمانی طور پر بھی اس سے بہت برتر تھا۔اب وہ

ہوں۔

دوسرامکا کھانے کی تابنہیں لاسکتا تھا۔اسے آسے

''میں تو شکر گزار ہوں کہ بات بڑھانے کے میرے کمرے میں سے میری دوا چرا کر لے جارہی بجائے تم نے میری بات مان لی۔۔۔چلو '' ''کیا۔۔۔؟''شیاما پولی۔''دیدی تمہاری کیا وہ پھراس کاباز وتھام کرزینے کی طرف بڑھی۔ چیز چرا کر کے جاسکتی ہے۔ تمہیں شک ہور ہا ہے۔ اس وفت اوپر ہے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔۔۔ ہنریائی۔۔۔ یا گل ہسٹریائی چیخ سنائی دی۔ ونو د کے قدم بےاختیار رک گئے۔اش نے شاما کی طرف '' دیدی میرے کمرے میں ہے میری دوا چرا سواليه نظرون سيد يكهابه کے لیے جا رہی تھی۔۔۔ یہ یکی چور ہے۔ چوری 'بیرسر جیت ہے۔'' شیاما نے اسے اطمینان چکاری اس کی پرانی عادت ہے۔ اپنی سسرال سے تھرے کیجے میں بتایا۔'' پریشائی کی کوئی ہات نہیں۔ لیسی لیسی چیزیں چرا کے لائی تھی۔ آج بھی اس سے باز نہیں آئی ہے۔ " سرجیت نے فریاد کرتے اسے چیخے چلانے کی عادت ہے۔'' ''تمہارایگھرناصرف عجیب ہے بلکہ ایک معمہ ہوئے کہا۔ "اس کمینی سے کبو کہ میری دوا واپس کر ب-" ونودنے کہا۔" مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں دے ۔۔۔ میری گولیوں کی شیشی مجھے واپس کر سب پاکل ہیں۔۔۔سی پاکل خانے سے کم نہیں د ے۔۔۔ ورنہ میں مر جاؤں گی۔میرا د ماغ سن ہو ہے۔۔۔تم سمیت یہاں سبھی پاگل ہیں۔۔۔اس رہاہے۔۔۔میرادل ڈوب رہاہے۔''سرجیت نے بإت كوجانة موئ بهي تم مجھے يہاں لائيں اور ميں اينے بالوں کو پیچھے کیا۔ مجمی یہاں سے گیا تک ہیں۔"اس کا موڈ اب تک سرجیت کی گاگیاں اوراتنی ساری تیز وتند باتیں سننے کے باو جود کلدیب کی متانت اور وقار میں کوئی دومری منزل پر کلدیپ نیے سر جیت کو دبوچ فرق مبين آيا تعا-وه مرجيت كونفرت اور حقارت آميز ریکھا تھا۔ کلدیپ صحت مندعورت تھی۔ اس نے دہلی نظرول بيد د مكير بى تھى اور غصے ميں اور بھى حسين نیکی بیار نظراً نے والی سرجیت کی نازک کلائی موڑ لگ رہی تھی۔ ونود کواس کے حسن و شباب نے برا متاثر کیا تھا۔اس کا گدازجسم اور ﷺ وخم قیامت کے دی۔کلدیب کے ہاتھ خوب صورت اور مضبوط بھی شکاری چاقو سرجیت کے ہاتھ میں تھا۔ بوی آ واز کے ساتھ راہ داری کے رنگین ٹاکلوں والے فرش '' دوا کی گولیال۔۔۔۔کس بیاری کی دواہے بي----كيانام باسكا-"كلديب في تيز لهج چیں۔ ''اس کا نام شیشی کے لیبل پر لکھا ہوا ہے۔۔۔ کلدیپ نے فورا ہی سرعت سے جھک کر جا قو اٹھایا اور سرجیت کوایک طرف زور سے دھکا دیے

"مرجو۔"۔۔۔شیاماایک دم سے چلائی۔" پیہ

یمرجیت کے لمبے لمبے گہرے رئیتمی سیاہ بال

"شیاما---! شیاما---! دیدی --- دیدی

بھر گئے تھے۔اس کے دخیار پرخراش کمبانثان سرخ

کیا ہور ہاہے دیدی۔۔۔! کیابات ہے؟'

مور ہاتھا۔وہ دیوارے لگ کر ہانینے لگی۔

تم كون ہوتى ہو پوچھنے والى \_'' مر جيت نے بگر كر

'' ویدی پلیز!''شیامانے لجاجت سے پوچھا۔ ''ان باتوں کا کیافا ئدہ۔۔۔تم جانتی ہو۔''

'' کیول کنرمیں بہت انچھی طرح جانتی ہوں اوراس ليے اپني آئنھيں بندنبين كرستي بـ "كلديپ بولی۔''باپ کے سفید بالوںِ پر خاک کوئی نہیں ڈاڵ سكتا \_\_\_اسے اينے باب يرجمي رحم بين آتا اور فدي

''ابِ میں ِ دیکھتی ہوں کہ تو کیسی مجبور اس خاندان کی مِزت کا کوئی خیال ہے۔ میں بلونت ہے۔۔۔ کیے زندہ نہیں رہے گی۔''کلدیپ نے مخت ہے بھی سمجھاوں گی۔جواسے بیز ہرلا کردیتا ہے۔۔۔ تو چچ میں مت بول شیاما!'' ہے کہا۔''ایک دو دنِ تڑنے کی ۔۔۔ چیخ چلائے ں کے بن عیان ''ویدی۔۔۔! میں مرجاؤں گی ۔'' سرجیت گی۔۔۔ مکار۔۔۔ مگر مین اب تیرے ساتھ کوئی نے زم پڑ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔"صرف ایک رعایت تنہیں کروں گی۔۔۔ میں تحجیے باتھ روم میں بند كردول كى \_\_\_ بيمنوس عادت تحفي برباد كرربى گولی۔۔۔اچھاایک گولی۔' ونود آ ہنتہ آ ہنتہ آ گے بڑھا اور کلدیپ کے ہے۔"
"میری عادت تو مجھے ہی برباد کر رہی ہے
حصر میری عادت تو مجھے ہی برباد کر رہی ہے ساینے جا کھڑا ہوا۔وہ جیسے آتش فشال تھی۔وہ د مک با۔۔ ''سرجیت نے چیخ کر کہا۔'' سی کا گھر تو ہر باد رہی تھی۔اس کی تیش اسے جیسے علسانے لگی۔اس کے نہیں کر رہی ہے۔۔۔۔ تو کیا کر رہی ہے فاحشہ۔۔چھوٹی بہن کے علیتر پرڈورےڈال رہی ہے۔ تھے روکنے والا کوئی نہیں۔'' قریب سے نگاوہ بخل بن کر گر تن ہے۔ ''کیا ہات ہے۔۔۔'' کلدیپ نے چونک كراسي كهوراً اس كالهجه كرخت تفامه كلديب كاماته كحوم كربوري قوت سيسرجيت '' کیا میں د مکھ سکتا ہوں کہ بیہ کیا زہر ہے؟'' کے چہرے پر پڑا۔وہ کڑ گھڑ ائی ،گری اور پھر کھڑ ی ہو ع ونو د نے اس کے گورے گورے خوب صورت اور نئی۔ ''میری ساری گولیاں دے دے جمھے ''ا '' یہ حدہ، وحشانہ گراز ہاتھوں کود کیھتے ہوئے کہا۔ کلدیپ نے شیشی پیچیے کر لی۔ پھراس کے چہرے پر حتی اور آ مکھوں میں ذلیل\_\_\_ ممینی\_\_\_ چ<sup>ر</sup>یل '' سرجیت و حشیانه وخُثْانہ چکی کوندی تیز کیج میں بولی۔ ''آپ یہاں کل کی تفییش کرنے ِ آئے لہے میں بولی۔' ورنہ میں تیرا شروع ہے آخر تک کیا چٹھا کھول دوں گی۔۔۔ پڑھنے لندن کئ تو وہاں کیا ہیں۔۔۔ ہماریے معاملات میں دخل وینے تہیں۔ اس بات كاخيال ركفيس-'' کل کھلاتی رہی۔۔۔ صرف لڑکوں سے دوستی " <u>مجھے</u> اوپر کی منزل پر قدم رکھتے ہی جرس کی بو ر کھی۔۔۔ سنا تو نے۔۔۔ میں سب پھھ بتا دوں محسوس ہوئی تھی ۔' ونود نے اس کے کیج کی تیزی گی۔۔۔ ورنہ مجھے شیشی واپس کر دے۔۔۔ یہاں بھی رنگ رلیاں منا رہی ہے۔۔۔ ایس پی تندى اوركرخت آ واز كونظرا نداز كردياً ـ ايك لحظه ميل صاحب۔۔! میں چس محرے سریف بیتی یه پیویچ بغیر ندره سکا کهاس کی آ واز بھی اس کی طرح ہوں۔۔۔ چیں مجھے میرا بھائی لا کر دیتا ہے۔۔۔ کالج میں میری ہم جماعت لا کیوں نے جِن کا تعلق نی خوب صورت ہے۔ اگر شیریں گفتار کرے تو كانوب ميں رس كھول دے۔ دل كوچھولے كيكن اس اعلا گھرانوں سے تھا۔۔۔ وہ نشہ کرنی تھیں۔۔۔ عورت کوکون سمجھائے۔ پھراس نے پوچھا۔ مجھے سبِ سے پہلے انہوں نے ہی اس نعمت سے ''کون پیتاہے چرس۔۔۔؟'' متعارف کرایا تھا۔۔۔اب میں اس کی عادی ہو گئ حمر بیسوال اسے غیرضروری سالگا۔سرجیت ہوں۔۔۔تومیرے اخلاق کی ٹھیکہ دار بن کر کھڑ کی ہو کی صورت اور صحت سے اس کے جرم کی نا قابل

تئی ہے۔بس اینا اخلاق اور کردارسی طوائف سیے کم

نہیں۔۔۔ وہ سورے سورے کھوڑے پر سوار جنگل کے اندر کیوں جاتی ہے۔۔۔ کہتی ہے کہ جیھے گھڑ

سواری کا شوق ہے۔۔۔ بیہ جنون ہے۔۔۔ مگر بیہ

شہادت کمتی تھی۔ ''میں۔۔ میں مجبور ہوں۔۔اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔'' سر جیت نے شرمساری سے کہا۔ ''مجبور ہوں۔۔'' وہ سسک ہی پڑی۔

آتی کہانی چھوتی بہن کے منگیتر پر ڈورے ڈال کر بن کراس کی نظروں کے سامنے آ کھڑا تھا۔ ڈاکہ مارر ہی ہے۔۔۔ ' وہ درمیان میں قبقہہ مار کے "بولي مجھے بہت جاہتا تھا۔اس کاباب انڈین المُن '' يرسب مجه إگل سجهة اور كهتر بين \_هقيقت سول سروس كا اعلاترين ركن تھا۔ بو بي كا يورا نام كنور میں بیخود بی یا گل ہیں۔ مجھے ہر کسی کے بارے میں ملیر سنگھ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو۔ ہم خیر ہے۔۔۔کون کیا کرتا ہے۔۔۔ کیا کل کھلا رہا سول میرج کر لیتے ہیں۔۔۔لعنت جھیجوان او کی ہے۔۔۔موج اڑا رہا ہے۔۔۔ بیرسب لوگ مجھے ناک والے بزرگوں کے غرور بر۔۔۔ یہ ہارا بال یا گل بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ میں ان تك بيكانبيں كرسكتے، ميں جانتا موں كران سے كيسے سامنا اور مقابله كياجا سكتاب- مين كم زور مبين سب کے بارے میں جانتی ہوں۔ان کی رگ رگ مول\_\_\_ليكن مين دُرگئ تحى\_ سے واقف ہول۔۔۔ میں سیج بولنے کی ہمت رکھتی ہوں۔۔۔لیکن میں کسی وجہ سے سے ہر گر نہیں بولوں سنڈریلا کے بوائے فرینڈ نے۔۔۔اس کے گی۔۔۔ بس مجھے میری گولیاں واپس کر دو۔۔۔ بوائے فرینڈ نے محبت کے نام پر۔۔۔اس سے فائدہ میری زبان بندی کر دو۔۔۔ ورند آئینہ دکھا دوں اٹھانے کے لیے۔۔۔ اس نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ کھلونا بنایا ہوا تھا کیوں کہ نشہ کا دھواں سنڈریلا کے لیے نامکن تھا۔ وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتی کلدیپ کا چیرہ سرخ ہو کر اور حسین وکھائی دیے گی۔اس نے گولیوں کی شیشی سرجیت کے ہاتھ می ۔۔۔وہ سنڈریلا سے کہتا تھا کہ محبت کے بغیر نہیں پردهی اور بلیٹ کر پورے و قاراور تمکنت کے ساتھ راہ رەسكتا\_\_\_فراق اورجدائى\_\_\_چول كەسنڈر يلاكو داری عبورکرے نیچے اتر گئی۔ونو دنے پلٹ کردیکھا تو نشے کی ضرورت ہوئی تھی اس لیے وہ بڑی نیاضی سے اس برمہر مان ہوتی رہی تھی۔ میں تم سے مچی بات کیا شیاماغا ئیستھی۔ "مرجیت۔۔۔!" وبود نے نرمی سے کہا۔ چھیاؤں۔ بوئی بھی سنڈریلا کے بوائے فرینڈ کی ''کلدیپِ کَوْتم غلط اور اینا دشمن شهمجھو۔۔۔ وہ تمہار ا طرح خودغرض اور بھونرا تھا۔۔۔ بولی مجھے نشہ لا کر بھلا جا ہتی تھی۔' دیتا تو اس سے جی مجرکے فائدہ اٹھا تا۔۔۔اس کے وه بنكي -- "ميرا بعلاجا متي هي نبيس جناب! باوجود وہ مجھ سے بے پناہ مجت کرتا تھا۔۔۔ لیکن کلدیپ نے بھی اپنا بھلا مہیں جایا۔۔۔سی اور کی جب میں نے بوئی اورسنڈریلا کوغلاظت کے دلدل بھلائی سے اسے کیا غرض ۔۔۔کیا واسطہ۔۔'' مِیں دیکھا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ بوبی سے نفرت ہو گئ-سنڈریلانے مجھے کہاتھا کہ میرابوائے فرینڈ ونودکورہ بایت یاد آئی کہ جواسے یہاں لانے سے قبل بتا دی گئی تھی کہ کلدیپ نے خود اپنے شوہر کو سنکسی اور لڑکی سے دوئتی کر کے فائدہ جوالی کا گولی ماردی تھی۔ کھیل۔۔۔کھیل رہا ہے۔ چوں کہ مجھے نشہ جاہیے ''پھر بھی شہیں یہ بری عادت ترک کر دینا تھا۔ اس کیے بولی نے میری ضرورت اور بمروری ِ چاہیے۔'' ونو دینے کہا۔'' کیاتم یہ بتانا پیند کروگی کہ سے فائدہ اٹھایا ہم جانق ہوکہ تشے کے بغیرر ہائییں جا کہاں سے پڑی تھی رات ۔۔۔ٰ؟'' '' کرانسٹ کانچ میں بوبی تھا۔ اور راج کمار مرجيت نے سائس لينے كے ليے توقف كيا۔ رتنا کر تھا،سنڈریلا تھی۔۔۔ بوے بوے اس کے سینے میں سانسوں کی تلاطم بھیولے کھارہا جا گیرداروں اور خوابوں کے اعلا خاندانوں کے تھا۔ونو د نے اسے خاموش یا کر کہا۔ '

سپوت تھے'' وہ یادِ ماضی میں کھو گئ تھی۔ ماضی حال

جانی ہے مہربان ہونے۔۔۔ اور پھراسے شرم مہیں

'' کیاتم اس عادِت کوترکنہیں کرسکتیں۔اس لیے کہ تمہاری طحت اور گرتی رہی تو تم ایک دن مرجاؤ

مرجیت قبقهه لگا کر دوہری ہو گئ۔"میں مرجاؤں گی۔ پھر کیا ہوا۔۔۔ کسے جاہیے یہ بے معرف زندگی اور کسے دکھ ہوگا میرے نہ رہنے کا۔۔۔ ویسے بھی اس یاگل خانے میں سب ایک دوسرے کے خون کے بیاہے ہیں۔۔۔ان کے لہو سے نفرت کی بونہیں آئی حمہیں۔۔۔ بیسب ایک دوسرے کو مارڈ الیس گے۔۔۔ میں ۔۔۔ میں نے تک

بارسوچا كەمىل بھاگ جاؤن ---اس قىدىسےنكلِ جاؤں۔۔۔کیامزاآئے گاکہ جبسارے زمانے کو معلوم ہوگا کہ تنورو جے سنگھ کی بٹی بھا گے گئ ہے۔ان کی کھوتھلی آبرو کا او بچاتحل دھڑ آم سے گرجائے گا۔'' وہ تو تف کر کے پھرہکنی۔

''پھر میں نے سوچا کہ میں جاؤں گ کہاں۔۔۔باہر کی دنیا بہت بڑی ہے۔اس میں میرا کون ہے۔۔۔ وہاں بھی بھیڑیے رال ٹیکاتے پھر رہے ہیں۔۔۔ چنانچہ میں قید ہوں۔تم نے دیکھا ہےنا۔۔۔ محسوں کیا ہےنا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی

ایٹانی سلوک کیاجا تاہے'' ''کلدیپ تمہاری و حمکی سے ڈر گئی تھی کیوں۔۔۔؟'' ونود نے ال کے چیرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کرکے یو چھا۔

وه آ هسته آ هسته خوف زده ی هوکراس طرح پیچیے مٹنے گئی جیسے ونو د اسے خطرناک آ دمی سا دکھا گی دين لگامو-"

در میں۔۔ میں نہیں بتاؤیں گا۔تم پولیس \*\*میں۔۔۔ میں نہیں بتاؤیں گا۔تم پولیس والے ہو۔۔کیاتم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟''

ونودنے اسے راہ داری کے آخری کمرے میں داخل ہو کے دروازہ بند کرتے ویکھا اور بلیٹ کے وہ ا پنے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ اس کی بوڈیشن برسی عِیبِ ہوگئ تھی۔ وہ اس گھر میں میمان تو تھا مگراس لیے کہ میز بان اسے نہیں اور جانے کی اجازت دینے

سبب جھوٹ تھایا گئے۔۔۔ کلدیپ میں جو بے پناہ کشش اور جاذ:

کے علاوہ آن پر جان دیہے یا کینے والے لوگ عظے۔ انہوں نے اجماعی طور برقل کی ذمہ داری قبول کر لی بيمعمداس كي ليحل طلب جهورٌ ديا تها كبرور

كا خطره مول لينانهين حاجة تتھے۔ وہ انہی قاتلوں

کے درمیان موجودتھا جو بہت جالاک اور بااثر ہونے

اصل قاتل کا پیا لگا سکتا ہے تو مشروط طور تر اس کی امانت ہے۔ تیج پورآنے سے پہلے اس کا خیال تھ كَوْلَ كَي يَنْقَيْشَ بَهِمْ صابطے كى كارروائى ہوگى -جشر

میں وہی بیانات۔۔۔ جائے واردات کا معائنہ اور مراغ كي جتبو كاسلسله موكااوراس متعلقه وغير متعلقه

افراد سے حاصل ہونے والی گوائی سے قاتل کا پ چل جائے گا۔نہ چلاتو بیکوئی انو تھی بات نہ ہوگ ۔

اليي تفتيش وه كئي باركر چكا تھا جس ميں كاميا ف اور نا کامی کا تناسب ففتی قفتی رہنا تھا۔۔۔ ۔ مگراب تفتيش كأ دائر هسك كرچندا فراد بيمشمل ايك جاعج

دارانہ ذہنیت کے مالک خاندان تک محدودرہ گیاتھا اور اس خاندان کو بھی گردشِ حالات روایات او

اقدارے انحراف کرنے والوں کے چینج کے معاثا بدحالی کے اور سیاسی تبدیلی کے خلفشار میں مبتلا کر تھا۔وہ ذبنی طور پر اینتثار کا شکار تھے اور اخلاقی طور

د يواليه ہو ڪِ شَے مَرِا بِنِ شكست تسليم نہيں كَر ــَـَـَ تھے۔ ِخاندان کے اس کھو کھلے تماشے نے ان کومفئح خيزى نهيس بلكه قابل رحم بناديا تفاب

اس نے کمرے کا درواڑہ کھولا تو اسے ج يقين ہيں آيا۔شيامابستر پرالٹی پڑی تھی۔

چېر بے کودونوں ہاتھوں سے چھیائے زاروقو روتِی نظر آئی۔ آ تھوں سے آ نسووُں کی جھڑی

۔ سرجیت نے اس کے منگیتر اور اس کی بہن ۔ بارے میں جوول شکن اور دل آزار باتیں کی تھیر ونود کے لیے بیہ طے کرنا بھی مشکل تھا کہ دل آ زار ا

اور پھرفل کے مسئلے پر بھی وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس سے ان کی رسوائی کا تماشا بن سکے۔ آ ہستہ آ ہستہ شیاما کے ہسٹریائی کیفیت کی شدت میں كى آن لكى اوراس كى آئلھوں سے بہتے آنسو تھنے بالآخروه پرسکون ہوکر بیٹھ گئی۔ کمرے میں نہ جانے کون کس وفت کافی رکھ گیا تھا۔۔۔ مگراپ کافی ینے کا وقت نہ تھا اور نہ ہی موڈ ۔۔۔اس نے شیا ماسے وعدہ کہا کیے کھانے کی میز پر کسی نا خوشگوار ردمک کا مظاہرہ ہیں کرے گا اور نسی بھی بات کا برانہیں مانے گا۔ کیول کہ وہ سب کی فطرت کو تجھے چکا ہے۔ ''معانی تو مجھے۔۔۔ مجھے مانکنی حیاہیے دنیود۔'' شیامار مندهی ہوئی آواز میں بولی۔''میں نینے شہیں آ ز مائش اور پریشانی اوراذیت میں مبتلا کیا۔لیکن میں کیا کرتی ۔۔۔ میں مجبورتھی ۔۔۔ مجھے مجبور کر دیا گیا تقاً۔''اِس نے تو قف کرے گہراسانس لیا۔ پھروہ اپنی لا نبي بليس جھيِ اڪر بو ٻل۔"تم مجھ پر خفا ہونا۔۔۔؟' ''خفا ہوں تو نہیں۔۔۔ البتہ تھا۔'' ونو د نے جواب دیا۔''اِب تو حقیقت رہے کہاب تک تو میں موجودہوں تو محض آپ کے خیال سے۔۔۔ اس بات کا غلط مطلب تکال کے شیا مامسکرائی تو ونو دکوائے جھوٹ پرشر مندگی کے بجایئے خوشی ہوئی۔ شاما کے جانے کے بعد وہ سکریٹ سلگائے

يمرے ميں مبليا رہا۔ صورت حال واقعي بہت پيچيدہ تھی۔قاتل اس گھر میں موجود تھااورا سے فیصلہ کرنا تھا کہ فرض کے تقاضوں کو اہمیت دے یا مجبور بوں ایک مجبوری میتھی کہ وہ شیاما کو پسند کرنے لگا تھا کیکن وه پسند کو چا هتِ یا محبت کارنگ دینانهیں جا ہتا تفار اس کیے کہ شیا مائس کی محبت تھی۔اس کی مثلنی بھی ہو چکی تھی۔ ایک لڑکی ہونے کے ناتے اینے متلیتر سے محبت اور جذبالی لگاؤ ایک فطری امرتھا۔اسے وہ

ایک مخلص دوست کی طرح پیند کرنے لگا تھا۔ حالاں کہ حالات اور واقعات کی شہادت ہے

تھی۔اس کے نشیب وفراز جوتو بہ شکن تھےوہ ہرمرد کو ایی طرف متوجه اوراسیر کرسکتے ہتھے۔ وہ اس پرمہر بان ہو کر شیاماً ہے اس کا تعکق تو ڑھئی تھی۔ لیکن بیکو کی ضروری بھی نہیں تھا ہر مرد کلدیپ کی طرف جھک جائے۔شیاما کامنگیتر ضروری نہیں تھا کہ وہ شیاما کی بجائے کلدیپ سے دل بہلائے۔۔۔مرجیت کے اس الزام میں اسے بظاہر یقین نہیں آیا۔ وہ دونوں

تاہم ان فضول باتوں اور سرجیت کے بے سرویاالزامات سے ہٹ کراخلاقی طور پراس کا پیفرض تھا کہوہ شیاما کی دل جوتی کرے۔۔۔ دلاسا دے اور مستمجھائے کہ سرجیت کے بےسرویا باتوں کودل پر نہ لے باس نے جو کلدیب سے بلواس اور بے رابط باتیں لیں وہ کلدیب کو تیانے کے لیے تھیں تا کہ اسے گولیوں کی شیشی واپس کر دیے۔

شایدایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہوں

وہ اس کے ماس بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈِرتے شیاما کے سریر ہاتھ رکھااوراس کے بالوں کے کداز اور رقیمی سے مس نے ونو دکو بڑی لطیف سی مسرت کی منتنی بخش کیفیت کاانو کھاا حیاس عطا کیا۔ ''شیاما۔۔۔! پلیزیہ! دیکھو مجھے معلوم ہے كەسر جىت ہوش میں نہیں تھی اوراس كا د ماغی تو از ن در ست نہیں تھا۔تم خود بھی جانتی ہو کہ وہ کیوں کلدیپ کےخلاف زَہرافشائی کررہی تھی۔۔۔اس کا ہدفتم نہیں تھیں ۔۔۔اورا گراس کی یا ت کابرامانتی تو شایدان کا سر پھوڑ دیتی۔۔۔مگر دہ جھتی تھی کہ نشے کے ٹوٹنے سے آ دی یا گل ہوجاتا ہے۔قابو میں نہیں ر ہتائم تو سمجھ دار ہو۔۔۔ پھر بیرونا کیسا؟''

عجشکل تمام وہ شیاما کو یقین دلانے میں کامیاب ہوا کہاس کی دونوں بڑی بہنوں، بھائی اور بإپ کے جارحانہ اور احتقانہ رویے کے باوجودوہ اس گفر کی عزت کواپی فرض شناس سے اہم تر سمجھتا ہے۔ جو کچھ بھی اسے معلوم ہواہے یا ہوگا۔۔۔وہ کی

اور کومعلوم نه ہوگا۔وہ اس بات کوراز رکھے گا۔

ہے تو بول ہی سبی ۔۔ بستے وہ حوال دارسے ملے گا اور پھر نفیش کا آغاز با قاعدہ کرےگا۔

جن میں سے کسی ایک نے اپنی لپ اسٹک سے لاش کے ساتھ وخل در معقولات کے انجام کی وارنگ چھوڑی تھی۔

لپ اسٹک اس گاؤں میں بھلا کون استعال کرتا ہوگا۔۔۔ اور لپ اسٹک کے شیڈ سے بھی کیا معلوم ہوسکتا ہے۔

مشتبها فراد میں سرفیرست یہی تین الر کیال تھیں۔

ہر مگہ وہی ہوتے ہیں۔۔ان امکانات کو بھی مستر ونمیں کیا جا سکتا تھا کہ کمی نے عمد آلپ اسک استعال کر کے ان لؤ کیوں کی پوزیشن مشتبہ بنادی۔۔۔ یا پھر ایک بہن نے دوسری کمبن کے

خلاف نفرت کے دوٹمل کاعملی اظہار کیا۔ گھوم پھر کے اس کا شک سر جیت یا کلدیپ پر حاتا تھا۔

ب کلدیپ اپنے کردار کے پیش نظر قبل کرنے کی اہل تھی تو ۔۔۔ سر جیت پاگل نظر آنے اور بننے کے باوجود اتن سانی تھی کے کلدیپ ایک داستان ماضی کے باعث مجرم بن سکتی تھی۔

اس سے کبھی بڑھ کرانا کا دہ مسکلہ تھا جس نے پورے خاندان کواس بحران سے نبردآ زما ہونے کے لیے ہم خیال اور متحد کر دیا تھا۔ اور دہ سب مل کر تل کے ذمے دار بھی ہو سکتے تھے اور کل کے الزام سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے تھے۔

وہ آئی تغیر موجودگی اس گاؤں سے بھی باہر یابت کر سکتے تھے۔جیسا کہ کلدیپ نے اپنے شوہرکو قتل کیا تو اس کی موجود حو لیلی میں ظاہر کی گئی تھی۔ گواہوں کی ہوئی تعدادسے کلدیپ نے گئی تھی۔ اس حد تک شیاما جھی ان کے ساتھ تھی تو واقعی

وا ہوں کا ہر کی سداد کے سکتہ بیپ ہی ہیں۔ اس مدتک شیاما بھی ان کے ساتھ تھی تو واقتی اس کی میہ مجبوری تھی۔۔۔ کیکن اس کے شریک جرم ہونے کا خیال ونو د کے لیے نا قابل قبول ہوتا جا رہا تھا۔

وہ دلدل میں اتر گیا تھا جس سے لکلنا اب اس کے اختیار کی بات ندر ہی تھی۔" خیر اس نے اپنے آ . . . سر کما۔" ر آگ کا دریا سے اور ڈوٹ کے حانا

چرسیش کا آغاز با قاعدہ کرےگا۔ کھانے کی میز پروہ سب اکتھے ہوئے تو ونو دیہ د کیے کر حیران رہ گیا کہ ان میں سے کسی کی صورت پر ان واقعات کے نا خوشکوار اثرات کا سامیہ تک نہیں تھا۔ وہ سب نارل تھے۔مسکرا رہے تھے اور میز بانی کے آ داب کو پوری طرح نبطانے کے لیے کوشاں تھے اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وجے سنگھ بہت کم بول تھا اور ذبنی طور پر غیر حاضر نظر آ یا تھا لیکن کسی بات

براچا مک قبقه مارتا تھا تو اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی آگھیں سب کچھ کو کھیں ہیں اور کان سب کچھیں رہے ہیں اور کان سب کچھیں رہے ہیں اور کس کے حرکات وسکنات

ے غافل نہیں لگنا تھا۔ کھا زکی مزیراتا

کھانے کی میز پراس کا تعارف ایک اجبنی ہے بھی کرایا گیا۔ پینیٹس سے جالیس برس کی درمیانی عمر کا آ دمی جو جوان اور بے صدصحت مند بھی تھا جس کی شخصیت میں وجا ہت اور جامہ زبی نے دل شی پیدا کر دمی۔وہ ہڑے سلیقے کے کپڑوں میں ملبوس تھا ادراس کارویہ بھی انتہائی مہذب تھا۔لیکن ونودکو ہول

لگا چیسے اس کے انداز واطوار میں تصنع ہے۔ بیشائشگی فطری نہیں اور اس پر کشش صورت پر ایک نقاب ہے جس کے نیچے بالکل مختلف چہرہ ہے جواس کا جانا پہچانا ہے۔وہ اپنے آپ ہے کو اعلاترین شخصیت طاہر کرنا چاہتا

تفاروه اندر سے کھوکھلاتھا۔ اس نرایشزین ر

اس نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا مگراسے
پھی یاد نہ آیا۔ ونو دکو بتایا گیا کہ وہ شجر ہے اور کور
وجے شکھ کا سکر بیڑی بھی۔۔۔لیکن اس کی شیاہا میں
دل چہی اور شیاہا کی حیاسے جس بوئی نظریں دیکھ کر
ونو دکو پچھاور شبہ ہوا۔ پھر بے خیالی میں یاعمد أسر جیت
نے اسے بھائی جی کہہ کے خاطب کیا اور کلد بہ کور
نے مسکرا کے اسے ٹوکا تو ونو دکو یقین آگیا کہ چندر
سنگھ شیاہا کا وہ معکیتر بھی ہے جس کے بارے میں
سرجیت نے نہ صرف افسوساک بلکہ شرمناک
سرجیت نے نہ صرف افسوساک بلکہ شرمناک

تبمرے کے تھے اور پھر کلدیپ کوریر الزام عائد کیا

رہا۔اب ونود کے مسل فیانے سے نکل کراپنے پیچیے تھا کہ وہ اس پر ڈوریے ڈال رہی ہے۔ أَ جانے كِي خبر بى نہيں ہوئى تھى۔ بِلاشِيه كلدِيپ كورايك اليي غورت تقي جوسب کچھ کرسکتی تھی۔ مگر تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بج سکتی ''منیجرصاحب۔۔!'' ونود نے کہا۔''کیا اور ڈورئے ڈالنے کاالزام اس صورت میں درست ہو مہمانوں کے سامان کی تلاشی لینا بھی آپ کے سكنا تفاجب خود چندر سنگھ نے كلديپ كور كوموا قع انظامي فرائض مِن شامل ہے؟" فراہم کیے ہوں۔اس پہلی ملاقات میں چندر سیکھ کے چندرسنگھ چونک نے اٹھا اور ایر دیوں پر گھوم بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی اور گیا۔ونود کا ریوالوراس کے ہاتھ میں تھا اور ریوالور کا بهرحال بيدونو د كا در دسر بھى نہيل تھا كيدا يك بھائي إيني رخ ونو د کے سینے کی طرف تھا۔ '' بہ کیا خرکت ہے؟'' ونود نے تیز وتند لہج میں کہا۔'' اگر کو لی چل گئی تو میں اس مشحکہ حالت میں بہن کو چرس کیوں لا کے دیتا ہے اور کتور و مے سنگھ جانتے بوجھے انجان بنتے ہیں۔ فائدہ نظر آتا ہے یا واتعی انہیں کچیخبر نہیں۔۔۔اسے تو کلدیپ اور چندر ماراجاؤل گاـ'' سنگھ کے رو مانس اور تعلقات ہے بھی سر وکا رنہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ وہ صرف کل کی تغییش کرنے آیا تھا مگر چندر سنگھ کا شیاما کو یوں تمکی باندھے کے دیکھنا اسے رں ہا۔ چندر سنگھ کے منجمد چ<sub>ار</sub>ے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اوراس نے ریوالورینچ کرلیا۔ ''میں معذرت جا بتا ہوں۔۔۔ دراصل میں اچھانبیں لگا۔ تنی باراہے بیراحساس بھی ہوا کہ چندر ہیہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کو کئی چیز کی ضرورت تو سُلُّه اسے فورسے اس طرح و مکھ رہایوں جیسے اس کے تہیں ۔۔۔ تو لیا۔۔۔ شیونگ کریم اور بلیڈ <sub>۔۔۔'</sub> ارادے اور عزائم کا اندازہ کرنا جا بتا ہے۔ اس کے ''اول تو میں بیساری چیزیں ساتھ رکھتا ہوں بشرے پراِس کے احساسات اور خیالات کو پڑھنا اور نہ ہول تو مانگنے کے بجائے خرید نا پیند کرتا ہوں۔ عِإِمِنَا بِ كُم كمين رقيب تو نهين ثابت موكا اورمبمان ونودنے سیاٹ کہیج میں جواب دیا۔''لیکن اس کے بن کے میز بان کے اعتاد کی شکست کے دریے تو نہیں باوجود میں میکھوں کا کہ تھینک بومسٹر چندر سنگھے۔۔۔! اب آپ یہ بتائے کہ آپ نے ریوالور کیوں اٹھایا ونود نے کھاناختم ہوتے ہی ایک لیحہ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا اور معذرت کی اور آرام کرنے کے "الهُامِانْهِين تعا--- ہاتھ ميں آ گيا تھا۔" وہ بجائے اپنے کرے میں آ کرسوگیا۔ بولا۔''آپ نے اچا تک پیھیے آ کے سوال کیا تو 2میں۔۔۔ بس ایک قطری ردعمل تھا کہ میں ریوالور وہ عسل خانے میں تھا جب اسے یوں لگا جیسے لے کر کھڑا ہو گیا۔'' اس نے رومال سے ریوالور کو کوئی اس کے کمرے میں داخل ہواہے۔ دروازیے کو صاف کیااورواپس سوٹ لیس میں ڈال دیا۔ اِحتباط ادرغیرمحسوں انداز سے کھو<u>لنے ک</u>ے باوجود کھٹکے " آپ بہت احتیاط پیند آ دی ہیں مسٹر چندر سنگھ۔''ونودٹنے کہا۔ کِی ہلکی ہی آ وازونو دے کانِ تک پہنچ گئی تھی۔اس نے سل خانے کے دروازے کی جمری سے جما مک کر

ديكها شياما كامتكيتراور كنورو بجستكم كالمنجر چندرستكم

اس کے سوٹ کیس کے قریب بیٹھا کچھ تلاش کررہا

تھا۔ ونود نے صابن لگے جمم پر تولیا کیمٹا اور باہر آ

گیا۔ چندر شکھ فرش پر لیٹا اپن کارروائی میں مصروف

''آپ بہت احتیاط پندآ دی ہیں مسٹر چندر سنگھ۔'' ونو دنے کہا۔ ''حالات کا نقاضا ہے ایس پی صاحب۔'' وہ بولا۔''کل کلال کو کسی نے ریوالور سے کوئی قبل کر دیا اور میرے فنگر برنٹ مل گئے تو میں خوائواہ چیش حادُل گا۔آپ بھی احتیاط پند ہوتے تو کھلے سوٹ کیس میں ریوالوریوں چھوڑ کے نہ جاتے۔''

کے سپر دہوئی۔ یہاں خاندان کی کابینہ کا ایک ہٹائی منٹ بعد کیڑے بدل کے نکل آیا۔ چندر سنگھ نہایت اجلاس ہوا جس میں صورت حال کو عقمین قرار دیتے اطمينان سے صوفے يربيھاسكريك كادهوال حجيت موئے ایک لائح مملِ تیار کیا گیا۔شیاما کوخاندان کی كى طرف چھوڑر ہاتھا۔ ايك خادم اندر آبا اور كافى كى عزت كا واسطدو كرآب ك استقبال ك لي ٹرے رکھ گیا جوشاید چندر سنگھنے طلب کی تھی۔ بهيجا گيا\_اصل اغراض ومقاً صد كچھاور نتھے'' ''تم اس گھر میں رہتے ہو۔۔۔'' ونو دنے کہا۔ " وه سب مجھے معلوم ہے۔۔۔شیامانے سب ''گھرے حالات ئے زیادہ یا خبر ہو۔ یہ جھے یہ بتاؤ مجھے بتادیا ہے۔' ونو دنے کہا۔' یہ کیا چگرہے۔ان لوگوں گاقل سے کیا تعلق ہے۔ یہ ''آن نوگوں کے لیے خاندان کی آن کا مسِئلہ بأضابط تفتيش نهيس ہے اور تبهارا بيان ريكار فرينيس دِنیا کے تمام مسائل ہے زیادہ اہم ہے۔ 'چندر سکھ رے گا۔ بدایک طرخ سے تبادلہ خیال اور رسی بات كَهَ لِكًا-" چنانچ برتم كى رشوت سے قاتل كو بچانے ''بيآپ نے اچھا کیا کہ بات صاف کردی۔'' ادر بصورت دیگرانشائے راز کے خطرے سے خملنے كوجائز قرارديا كيار بجإس بزاركي رقم اس وتت خرج چندر سنگھ بولات "اتناتو آپ کومعلوم بی ہو چکا ہے کہ تھانے دار کے قل میں اس کھر کا کوئی فرد مأوث ہے۔ كردينا بهتر تفاجائے گرفتاري،مقدے بازي،ويل. کی فیس اور قانونی اخراجات میں اتنی ہی رقم خرج شکرنام کےایک مخبوط الحواس اور نیٹے کے عادی مخض کرنے سے بید۔ اور اس طرح رسوائی سے بھی بچا نے لاش سب ہے پہلے دیکھی تھی شکرساٹھ سر سال جاسکتا تھا۔ بیلوگ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ كالا وارث اور بے كمرا دى ہے۔ بوي اور پر جوان عدالت میں مقدے کے دوران دوسرے معاملات بیٹے کی حادثاتی موت کے بعداس کا کوئی نہیں رہااور نهائيه كمڑتے ہوں۔جس پراب تك پرِدہ ڈالنے میں اس کا ذہن صیدے سے اتنامتاثر ہوا کہ وہ نشہ کرنے بھی بھی نیا کای نہیں ہوئی ۔۔۔ مثلاً گنور وہے سنگھ لگاآوراس نے گھر کوبھی چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کے گھر کوگراِکے وہ گردوارہ تغییر کیا گیا جو کنورو ہے شکھ کے کے بھائی کی پراسرار موت جوندی میں ڈوب کے میرا پائی کی سادھی ہے اور اس جستے کے بالکل ساتھ ہے ۔ جہاں تھانے دار کی لاش لئلی ہوئی جی ۔ شکر وہیں ایک تھا۔ اِس کے علاوہ بہت می باتیں ہیں جومنیہ پر کوئی نہیں کہتا کیکن بعض عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوکر کہہ سکتے ہیں۔'' ریج پرسوتا ہے جہاں پہلے اس کا گھر تھا۔ چنانچے ہی ''اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیاوگ تفتیش آ نکھ تھلتے ہی لاش اس نے دیکھی اور تھانے میں كے ليے ميرے آنے پرخوف زده بلكہ كچھ بدوان اطلاع دیے چلا گیا۔ کلدیپ کور ہرضی شیسواری کے ليے جاتی ہے۔اس نے مجمع دیما تورک کی اور لاش بين "وْنُو دَئْے كِها\_ ' اوْرْبِيسب با تيس تو جھے بَها چل بي كئ تيس كِيكن مِيسٍ وِه بات جاننا چاہتا ہوں جو جھے کوزبردئ وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہوگئ۔ کی وجہ نے نہیں بتائی گئی۔'' چندر سنگھ بردی شائشگی سے ہنتے ہوئے کہنے والس آ كاس فايغ يا يا كوبتايا اوريا يا في تحصيل میں کسی سے رابطہ قائم کیا لیکن مقاتمی سطح پڑتفیش کے

بعد معاملہ دبانے کی کوشش ناکام رہی۔ سی انظامیہ کوفون یر بتایا کہ کنوروجے سکھ کا خاندان جو

ا پنے ایر ورسوٹ سے پہلے بھی ناجائز فائدہ اٹھا تارہا

ہے اس قبل کو بھی نا معلوم قاتلوں سے منسوب کر کے

داخل دفتر کرا دےگا۔ نتیجہ رہے کہ نفتیش اور یغنی آ پ

ونودکوا بنی غلطی کا احساس ہوا۔ چندر سنگھ نے

''تَم تُعَبِّ كُتِّ هو\_\_\_احِمادومنك بيھو مجھے

تم سے کچھ خروری ہاتیں کرنی ہیں ۔ پھروہ مڑ کے خسل خانے میں تھس گیا اور یا کچ

غلط ہیں کیا تھا۔

دیکھتے ہی ونود کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گویل ابھی ابھی چلائی گئی ہے۔ ہارود کی بو بہت نمایاں تھی۔اس نے ریوالور کا رخ پورے اطمینان اور اعتاد کے ساتھ چندر سکھے کی طرف کیا پھراس نے بغیر کسی تذبذب اور چندر سکھے کی طرف کیا پھراس نے بغیر کسی تذبذب اور

''مِسْرِ منبجر۔۔! بیٹھیک ہے کہ میں ذرادر تسيمجها مرامي اوقات ديرآ يدورست آيدوالانظرية ثابت ہوتا ہے۔ میں فوراسمجھ جاتا تو شایداس وقت مارا جاتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں ایک گولی کم کول ہے؟ جبِ میں نہارہا تھا تو سی نے میرا ر بوالور نكالا اورايك گولى چلائي سائيلنسو لگا ك\_\_\_\_ چنانچہ میں آواز ندس سکا۔عسل خانے میں شاور کی آ واز بھی تھی۔ بیس کچھ گا بھی رہا تھااور درواز ہ بندتھا۔ جب میں نے تمہیں و یکھا تو نیمی سمجیا کہتم ریوالور نکال رہے ہوحقیقت اس کے برعکس تھی تم ریوالور رکھ رہے تھے۔ یہ گولی کس پر چلائی گئی ہے چندر سنگه ـ' چندر شکه کارنگ اژگیا اور اس کاچېره سفید پرژنا چلا گیا۔ سی مردے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ وہ صوفے کے بازو پرمضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھار ہا اور ونو د کو کھورنے لگا۔ پھراس نے مسکرانے کی کوشش کی کیکن اس کی مسکراہٹ بے جان تھی۔وریان قبر میں اترنے والی جاندنی کی طرح۔۔۔ پلاسٹک کے پھولوں کی طرح ۔۔۔وہ بولا تو اس کی آ واز سمی خالی كونين سے آئى سائى دى۔

''میں کیا بتا سکتا ہوں ایس پی صاحب!'' آ واز گلے میں سیننے لگی تو وہ کھنکار کے بولا۔''اچھا جو بتانا جا بتا تھا بتادیا اب میں چاتا ہوں۔''

''الیے نہیں چندر سنگھ!'' ونو دفورانی اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔'' جمھے میرے سوال کا جواب دیے بغیرتم کیسے جاسکتے ہو؟''

میں اسکار کی انظریں مجمد ہو گئیں۔ یہ احساس کہ وہ دنودکو ہیں بلکہ اس کے پیچیے کی کود ملیدہ ہائے، دنودکو اس وقت ہوا جب مر پر ہونے والے دارنے اسے چکرا دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے یک لخت اندھیرا

''تھانے دار کے بارے میں ایک بات سب بی جانتے ہیں کہ کورو جے سنگھ کواپنے علاقے پر اپنی ما کمیت میں اس کا دخل در معقولات پسند نہیں تھا۔ -اِنبول نے تھانے کے قیام کی شخق سے مخالفت بھی کی تھی اور تھانے دار کو پہلے دن بلوا کے بری طرح جھاڑا بھی تھا کہاینی اوقات جہیں بھولنا۔وہ کچھ کے بغیر چلا گیا تھا جس کا کوروجے شکھ نے بہت برا منایا جیسے تھانے دارنے ان کی بات اور دھمکی کا کوئی اڑ نیس لیا ادراس کے کان پر جوں تک نہیں رینکی لیکن اس طرح تھاینے داراور حاکم کے درمیان ایک سرو جنگ چیز گئی۔ قتل سے دودن پہلے وہ یہاںِ آیا تھااور اس نے کنور و جے سنگھ سے ان کے بھائی کی موت کے متعلق کچھ دریافت کیا تھا اور ان کی خاصی گرما گرمی مونی تھی۔ کنور صاحب نے بھی اس ملاقات کے دوران تقانے دار کوگالیاں دی تھیں اوراس نے دھملی دی تھی کہ وہ ان کا ملازم یا مزارع نہیں ۔۔۔وہ انہیں تفانے میں بھی بلواسکتا ہے۔ ایک پولیس افسر کواتنا كزوراورتالع نه مجمو پھراس نے تفانے دار كى بے عزتی کی اورات دھکےدے کرنکال دیا۔ اس نے شاید حاکم ضلع سے اس رویے کی فریاد

اس نے شاید حاکم ضلع سے اس رویے کی فریاد
کی ہوگی تو اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ دریا میں رہ کر طر
چھسے بیر نہیں رکھا جا سکتا۔ تا ہم اس نے اپنے طور پر
گوگ سے بوچھ پچھ جاری رتھی اور اس جگہ بھی گیا
ہجال سے کو مہندر سکھ کا لاش کی تھی۔ اس کی سرگر می
ہجال سے کو مہندر سکھ کا لاش کی تھی۔ اس کی سرگر می
میں ۔ میرا خیال ہے کہ وہ عاقبت تا اندیش تھا۔ اگر
وہ محاذ آ رائی کے بجائے مفاہمت سے کام لیتا تو مارا
نہ جا تا۔ ونود نے اس کا بیان بوی دل چھپی اور
نمی لیکن اس کوئی بات کھٹک رہی
سمجھا تھا۔ چندر سکھ کے خاموش ہوتے ہی اس نے
سمجھا تھا۔ چندر سکھ کے خاموش ہوتے ہی اس نے
سمجھا تھا۔ چندر سکھ کے خاموش ہوتے ہی اس نے
سمجھا تھا۔ چندر سکھ کے خاموش ہوتے ہی اس نے
سمجھا تھا۔ چندر سکھ کے خاموش ہوتے ہی اس نے
سمجھا تھا۔ چندر سکھ کے خاموش ہوتے ہی اس نے
سمجھا تھا۔ چندر سکھ کے خاموش ہوتے ہی اس نے

کھیل گیا۔ ایس کے کانوں میں سٹیاں کو بجنے لگیں کے جانشین کو زیر کر دیا۔۔۔تم نے بلی کو مارا تھا نا \_\_\_اُس ير ہاتھا ٹھایا تھا۔اب یا تووہ بےعزت ہوکر اوراس کی ٹانگیں جسم کے بوجھ سے کا پینے لکیں۔ کمرا جی سکنا تھا جو اس کے لیے مشکل تھا۔۔۔ بالکل اس طرح محومتالگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ پھروہ اپناً نامکن۔۔۔ یا بھی کرسکتا تھا جواس نے کیا۔ کہ مار نوازن قائم نەر كەسكا\_ پھروەر بوالورسمىت فرش پرگر دے یا پھرمر جائے۔اس کی قسمت کے وہ مارنے آیا بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں لو منے کا وقفہ اور مارا گیا۔۔۔وہ خالی تھانا۔۔۔بےوتو ف۔۔'' '' محجواس بند کرو، میں نے نہیں مارا۔۔۔ بیہ زماده تبيس تفابه جب ونود نے آ تکھیں کھولیں تو اسے ماحول سازشہےتم سب کی۔'' سرجیت نے تنی میں سر ہلایا اور کھاتی توقف سے کہنے گگی۔ کچھ بدلا بدلا سالگا۔ اس نے اٹھنے سے پہلے اس تبدیلی پرغور کیا تواس پرانکشان ہوا کہوہ کمرے میں ' میں خوش ہول۔۔۔ بلی کا یمی انجام ہونا قالین مروہیں لیٹا ہے جہاں گراتھا۔ ریوالور بیستور جاہیے تھا۔اس کا وجود ہمارے درمیان کسی ناسور کی اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے قریب ہی کوئی اور طرح تھا۔۔۔لین ہم اسے کاٹ کے نہیں کھینک بھی دراز ہے۔اس نے غور سے دیکھا تواسے بلونت سَلَّهُ عرف بلَّى كَي تَحْلَى ٱنكھيں اپني طرفٍ مرتكز نظر سکتے تنھے۔۔۔ ہم اس ناسور پر بھی کسی کونفرت اور حقارت سے ہنستانہیں دیکھ سکتے تھے۔۔۔ مائے کیسی آئیں۔ونو د کے سرکی چوٹ کا اثر باتی تھیا۔ گراب وہ مجبوری هی ۔۔۔ '' پھروہ اس کے قریب آ گئی۔ اس قابل ہو گیا تھا کہ بیٹھ سکے۔ بلونت سنگھ لیٹا پڑا تھا '' جمهیں ایک راز کی بات بتاؤں۔۔۔ میرا اوراس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ پیشانی کے وسط میں گولی ايك جيا تفا-كنورمهدر سنكه---مير عاب كالحجونا کے سوراخ سے نکلنے والا خون دونوں کنیٹی تک بہہ کر بھائی۔۔۔ جیسے اس نے اسے بیٹوں کی طرح یالا اور سرخ کیریں ی بنارہا تھا۔اس کے سرکے پیچھے دیوار ر پکسترا کھڑ گیا تھا۔ ٹاید گول سوراخ کرنے تھے بعد ہرِ اکیا تھا۔۔۔ونڈرفل بیک مین۔۔۔اسے بلی نے سر کے اوپر والے جھے سے نکل کر دیوار میں پوست ہوگئی تھی۔ونو دنے جیرانی سے اس ریوالور کود یکھا جو قل كيا تقاله مين جھوك تبين بول رہى ہول\_\_\_ اوگ تو باتیں کرتے ہیں۔۔۔ میں نے اپنی آ تھوں سےسب کچھد یکھا تھا۔۔۔لیکن الیکن جب میں نے اس کے ہاتھ میں تھا اور پھر بلونیت کی لاش کود مکھا اور پراس جگه کود یکهاجهان چندر شکه کفر اتفار و بال اب یہ بات ان سے کہی تھی۔۔۔ان سے جو یہال رہتے ہیں ۔۔۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا د ماغ خراب کوئی نہیں تھا۔اس کے سر پر پیچھے سے کوئی چیز مارینے ہے۔۔۔ تم پاگل ہو۔۔۔ ہم تمہیں پاگل خانہ میں داخل کرا دیں گے۔۔۔ میں ڈرگئ تی کیوں کہ میں والابھی عائب تھا اور كمرئے ميں وہ تھايا ايك لاش تھى جس کے بارے میں وہ یقین کے ساتھ کہ سکتا تھا کہ اے گولی مارنے والا وہ خوذ نہیں ہے۔ احیا تک کسی کے استہزائیہ انداز سے ہننے کی نے ماگل خانددیکھاہے۔۔۔پھرمیں نے ان ہے وعدہ **تر** لیا کہ بیہ باہت منی کونہیں بتاؤں گی۔۔۔<sup>۔ بھی</sup>

مہیں ۔۔۔ پایانے کہا تھا۔۔۔ جو سہ بات اگر کسی کو

معلوم ہوئی تو ہمارا سب کھے چمن جائے گا۔۔۔ ہم فاقے کریں کے اور سرکوں اور فٹ یا تھوں پر بھیک

ما لیتے نظر آئیں گے ۔۔۔ میری مانتا ہی تہیں

كوتى\_\_\_وه سبايك طرف تنف \_\_وه مجھے جموٹا

آ داز پروه چونک کے پلٹا۔ ''مار دیا اسے تم نے۔۔'' سر جیت کھل کھلا کے ہٹمی۔اس کی آ تکھیں پیم دائھیں اور نشے سےاس کی آ داز بھی ڈول رہی تھی۔''اچھا کیا۔۔۔ بہادر آ دمی ہوتم۔۔۔ ہیرو ہو۔۔۔تم نے کنور وجے شکھ لڑی کی بغیر آستیوں کے بلاؤز میں عریاں،سڈول اورسنگ مرمر جیسی عریاں بانہیں۔۔۔آپ کے گلے میں۔۔۔ انتہای رومانی اور جذباتی منظر۔۔۔ اور دوسری طرف غیرت مند بھائی کی لاش جوخون آلود

ہے۔ فرش پریزی ہے جس نے شایداس رو مانی ہجان خیز منظر میں کی وان کی طرح مداخلت کی ہوگی۔۔۔ ہم اسے فریم کرالیں گے تا کہ سند رہے اور وقت

ہم اسے فریم کرالیں گے تا کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔۔۔یہ کی انگلش فلم کاسننی خیز منظرہےنا۔'' وہ کسی زہر ملی نا کن کی طرح بل کھاکے ہنجی۔۔

ونود نے آ ہستہ آ ہستہ ریوالور اٹھایا اور سنجل کے بولا۔

''تم نے سب غلط اندازہ لگایا کلدیپ کور۔۔! کہ میں تم سب کے جال میں ایے گرفتار ہوگیا ہوں جیسے کڑی کے جال میں کھی آ پھنتی ہے۔ میں سمجھا تھا یہ مہذب اور شاکتہ گھرانہ ہے اور واقعی بہاں عزت دارلوگ رہتے ہیں۔ گریہاں جے عزت سمجھا جاتا ہے وہ ایک پردہ ہے جوتم سب نے اپنے

یے عزت اور بے همیر لوگ ہو۔۔۔ خوتی اور قاتل۔۔۔ نشے کے عادی ہو اور اخلاقی طور پر دیوالیہ۔۔۔ جہال عورتیں طوائف سے بدر کردار کی مالک ہیں اور مردشیطان۔۔۔۔تم نے سازش کا بہت اچھا جال چھیلایا تھا تمریس اس میں گرفتار ہونے پر

مکروہ چېروں پر ڈال رکھا ہے۔۔۔ تم بے غیرت اور

موت کوتر جج دول گا۔۔۔ کیوں کہ معاشرے میں میری دافقی عزت ہے۔۔۔ایک مقام بھی ہے۔۔۔ میں مہیں کولی مارنے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔۔۔یہ کیمرا جھے دے دوکلدیپ۔۔۔میں مہیں یہ موقع ہر

گزنہیں دوں گا کہتم مجھے بلیک میل کرسکو۔۔۔اس لیے بھی کہ میں ایک پولیس افسر ہوں جواس کا توڑ جانتا ہے۔''

کلدیپ نے تیزی سے ایک قدم پیچے ہٹایا اور قبقبہ مارکے آئی۔

"آپ اس ريوالور پر اکر رہے ہو\_\_\_

کہ سکتے اور خود سے بن سکتے تھے'' وہ ونود کے اور قریب آگئی۔ اب وہ اس سے ایک قدم سے کم فاصلے پر کھڑی تھی۔

فاصلے پر کھڑی تھی۔ ''تم نے بدیات کوں بتائی ہے۔۔۔ کیااب منہیں ڈرمیں لگ رہا کہ منہیں پاگل خانہ جج دیا

جائے گا۔' وہ بولا۔ سرجیت ہنی۔''اب تم یہاں ہو۔۔ اور تم کوئی معمولی آ دمی تو نہیں ہو۔۔ایس پی ہو۔۔کیا تم جھے نہیں بچاؤگے۔۔ بولو۔۔۔'''

"اچھا۔۔۔ بجھےتم پوری بات بتاؤ۔۔۔ کیا دیکھا تھا تم نے۔۔ "ونود نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے اعتادیس لے کر بہت

کیچھآ سانی سے معلوم کرسکتا تھا۔
''لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ۔۔۔ میں تہمیں کیسی گئی
ہول۔''اس کے قدم نشے میں ڈگمگارہے تھے۔ ''تم۔۔۔تم بہت اچھی ہو۔۔۔ بہت خوب صورت ہو۔' ونو دنے دل پر جرکر کے کہا۔

''دیدی کلدیپ سے جھی زیادہ۔۔شیاماسے بھی زیادہ۔۔؟''وہ اٹھلا کے بولی۔ '''

''ہال۔۔۔ان دونوں سے کہیں زیادہ'' ونو د نے اسے فوراً سنجال لیا۔ ورنہ وہ گر جاتی۔''اب ہتاؤ'' اسر مرج المعلمان کیا ہے استعمال کیا ہے۔

اس کا جملہ ناتھمل رہ گیا۔ دروازہ دھائے سے کھلا اور روشی کا ایک کوندالیکا جس نے ونو دکو وقتی طور پر اندھا کر دیا۔ جب وہ سرجیت کوچھوڑ کے الگ ہوا تو اسے دروازے میں کلدیپ دکھائی دی۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ فلیش لائٹ کے جل کرخراب ہو جانے والے بلب کو زکال رہی تھی۔ ونو د کا وجود مفلوج ہوکے پھر ہوگیا۔

''واہ۔۔۔ ایس پی صاحب!'' کلدیپ کور نے طزید لیچ میں اس کا نماق اڑاتے ہوئے کہا۔ '' کیسی تصویرا کی ہوگی۔۔۔ ایک ہاتھ میں ریوالور دوسرے ہاتھ ایک لڑکی کی مرمریں ادر گداز ادر کیک دار کمرکے گرد جوساڑی ادر بلاؤز کے درمیان۔۔۔

لے گئی تھی۔ آ وازین کر چندر سنگھ دوڑا۔۔۔ مگر چندر سنگھ کے پہنچنے تک بلونت سنگھ مرچکا تھا۔ ہرجیت ر بوالور واپس رکھنے جا رہی تھی۔۔۔ چندر سنگھ نے اسے تبہارے کرے میں گھتے دِ یکھااوراس کے پیچھے پھے اندرآ گیا۔۔۔ جبتم عسل خانے سے باہر نَكُلِّ تَصْوَة چندرسَنگهر بوالور نكالُ نبیں ،ركھر ہاتھا۔۔۔ تیہاری نظرنے سرجیت کوئمیں دِ یکھیا جو تمہارے پیھے تھی اور پردے کے پیچیے چھپ گئ تھی۔اس نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا جبتم مانچ منٹ کے لیے پیر مسل خانے میں گئے تھے۔۔۔ اس کے علاوہ خوف ہے اس کی بری حالت تھی ہے۔ وہ بیرد مکھنا عامی تقی که تمهاری اور چندر شکه کی تفتگوکا کیا نتیجه نکلنا ہے۔۔۔ کہیں چِنْدِر سُکھ اس کا نام تو نہیں کیتا۔۔۔ اگرُتم نے چندریٹکھ کو جانے دیا ہوٹا تو پٹاید صورت حال مختلف ہوتی۔۔۔ اور ہمیں بیہ موقع نہ ملتا جو تمہاری دہانت نے فراہم کیا۔۔۔سرجیت نے دیکھا كاب چندرسنگه كے ليے افتاع راز كے سوانيخ كى کوئی صورت نہیں رہی تو وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئی اور پھراس نے سر ہانے والی میز پڑے ٹیبل لیپ اٹھا کے تہارے سر پردے مارا۔۔۔ چندرستگھ سب دیکھ رہا تھا لیکن اس نے خاموش رہنے میں عانیت بھی۔۔۔ بعد میں ہم سب نے مل کر طے کیا كەموجودە حالات ميں اينے بھائى كورونے ييننے اور سرجیت کو بحرم بنانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔۔۔۔ جو ہونا تھاوہ ہو چکا اور ہمیں اس کی فکرزیادہ چواس کے بعد ہوسکتا تھا۔۔۔اور ہم نے بلونت کے قبل کا الزام تمہارے سر منڈھ کے قسمت کے فراہم کردہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور بلونٹ کولا کے تمہارے کرے میں ڈال دیا۔۔۔ اب تہاری بہتری بھی اس میں ہے کہ اس راز کوراز رکھتے میں مارى د دكرو\_\_\_ صرف يهى رازنهيل \_\_\_ مررازير پرده پراریخدو۔'' ''چندرسنگھ۔۔۔اب کہاں ہے۔' وبود نے

كھوكھلى ميں كہا۔اس كى پيشانی عرق آلود ہوگئ تھى۔

كولى جلاؤ اگر جلا سكتے مو ــ ريوالور ميل كولى کہاں ہے ایس فی صاحب۔۔۔! جب آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھا ہم نے آپ کا ہاتھ تھام کے ر بوالور کی سب گولیاں چلا دی تھیں۔۔۔ ان کے نشأنات آپ كود يوار يرمكين كي ---يا پھراس لاش ير \_ \_ \_ آپ تو ايک منجھ دار پوليس آفيسر ہيں \_ - \_ ـ ذَرا سوچيے كمية قانوني طور بر آب كى كيا بوزيش ہے۔۔۔ اگر تجزیہ کیا گیا تو کیا ثابت ہوگا۔۔۔ گولیاں آپ کے ریوالور کی ہیں اور آپ کے بی ہاتھ سے چلائی گئی ہیں۔۔۔بارود کے ذرات تو آب نے ہاتھ برمل جائیں گے۔۔۔ غالبات پیرافین ٹیٹ کتے ہیں۔۔۔اس کےعلاوہ یہ تصویر ہوگا۔'' ونو دینے بے یقینی سے اس آتشیں کھلونے کو ديكِها\_إس نِے كلديپ كى بات كوغلط جان كرجار بار فائر کیا مگرٹر نگر کی خالی آواز پر وہ ہننے لگی۔ ونو دنے ربوالوركوبون ويكها جيے سيزر نے بروس كوديكها تھا رہے ہیں۔۔ تم بھی دغاباز ہو گئے۔۔۔'' ونود کچھ دیر کشت خور دہ سا کھڑار ہا۔ کلدیپ اس سے دورتھی ورینہ وہ اسے دبوچ کے قابو میں کر لیتا اور بے بس کر کے کیمرا چھین لیتا۔ کلدیپ نے ایک چرہ شناس کی طرح اس کے چرے سے اس کے ارادے کو بھانپ لیا تھا۔اس سے پہلے کہ وہ کیمرا چھنے کے لیے قدم بڑھا تاوہ دروازہ باہرسے بند کر تے غایب ہوسکتی تھی اس لیے پھر اسے روکے اور باتوں میں الجھائے رکھناضروری تھا۔ 'تمہارے لیےاب ہارا ساتھ دینے کے سوا كوئى جاره نبين اليس تي صاحب!" كلديب كورنے فاتحانه مشكرابث كے ساتھ كہاتواس كاچېره دمك اتھا۔ ''اسے \_\_\_ اپنے بھائی کو تم نے مارا ـ 'ونود کھودر بعد کلدیپ سے بولا۔ ''نہیں۔۔۔ آسے سرجیت نے قتل کر دیا تھا۔۔۔ وہ تمہارے سوٹ کیس سے ریوالور نکال کر

''یائیں باغ میں ایک قبر کھود رہا ہے۔'' جان داراور بھر پور ہونی جا ہیے۔۔۔ کہیں بھی جھول ندرہ جائے'' ''اگر میں نے تم اری حسب منشار پورٹ دیئے ''' كلديب بولى ومال مارے آباؤ اجداد كے وقوں کی کچھ قبریں ہیں لیکن ان میں وہ خود دفن نہیں ہیں۔ وہ لوگ دفن ہیں جواین شامت اعمال کے ماعث کے بجائے جھائق بیان کردیے تو۔۔۔؟'' '' حقائق تو وہ ہوتے ہیں جن پر اعتبار کیا مرنے آ گئے تھے اور بس بول سمجھ لو کہ کرہ ارض سے اجا نک غائب ہو گئے۔ جائے۔ 'کلدیپ کورنے تکرار کے سے انداز میں ''تمہارا کیا خیال ہے کنور بلونت سنگھ کی موت کها-''اوراعتبار کرنا باینه کرنا دوسروں کی مرضی پر منحصر ر کسی کوتشویش میں ہوگی۔'' ونود نے اسے سوالیہ ہے۔ تم نسی کومجور تو نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارے لکھے کو تظرول سے دیکھا۔'' کیا اس بر سوال نہیں ہوں سے مانے اور زبان خلق کو جھٹلا دے۔۔۔ کیوں کیا تم گے۔' کلدیپ کورہنس پڑی تو اس کے موتی جیسے ال بات ہے اتفاق کرتے ہویا انکار۔۔۔؟اس میں ا دانت دکھائی دیے گئے۔ اختلاف كى كوئى مخبائش نظراتى تى يى الیں پی صاحب۔۔۔! جب ہمیں تشویش اور پریشانی نہیں ہے تو کسی اور کو کیوں ہوگی۔۔؟ کیا ونود نے سر ہلایا۔ اس نے چند کھوں بعد قدرے تذبذب سے جواب دیا۔ اس کے نہ ہونے سے سی کا کام رکے گا۔۔؟ اور ہم " ہال ۔۔۔جھوٹا تو میں ہی تھہروں گا۔۔۔ پھر موت کی بات کریں گے بی نہیں۔۔۔ہم کہیں گے وہ کلدیپ کے بجائے وہ تھوڑا سا تھوم کرسر جیت سے ولایت پر چلا گیا۔۔۔لوگ ہماری بات کیج مان کیں گے۔۔۔ تم یہاں تقتیش عمل کرنے کے بعد جو مخاطب مواجو منجى موئى سى حيب جاب كفركي هي اور ال كاچېره متغيرسا تعابُ "پير جيت ـ ـ ـ ! كيا په تعيك ربورٹ دویطئے اس میں تھانے دار کے قتل میں ے کہتم نے اینے بھائی کوٹل کیا ہے۔۔۔؟'' جارے کسی تعلق کی بات کو بے بنیاد افواہ قرار دو ''میں نے۔۔۔؟'' وہ خٹک حلق کوتھوک نگل کے تر کرتی ہوئی بولی۔''کیسی باتیں کرتے ہو۔۔۔ گے۔۔۔اور میکھو گے کہ حاسداور دشمنوں ، پس ماندہ ذہنیت رکھنے والوں نے حارے بارے میں بے دیدی تو ہرالزام مجھ پر عائد کر دیتی ہے۔۔ بلونت کو سرویا با تیل مشہور کررھی ہیں۔۔۔ تھانے وار کا قاتل تم نے مارا ہے۔ میں نے نہیں۔۔۔ دیدی نے تواس ان بدمعاش نوجوانوں میں سے کوئی ہوسکتا ہے جن کی بقانے دار کے قل کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا تھا۔۔۔ تھانے دارنے پٹائی اور سرزکش کی تھی۔۔۔ایک آ دھ کیکن ہوسب جھوٹ ہے میں نے ان دونوں میں سے كاحواله بھى دے دينا۔۔۔اس كاجيے چوك بيس مرغا سمی کوبھی نہیں مارا۔۔۔ کیوں ماروں کی ۔۔۔ کیا بناکے جوتے مارے گئے تھے۔۔ پخصیل اور ضلع کے بگاڑاتھاان دونوں نے۔۔۔؟" حکام تہاری ربورٹ سے بہت ہی خوش ہوں کلدیپ کور نے سرجیت کی طرف دیکھا اور کے۔۔۔ اور مایا کی کوشش سے اگر قاتل بکڑا نہ اس کی ہلسی استہزائییں تھی۔ گیا۔۔۔' وہ مغنی خیز طور پر ہنی اوراس کے سینے میں ''سرجیت کی یادواشت بھی ایسی ہی ہے۔۔۔ سانسول کا تلاظم بھکولے کھانے لگا۔''دیکھونا۔۔۔ نشے کی حالت میں تچھ کر بیٹھتی ہے جوات یا دنہیں یمی تو موقع ہوتا ہے سی کو بتانے کا ۔۔۔ کنوروج رہتا۔۔۔ اچھااس سے بوچھوکہ کیا ایک باراس نے کھڑکی کھو گنے کی کوشش میں ہاتھ مار کے شیشہ توڑا سنگھ سیے بیرر کھنے کا نتیجہ لکلتا ہے۔۔۔کسی ایک کو دھر لیا گیا مل کے جرم میں تو اس کے ہوش ٹھکانے تھا۔۔۔اور کلائی کی ایک رگ شیشہ ہے گئ تھی تو اتنا آ جائیں گے۔۔۔ تو لہذار پورٹ ہر لحاظ سے بدی خون نکلاتھا کہلالے پڑ گئے تھے۔۔ مگراہے کچھ یاد

بولا۔'' بچھے تمہاری شرط اور بات منظور ہے۔۔۔ رپورے وہی ہوگی جوتم چاہتی ہو۔۔ لینی تمہارے خہیں تھا۔۔۔ بھلا بیواردات جواس نے کی ہے بھلا یا در ہے گی؟'' ' وہ ۔۔۔ وہ تو ٹھیک ہے۔۔۔ مگر۔۔۔ مگر بلاس س حسب منشارري ، منشا۔۔۔ اندر سےِ کلدیپ کی مترنم ہنمی پھر سنائی دی جو میں نے قتل کب کیا ہے۔' تسر جیت نے احتجاجاً کہا۔ ''قتل کیا ہوتا تو مجھے یا دئییں رہتا ہم جھوٹ بول رہی اسے بڑی زہر کی اور اس کالہدیکھی زہریلا لگا جواس کے وجود برڈ نک بن کرلگا۔وہ بولی۔ ہوں۔ ''تم۔۔تم پاگل ہو۔۔'کلدیپ نے فیصلہ کن لہج میں کہا۔' ویکھنا۔۔۔تم کسی دن اپنانا م بھی ''عقل ایسے بی تجربات سے آتی ہے ایس پی صاحب۔۔۔! کیا آپ نے مجھے نادان بگی سجھ کیا مناحب۔۔۔! کیا آپ نے مجھے نادان بگی سجھ کیا بھول جاؤ گی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں جھوٹ ونو د کے دل میں دروازے کوتو ڑ کے اندر تھس میں یا گل نہیں ہوں۔۔۔ پاگل نہیں جانے کی وحشیانہ خواہش نے ایک بار پھر سراٹھایا۔ ہوں۔۔۔'' سرجیت ہندیانی کیج میں زور زور سے چلانے گی۔''اصل بات یہ ہے کہتم سب مجھے پاگل بنانے کا فیصلہ کر چکے ہو۔'' مگر دروازه تا قابل فئلست تھا۔ وہ اپنی بے بسی اوراحیاس ذلت وندامت پر چ و تاب کھا کے رہ گیا تھا۔ پھراسے کنورو ہے سنگھ کے جلانے کی آ واز نے متوجه كرليا ـ ورنداس نے سوجا اور فيصله كيا تھا كه وه ان دونوں کو آپس میں تکرار کرتے اور الجھا یا بوے زور سے دروازے سے ٹکرائے گا۔۔۔ دھکا کراس ونت ونو د نے جست لگائی کیکن کلدیپ اس<sup>.</sup> کی تو قع ہے کہیں زیادہ چالاک عورت تھی۔ دروازہ دےگا۔شایداندر کی چنخی بخیے سمیت اکھڑ جائے۔ مچروہ تین درواز ہے چھوڑ کر پھراس کمرے میں ایک دم بند ہوگیا اور باہر سے کنڈی لگانے کی آ واز داخل ہوا جس میں اس کی اور بلوکی پہلی ملاقات كے ساتھ كلديپ كاز وردار قبقهدستانى ديا۔ ناخوش گوار ماحول میں تصادم برختم ہوئی بھی اوراب بلو ''سوری\_\_\_ایس بی صاحب\_\_\_! ایسے تو اس کے کمرے میں اس کے ربوالور کی گولی سے اور آپ کیمرانہیں لے سکتے۔۔۔منددهور کھے۔۔۔ اس کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ حقیقت کچھیمی ہو۔ ہر آب "اس نے استہزائید کھے میں کہا۔ غصاور ب شہادت ایسے مجرم ثابت کرتی تھی اور اس کی بے

بی کی انتہاہے ونو د کا د ماغ ماؤف ہو گیا۔ پھراس نے گنای کا کوئی عینی گواه نبیس تفا۔ مِكَا مار كي شيشه توڑا اور باہر ہاتھ نكال كے كنٹرِي کھولی۔اتن دریمیں کلدیپ زینے سے نیچاتر چلی حیات کے اور شراب سے مدہوش کنور و ہے سنگھ کو تھی۔ پھر بھی وہ اس کے تعاقب میں لیکا تا کہاسے سنعالنے کی نا کا م کوشش میں مصروف تھا۔ ہر قیت پر پکڑ لے۔

کلدیب نے آخری زیے سے راہ داری میں مڑتے ہوئے اسے چینٹے کے انداز میں دیکھا۔۔ ہلکی اور دروازہ کھول کے سامنے والے ایک کمرے میں تھس گئی۔ شاہ بلوط کا مضبوط دروازہ بند ہو گیا۔ کلدیپ کی ہنی اس کا مشخرا اواتی رہی۔ ''کلدیپ۔۔۔' اس نے کچھ دیر کے توقف

''سوجاؤں۔۔۔انجھی سے۔''۔۔۔اس نے کے بعد دروازہ بجایا اور فٹکست خوردگی تے کہج میں نفی میں زورز درسے سر ہلایا۔

طرح د ہاڑے۔

کرے میں نازک اندام شیاما اینے سے دلنی

''يايا\_\_\_! يايا\_\_\_! پليز آپ ضرورت

سے زیادہ نی چکے ہیں۔۔۔چلیے اب سوجائے۔'وہ

التجا كررى هي - كنوروج سنگھ نے اس كا نرم و نازك

ہاتھ بری طرح جھٹک دیا اور پھروہ غرائے اور شیر کی

. ''جی پایا ۔۔۔ میرے اچھے پاپا۔'' شیاما پھر گڑگڑائی ۔''آپ بنتے میں ہیں۔'' کالے یانی۔۔۔ پھران کو اس حویلی کے عیش یاد آئيں گے۔۔۔بساسے چھوڑ دیجیے'' ''میں بالکل ہوش میں ہوں۔۔۔توجا۔۔۔جا پھراس نے شیاما کے سرکو سینے سے لگایا اور اس کے سوچااگر نیندآ رہی ہے۔۔۔ دیکھو۔۔۔ یہ بوتل كىر پرشفقت سے ہاتھ پھيرا۔ غالی ہو گئی ہے تو کیا۔۔۔۔اس میں ایک گھون<sup>ے بھی</sup> ' بیمری بینی ہے ۔۔۔ کور وج سنگھ کی مبيں ہے۔۔۔ و كھرى بي ہے تا ۔۔۔ ـ "اس نے بیٹی۔۔۔ اس کی جانشین۔۔۔ چاند بی بی۔۔۔ جھک کرمیزے دوسری بوتل اٹھائی۔ "دوسری بوال مبیں ہے بایا ۔۔۔ اور دوسری وہ بڑے زور سے قبقہیر مار کے ہنسا۔۔۔ ونو د بول اتن رات کہاں سے آئے تی۔۔۔ پلیز۔۔۔ نے دیکھا کہ اس کی بوڑھی آ تھوں سے بہنے والے يايا ـــ! آپ سوچے گا۔۔۔د کا نیں بند ہوتی ہیں۔ آنسواس کے چرے کی جمریوں سے گزر کے اس کی اور سوریے وزیر سے بھی تھلتی ہیں۔'' شیاماً انہیں جھاڑ جھنکارداڑھی کوئر کررہے ہیں۔ ''شیاها۔۔۔'' ونو دیے نرتی سے کہا۔''میں کنور یہ سنتے ہی ان کا پارہ چڑہ گیا۔انہوں نے بوتل صاحب كوسنجال لول كإرديم جاؤر... آرام گھماکے د بوار پر دے ماری۔ کرو۔۔۔تم بہتِ تھی ہوئی لگتی ہو۔'' کین اس کے "جبتم سے آئے گی۔۔۔جہاںِ مجھے۔۔۔ہم باوجود شیاما و ہیں کھڑی رہی۔ ونود نے وجے سنگھ کو سب کوجاِنا ہے۔اس دھرتی پر پھرایک بھی نہیںِ رہے سہارادے کرصوفے پرلٹادیا۔ ''ایس فی صاحب۔۔۔!'' وج سنگھ پھراٹھ گا۔'' وہ بگڑنے برہمی ہے پولے۔ پھراس کی نگاہ نے ونو دکود یکھااور چونک کے گھورنے لگا۔ بیٹھا یہ آپ نے بلی کور کیھا ہے کہیں۔۔۔ بلونت میں "تم --- تم کون ہو۔۔۔ کنور و جے سنگھ کی چو ملی میں تمہیں قیدم رکھنے کی جرات کیسے ہوئی عُلُه--- بيرے بينے كو--- بيجھال سے ايك بات کرنی تھی۔۔۔ اس ذلیل، کمینے ۔۔۔ میرے تمہیں۔۔۔ شوٹ کر دوں گا۔'' پھراس نے ہاتھ سيكريٹرى--- مهيں معلوم ہے وہ شياما سے شادى ماتھے پر ہاتھ رکھا اور چندھیائی ہوئی نظروں سے ونو د کرنا جاہتا ہے۔۔۔ ۔ اس کی جرات دیکھو۔۔۔ کی صورت کوفو کس کرنے لگا۔ پھراسے پچھ یا دآیا۔ موری کی اینٹ چوہارے چڑھناچا ہتی ہے۔۔۔'' ''مر کنورصاحب۔۔۔!آپ تواس کی منگنی کر ''اچھا۔۔۔اچھا۔۔۔تم وہ ایس پی ہو۔۔۔ كيانام بي تهمارا -ر- ونودسكه --- " وه بنها ڪِ ٻيں ِ۔۔۔شياما کے سِاتھ۔۔۔'' ''۔ د مکھشیاما۔۔۔! تو کہتی ہے کہ میں ہوش میں نہیں و المار الما مر ۔۔۔ مر میں نے ایس بی صاحب کو پہوان سامنے لا ڈالے۔۔۔ میں شوٹ کر دوں گا ليا---الس في صاحب!آب في ان سب كو پُرُوليا اسے ۔۔۔ وہ میری شیاما کی جوتی کا غلام ۔۔۔ وہ ب---ا رُحبين بكراب تو فورا بكر ليجي---اور اس قابل بھی نہیں کہ اس کے ساتھ شیاما کا نام سب کوجیل بھیج دیجیے۔۔۔تمام عمر کے لیے۔۔۔ لے۔۔۔ گرییرسب۔۔۔ کلدیپ اور بلونت۔۔۔ ک د ماغ درست ہو جائے گا۔ جب چکی پیسیں گے نا تو ان سب نے کہا تو میں نے کہا کہ اچھا۔۔۔ میں ان کو۔۔۔ بیسب شفرادے سے۔۔۔ ہیں نا۔۔۔ دیکھول گا کہ وہ کون ہے۔۔۔۔کس خاندان سے ان كويد. جوخود كوميرى اولا د كمت بين نادران ہے۔۔۔۔اس کا خاندان ۔۔۔ کنور وج سنگھ کے تمام کو بھیج دیجیے جس دام۔۔۔ دریائے شور۔۔۔ غاندان کا ہم بلہ ہے بھی یا نہیں۔۔۔ گر بلونت کو بھی

ہیں'' ونو دنے اسے صاف صاف بتا دینا بہتر سمجھا۔ معلوم ہو چکا ہے اور۔۔۔ اور میں اسے بتانا حابہتا ہوں کہ بیفلط نہیں ہے۔۔۔اس بدمعاش چندر سکھ ائے اندھیرے میں رکھنانہیں جاہتا تھا۔ پھراس نے كو\_\_\_اسٍ كاكياخيال تفاكه بم اندهے بيں ----بتایا۔۔'' جسی نے تمہارے بھائی بلونت سنگھ کوٹل کر دیا ہے۔ اور اس کی لاش میرے کرے میں بڑی وه جاری آنگھوں میں دھول جھوٹیکنا جا ہتا تھا۔۔۔۔ ہے۔۔۔ بیہ بات وجے سنگھ کومعلوم نہ ہو آچھا میں اسے بتا دوں گا۔ کنور و جے سنگھ کون ہے۔۔۔۔ وہ ابھی زندہ ہے۔۔۔ مگر پہلے مجھے اینے میلے سے ہے۔۔۔ورنہوہ اس صدے کی تاب نہ لاسکے۔۔۔ کیاتمہیں وہ بات معلوم ہے جو کنور و ہے سنگھ کومعلوم بات کرنی ہے'۔۔۔ ابھی بلاؤ۔۔۔ بکی کو ۔۔۔ ہےجس کاتعلق چندر سنگھ سے ہے۔ بلونت كدهر بے \_\_\_ آج وہ مجھے دكھائی نہيں ديا\_\_\_اس كى ايك جھلك بھي نظر نہيں آئی۔ شياما كاچېره كسى لاش كى طرخ سفيداور بےلہوہو گها۔'' بلونت کے۔۔ بلونت مر گیا۔۔۔تم حموث شّياما كاچره جويبل سرخ ير كيا تفازرد مون بولتے ہو۔۔۔ بیغلط ہے۔'' لگا۔ پھر سفیدیڑتا گیا۔ '' مجھے جھوٹ اور غلط بیانی سے کیا فائدہ ہوگا ''اس وقت تونی بات ضروری نہیں بایا۔۔۔! شیاما۔۔۔!'' ونود نے کہا۔''لیکن تم حقائق کو آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔" وہ بولی۔ چھپانے کی کوشش کروگی تو ہے۔'' ''بلونت کو کس نے قبل کیا ہے۔'' وہ ونود کی ر " آپ اینے آپ کو ہلکان ند کریں ۔ " ونود نے شیاما کی صورت کوغور سے دیکھا اور پھروہ کے بغیر نہ رہ بات کاٹ کے دیوار کو گھورتے ہوئے بولی-آنسو "اگر کوئی بات چندر شکھ کے بارے میں ہے خاموشی سے اس کے کالوں پر بہتے رہے۔ تہاری دیدی کے بیان کے مطابق سرجیت تو\_\_\_ميراخيال إس وقت موجانا جايي\_\_\_\_اس نے \_\_\_ونود نے کہا۔''مگر مجھے اس کی بات کا کیفین ليے كە بات ئزت كى جوہے۔' ہبات مرت میں ہوہے۔ ''ایسی \_\_\_ایسی تو کوئی بات نہیں \_\_\_' شیاما نہیں۔۔۔ مجھےاس کی بات جھوٹی لگی۔'' "دیدی۔۔۔ "شیامانے نفرت کے دہر کی گئی نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔'' او۔۔۔اور پھر میں ڈویے ہوئے کہجے میں کہا۔'' وہ تو سرجیت کے وجود کو بھی محض اس لیے برداشت کرتی ہے کہ ہرجرم و ۔ کنور وجے سنگھ آ تکھیں بند کیے اپنے آپ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا سکے۔۔۔ اس ہے باتیں کررہا تھا۔۔۔مسکرارہا تھا۔۔۔ اور ہس بھی نے سر جیت کوتو یا گل بناہی دیا ہے۔۔۔ابخو کی اور رہاتھا۔۔۔۔صرف اس کا دل اندر سے رور ہاتھا۔ اور قاتل بنا كے مرواد ينا جا اتى ہے۔اس ليے كه وه اب اس كي آئكين رور بي تيس \_\_\_ كنور وج سنگه كي تك ياكل مبين موني \_\_\_ وه مم سب سي زياده جذباتي اور جيجاني كيفيت تقى -ذہین ہے اور سب مجھتی ہے۔ تھانے دار کے قل کا ونودنے شیاماسے اشارے سے باہرآنے کے لیے کہا۔۔ شیاما نے ایک نظر اپنے باپ کو دیمھا۔۔۔ کچھ دریر تذبذب کی کیفیت میں کھڑی ذمے داراس نے سرجیت کو بنا دیا تھا۔۔۔اب وہ بلونت كا قاتل كهتى ہے ونود!" پھروہ تو قف کر کے پھوٹ بھوٹ کے رونے ر بی۔ پھر جب اس نے مخسوس کر لیا کہ اس کا باپ خُور گلی۔ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ کلامی میں دینیا افیہا ہے بے نیاز ہے تو پھروہ ونو دکے

ساتھ باہرآ گئی۔ ''دیکھوشاہا۔۔۔! حالات قابوسے باہر ہوگئے

' مجھے معلوم نے اس کیے بیں بچ جانا جا ہتا ہوں۔' وہ ہولے ہو کے اس کے سرکھیکنے لگا۔ دھمکی اور کیمرے سمیت بھاگ جانے کا ذکر بھی کر دیا۔اسے شیامااور بوڑھے کنورو جے سنگھ پرترس آیا جو ذلت ورسوائی اور دکھ کی اس بارگرال کواٹھا کے جینے پر مجبور تھاور چنکے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔

پھر کنور وج سنگھ نے بے ربط جملوں۔۔۔ الفاظ میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ بیتھا کہ چندون يملے نيا تھانے داران كے پاس آيا تھا۔۔۔اس نے کہا کہ نئج پور میں ایک ایبالتحص موجود ہے جو اشتہاری مجرم ہے۔۔۔اس کا اصل نام دھرمیندر سکھ تفااوروہ میرتھ سے آ گے مراد نگری آرڈینس فیکٹری میں کیشیئر تھا۔ میرٹھ اور دہلی کے درمیان واقع آردنيس فيكثري مين مهندر ناتيمة نام كاايك اكاؤنش آ فیسر بھی تھا۔اس سے ال کر بوٹس بل پاس کروائے جو کنٹروکر آف آرڈینس فیکٹری نے اس لیے پاس کر دیے کہان پراکاؤنٹس آفیسر کے دستخط اور مہراصلی ہوتے تھے۔ چوں کہ کیشیئر کے دشخطوں کی تقدریق میں یمی اکاؤنٹس آفیسر کرتا تھا۔اس لیے چیک بھی كيش ہو گئے اوران دونوں نے مل كر پچيس لا كھى رقم كاغبن كيا اور غائب ہو گئے۔ان كا حليہ اور تصوير مشتهر بھی کیا گیا تھا مگر بولیس کوان کاسراغ ندملا عام خیال مُقا كه انهول نے پولیس كوبھى رشوت دى اور

ملک سے باہرنکل گئے۔

دھرمیندر علی نظر آبا۔۔۔ پھراس نے مہندر علی نام
دھرمیندر علی نظر آبا۔۔۔ پھراس نے مہندر علی نام
کے ایک خص کے براسر ارحالات میں مرجانے کاذکر
کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ کنور مہندر علی وہی کیشیئر کا
ساتھی اکاؤنٹس آفیسر تھا اوروہ کنورو جے سلی کا چھوٹا
بھائی تھا جس نے آڈٹ ایڈ اکاؤنٹس سروس کے
امتحان میں کام یابی حاصل کی تھی مگر اس کی پوزیش
اچھی بیس تھی چنا نچا اسے کلاس و آفیسر کا عہدہ پیش کیا گیا جواس نے
جول کرلیا۔مہندر علی کافرار ہوکر آنا تو سجھ میں آتا مگر

اس کے دوسرے دھرمیندر کا یہاں موجود ہونا بالکل

دو۔۔۔ پھر میں سب پھھیک کرلوں گا۔۔۔ادر ہاں اب خاموتی سے کافی بنالا ؤ۔۔۔ چینی اور دودھ کے بغیر۔۔۔ لیمن اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کے علم میں میہ بات نہآئے کہ میں کہاں ہوں۔'' ''دلیکن وفود۔۔ ایک نہاڑ بھی قد نہیں

''تم چننا مت کرو۔۔۔ میں تمہارے ساتھ

مول ۔۔۔ مگر مجھے پہلے اپنے پایا سے بات کرنے

''لین ونود۔۔! آپ نے کھانا بھی تو نہیں کھایا ہے۔' وہ کرمندی سے بولی ۔ ''مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں بس کافی پی لوں گا۔۔۔ جاؤ۔۔۔شاباش۔'' اس نے شیاما کو جدا کر

کے دخصت کیا۔ دس پندرہ منٹ میں ونو دنے کنورو ہے سنگھ کے حلق سے تن سیاہ کائی کے دومگ زبردی اتارے اور فرق میں سے برف نکال کے اس کی گردن کی پشت سے رگڑتا رہا۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ کنور وجے سنگھ کا نشہ اترنے لگا۔

اس دوران وہ بار بار پوچشار ہاکہ بلونت کہاں ہے۔۔۔
''وہ کس لیے۔۔؟'' ونود نے ٹالنے کے بہانے اس سے سوال کیا۔
''اس لیے کہ جھے اس سے بہت ضروری بات

کرئی ہے۔'' کنور وہے سنگھ بولا تو وہ اسے پھرٹالہا رہا۔ جب وہ پوری طرح ہوش میں آگیا تو وٹو دنے اسے ڈننی طور پرائیک بری خبر سنانے کے لیے تیار کیا۔ بالآخر بتایا کہ اس کے بیٹے کو بلونت کوئل کر دیا گیاہے۔

کیاہے۔
وہ بیخ برس کے بت بنا بیٹھا رہا اور شیاما کی موجودگی میں ونود نے بتایا کہ۔۔۔ کس طرح اس کے سوٹ کالا گیا۔۔۔ اور اسے کے سوٹ کیس سے ریوالور نکالا گیا۔۔۔ اور اسے کیسے بے ہوش کیا گیا اور بلونت کی لاش اس کے کمرے میں ڈال دی گئی۔۔۔اور پھر کلد یپ کورنے چالا کی سے اس کی اور لاش کی تصویرا تار کی جس میں جو بھی اس کے ساتھ ہے۔۔۔اس نے کلد یپ کی سرچو بھی اس کے ساتھ ہے۔۔۔اس نے کلد یپ کی

نا قابل فہم تھا۔ مہندر کے تل کے بارے میں ابتدائی رسومات مہندر کے تل کے بارے میں ابتدائی رسومات وہاں سے اٹھا کے اس دورا فتادہ قصبے میں پھینک دیا گیا تھا جہاں کنور و ہے سنگھ جیسے لوگ اس کا د ماغ درست كرسكيس \_\_\_ مگر دنو د جانتا تھا كدايك كيا ہزار كنوروب سنگه بھى اس تھانے دار پروج بہيں پاسكتے ساری رقم لے کر دھر میندر کو دغا دے گیا اور دھر میندر تھے جس کی اصول برسی اور ایمان داری اور فرض اسے ڈھونڈ تا ہوا یہاں آپنجااوراس نے مہندر کومل کر دیا گراس کے باوجود وہ فراز نہیں ہوا۔۔۔ وہ مہندر شناس کتے کے دم کی ظرح تھی جسے بارہ برس کی بوری عمر کوشش کر کے بھی سیدھا ہیں کیا جاسکتا تھا جب اس کے غلط رویئے کے بارے میں بنیجے سے شکایات اور ادبرے دھمکیاں موضول ہونے گئی تھیں۔۔۔وہ اس تھانے دارکوبچین سے جانتا تھااس وقت سے جب وہ چھوٹا سا بچہ اور اس کے ساتھ اسکول جاتا تھا۔ اس وقت وہ کوئی تھانے دار نہیں تھا۔ ونو د کا چھوٹا بھائی تھا۔ گوِہ تھانے دار بننا جا ہتا تھا۔لوگ انہیں سقراط یا بقراط کہتے تھے۔ بقراط بڑے بھائی کو اور سقراط حچوٹے میاں کو۔۔۔ بقراط تو سب ہیں تمربیسویں صدی میں سقراط کون ہے۔ ''شیاماً۔۔۔!'' اس نے خاموثی کے طویل وقفے کے بعد کہا۔ ' مجھے ایک ریوالور جاہے ابھی اور اسى وقت \_ \_ \_ . "ريوالورتو كوئى نهيس \_\_\_ البته ايك شكارى بندوق ہے۔''شیامانے کہا۔ ''مگراس کاتم کیا کروگے۔۔۔؟'' '' مجھے وہ بندوق حاہیے۔'' ونو دیے سخت کہج شیامانے اثبات میں سر ہلا دیا اور دیوار پر سے بارہ بور کی دو نالی بندوق اتار اس کے ہاتھ میں تنھادی۔ ''تم پیدوروازه بند کرلو۔۔۔ جب تک میں نه کہوں اس دروازے کومت کھولنا۔'' وہ باہر نگلتے ہوئے بولا۔''<sup>د</sup>کسی کے لیے بھی نہیں ۔۔۔اور نداینی دیدی کے لیے اور نہ سرجیت کے لیے۔۔۔۔ سائم نے۔۔۔؟''

چندر سنگھ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیر پر بیلچہ

کے خاندان میں چندر سنگھ بن کے شامل ہو گیا۔ غالبًا مہندرنے وہ رقم اینے خاندان کے حوالے کردی تھی جن کی آ مدنی کے سارے ذرائع محدود ہو حکے تصح مگرشاہانہ ٹھاٹ باٹ باقی تھے۔ان کی گرتی ہونگی سا کھاور مالی جالات کوسنجا لنے میں پچیس لا کھ کی رقم نعمت سے کم ندھی۔ سے انہ ں۔ کنور مہندر سنگھ خاندان کی عظمت کے مینار کوسر بلندر کھنے کے جنون میں اپنے آباد اجداد سے کم نہ تھا۔اس نے اپن زندگی قربان کردی اور خاندان کی آن برحرف ندأن ویا۔۔۔تاہم دهرمیندر سنگھ یعنی چندر سنگھ کویقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے موقع ملے گا اور تقتریر نے ساتھ دیا تو وہ اینا تمام ترحق معہسود وصول کر لے گا۔ تھانے دار نے قیاس آ رائی کی بنیاد یراصل حالات معلوم کر لیے تھے۔ كنورو جِ سنگھ كا خاندان اس دولت يرغيش كر ر یا تھا جومہندر سنگھ نے اپنی زندگی دے کر حاصل کی تھی۔ مگر ریہ ناممکنِ تھا کہ تھانے دار کوان حالات پر سے بردہ اٹھانے کی اجازت دی جائے۔ کنور وج سنگھداور بلونت سنگھے نے پہلے رشوت دے کراس کا منہ بندر کھنے کی کوشش کی تھی مگروہ ایمان داری کے مرض میں مبتلا تھا۔ دھمکی بھی غیرموثر ثابت ہوئی اوروہ چندر سنگھےکے مارے میں قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر حِلا گیا۔۔۔اگلے روز تھانے دار کی لاش وہے سکھ نے داداتیج سنگھ کے جسمے سے معلق یائی گئی۔ کنور وہے سنگھ نے جھوٹ قہیں پولا تھا۔ اس نے تھانے دار کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا درست تھا۔ وہ آ رڈینس فیکٹری مرادگر میں تین برس سے تعینات ر ہاتھا اور تحض اپنی ایمان داری کے جرم میں

کیے کھڑا تھا اور اِس دونالی بندوق کود کھےرہا تھا جس کا دھرمیندر بولا۔''مگراپنے مطلب کی نہیں۔۔۔ آپ رخ اس کے سینے کی طرف تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا۔۔۔ مجھے کلدیپ جیسی عورت '''انکار کی اب گنجائش ہی کہاں رہی ہے ایس چاہیے۔۔۔ ہم فطرت اور مزاج کے اعتبار سے ایک بی صاحب!" اس نے کہار" تھانے دارنے مجھے ہیں۔۔۔ وہ جس محبت اور فیاضی سے مہربان ہولی بيجان ليا تفاميسِ السفل نه كرتا تو كيا كرِتا \_\_\_ مجھے ہےوہ کوئی اورغورت نہیں ہوسکتی۔۔۔ ہم دونوں ایک ىيىم نېيىن تقا كەدە گەرھا\_\_\_كنورو جېئگھاور بلونت دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہیں۔۔۔کلدیپ ي بھى بات كر چكا ہے۔۔۔ان دونوں نے جھ پر نے اس عرصہ میں مجھ سے قریب اور بے تکلف ہونے کچھظا ہر ہونے نہیں دیا تھا۔ باتوں سے اور نہ رویئے پراس بایت کومحسوس کرلیا تھا اور پھراس نے کھل کر بات کی تھی کہ شیاما کو چھوڑ دو۔۔۔ وہ تمہارے لائق '' پھرتم نے بلونت کوقل کیوں کیا۔۔'' ونو د نہیں ہے۔۔۔ بھگوان نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا تھایہ'' نے رائفل کارخ بدستوراس کی طرف رکھا۔ ''آج تم نے اسے ذکیل کیا تھا۔ وہ بہت مشتعل تھا۔اس نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ میں اس کا "كياكلديپ نے تهميں تيج پور كے كوروج سنگھ کا دارث بنانے کا موقع فراہم کرنے کی پیش کش ساتھ دول۔۔'' وہ تہمیں اس قبر میں دفن کرنا جا ہتا بھی کی تھی۔وچن دیا تھا۔'' ونو دنے کہا۔ تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بہت خطرناک اقدام ہو ° د نہیں ۔۔۔ یہ موقع تو تقدیر نے منہیں بھیج کر مگا۔۔۔ایک تھانے دار کی موت پرایس بی آپنیا ہے فرِاہم کیا۔'' چندر عنگھ بولا۔''کلدیپ نے کہا تھا کہ تو کیااس آیس پی کی ممشدگی ہے پولیس کا پورامحمّہ تیج جنگل کا ٹھیکہ لے لول جو کئی برسوں سے پھیلتا جا رہا پور پر میلغار نہیں کرے گا۔۔۔ وہ میرے انکار پر ہے۔۔۔اس سے لاکھوں کمائے جاسکتے ہیں۔جب منتقل ہوگیااوراس نے کہا کہ دھرمیندر میراساتھ دو میں نے بلونت کو مار دیا تو کلدیپ نے اور میں نے گے یا جیل جاؤ کے۔۔۔؟ میرے لیے یہ اطلاع کسی ل كرط كيا كداب حالات سے فائدہ اٹھايا جا سكنا خوف ناک دھا کے سے کم ینہ تھی کہ وہ سب پچھ جانتا ہے۔۔۔۔ سرجیت کوکلدیپ ہی تمہارے کمرے میں کے گیا تھی۔۔۔ طاہر ہے اس وقت تک میں وہاں ہے--- میں نے جذباتی خطرہ مول لینے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچا۔۔۔ اور اس سے بلونت کی لاش ڈال آیا تھا۔۔۔ چنانچہ کلدیپ کے وعده كرليا كه رات سوت ويت ايس بي صاحب كا کیے سرجیت کو پیدیفین دلانا مشکل ٹاپت نیہ ہوا کہ كامتمام كردياجائے گامگرموقع ملتے بى ميں نے اس بلونت کوئم نے قبل کیا ہے۔ وہ نشے میں تھی اور کی بھی بات پریفین کر علی تھی۔' مگر اس نے مہیں مانا تھا کہ وہ قبل کی ذمہ دار ہے۔۔۔ تھانے دار کے قبل کی۔' ونو دنے کہا۔''بعد كاكام تمام كرديا\_اس طرح راسة ك ايك بقركو جیسے ٹھوکر مار کے ہٹا دیا۔ پھر میں نے کلدیپ سے بات کی۔وہ سب پچھ جانتی ہے ۔ . ''کیا سرجیت نے تہارے اور کلدیپ کے تعلق کے بارے میں جو پچھ کہا تھا درست تھا۔'' ونو د من جب كلديب في جيات بھائى كا قاتل قرار ديا توه ، سريا من بتلا ، وكئ هي '' ''ده كلديب كي غلطي شي-'' چندر سكھ پولا۔ دوگا سم نے سوال کیا۔ "مال --- دیکھو---ایس پی صاحب!شیاما ''اگروه تمهیں مجرم رکھتی تو اچھاپتیا۔۔۔ایک مل کا برسی اچھی لڑکی ہے۔۔۔نہایت حسین وہمیل، محبت

كرنے والى اور نيك سيرت ہے۔" چندر سنگھ يعنى

الزام مرجيت پررهتا اور دومرے مل كائم پرآتا ۔۔۔

شايداس نے سوچا ہوگا کہ ایک ایس بی کوقاتل ثابت

خطرات سے نبرد آ زما ہونے کے لیے وہ پھٹی حس عطا کرنا آسان نہ ہو۔اس لیےاس نےتم سے دوسرا کام کر دی تھی جوحیوانی جبلت ہے۔ وہ غوطہ مِار گیا اور لیا ۔۔۔ تعنی اپنی منشا کے مطابق رکیورٹ حاصلی ا چندرسنگھستنجل نەسكا ـ وہ اپنے ہى زور ميں گھو ما اور كَرنے كائم وائيں چلے جاتے \_سرجو گرفتار ہوجاتی توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس نے سنجھلنے کے لیے اور بوڑھاوے سنگھشا بداس صدے سے مرجا تااس دونوں ہاتھ بھیلائے مگر قدموں کے پنیے سے تازہ کا دل پہلے ہی سے کمزور ہے اور کلدیپ ڈاکٹر کی مٹی پھٹل گئی۔ وہ منہ کے بل اس قبر کی ظُرِف گیا جو مدایت نظر انداز کر کےاسے خوب پلارہی ہے۔اس ایں نے دوسروں کے لیے کھودی تھی۔ اِس کا سرایک کی مرضی کے آ گے شیاما بے بس ہے ورنہ کلدیپ پھر سے فکرایا اور بیلی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وثود عاہے ُتو کنور وجے سُگھ کو ایکِ بوند شراب نہ ملے۔ نے دیا سلائی جلا کے دیکھا تو دونتین فٹ قطر کے جار شراباں کے لیے زہرہے۔ گراسے میذہر بی کے ف گرے گڑھے میں نہایت مسحکہ طریقے کے سمٹا المي خوشي مرجانا ببتر ب- بم ال كخون سف اليه برا تفاراس كاسر بيشاني بربهني واللهوب سرخ مو ر ملئے کے گنہگار کیول بنیں۔۔۔ رہ جائے کی رہاتھا۔ کی ہارے پہلوان کی طرح چت ہوگیا تھا۔ ''چندر عگھے۔'' حو کی کی طرف سے کلدیپ کی شیاما۔۔۔ تو اس کا بندوبست بعد میں ہو جائے گا۔۔۔ دوحیار برس بعد جب لوگ ان واقعات کو آواز آئی۔''کیا وہ ایس پی۔۔۔ادھر آیا ہے۔۔۔ کیاتم نے اپنا کام ابھی کیے ختم نہیں کیا۔۔۔جلدی بھول ہو سکے ہوں گے۔۔۔ جائداد دونوں بہنوں میں تقسیم ہو چی ہوگی اور میں شیاما کامگلیتر ہی رہوں ے کرو۔۔ ہمیں تو بہت چھ کرنا ہے۔۔۔'' گا۔شادی کودوجار برس ٹالنا میرے اختیار میں ہوگا ونود اس کی طرف پشت کیے کھڑا رہا۔ آواز اور جب وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر مرجائے گی تو قریب آتی جاری تھی۔۔لیکن کلد یب مکاراورعیار كلديب اور تيج يوركى وراثت دونول يرميران موكار صورت بی مینیس بلکه برسی اچھی ادا کار ایھی شایدات وه كون چين سكے كا \_\_\_صورت حال اب بھي وہي نے اندھیرے کے باوجود پر چھائیں سے اندازہ کر ہے ۔۔۔تم مجھے غین کے الزام میں گرفتار کروا لیا تھا کہ مٹی کے ڈھیر پر کھڑا ہوا تھی چندر سکھ مہیں سکتے۔۔۔زیادہ سے زیادہ سات برس کے لیے جیل ونود ہے۔ لیکن اس نے کہجے سے ونو دکو پھھا ندازہ نہ بھی بھجوا سکتے ہو۔۔ گرسر جیت کونہیں بیا سکتے اور ہونے دیا۔ وہ اسے برابرجلدی کی تاکید کرتی خود بھی نہیں نے سکے۔۔۔ تمہاری گوائ مجھے اور ر ہی۔۔۔عین اس وقت جب ونودگھوم کراتے پکڑنا ' کلدیپ کی گوائی تم دونوں کوجیل بھیج سکتی ہے۔۔۔ عابتا تھا۔ کلدیپ نے ایک جست لگا کے اسے دھکا ا متخاب مہارے ہاتھ میں ہے۔'' ونو دنے بندوق کی نال نیچی کر لی۔ پھراس نے ديا اور ونود سيدها گڙھے ميں چندر سنگھ برگرا اور بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ چندرستگھے سے کہا۔ ''الیں پی کے بچے۔۔ ذکیل۔۔۔ کمینے۔۔۔وُ مجھے دھوکا دینا جا ہتا تھا۔'' ''شایرتم نے انگریزی کاریماورہ تو یقیناً سناہوگا كه خيرات أيني مرضى كي أبيل ملتى \_\_\_انتخاب كاحق اس نے کلدیپ کی آ وازشی جودھکا دیتے ہی کلدیپکورٹے ہملے ہی چھین لیا ہے۔'' چندرسنگھ لینی دھرمیندر نے غیر معمولی پھرتی بلیٹ کر بھاگ گئ تھی ۔۔۔اگروہ ادا کاری کا سہآرا نہ

کا مِظاہرہ کیا تھا کہ ونو د کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وار

یے بھی نہ پچتا اور سر تھٹنے کے بعد سیدھا قبر میں جایتا

گر ونو د کو اس کے پنشے نے اچا نک اور غیر متوقع

لیّی تو ونو داہے بندوق کی زدمیں لے کر ہے بس کر

دیتااوروہ کیمراچھین لیتا جوکلدیب کے گلے میں لٹکا

ہوا تھا۔اس کے لیے آ دھےرائے واپس لوٹنا بھی نا

اس سے اللے کوارٹر میں بوڑھامالی تھاجس نے بیٹے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور آخری وفت اس حویلی نیں رہنے کو ترجیج دی تھی۔ پرانے وفاداروں میں یہی تین آب تک حویلی میں موجود تھے۔ ہاتی دوخادم لینی راجو اور اس کی بیوی جو صفائی کے کام پر مامور تھی۔ قصبے میں اپنے تھر میں رہتے تھے۔ منبح سورج نگلنے سے پہلے آئے اور سورج غروب ہونے کے ایک گھنٹے بعد چلے جاتے تھے۔ حویلی کے ایک تھنے نے بارہ بجانے شروع کیے۔۔۔ گلدیپ نے ایک نظر اس ظرف دیکھا ے۔۔۔ میں بیان کے جھنڈ میں چھپی یو کی قبر میں بلونت جہاں درختوں کے جھنڈ میں چھپی یو کی قبر میں بلونت كى جَكَد خود چندر سنگھ كى لاش بردى تھى۔اس لاش ك اور وہ ایس بی بے ہوش پرا تھا جے بروقت بہوان كاس في راتفل سميت كُرْه عين دهكيل ديا تفار پھر وہ ریوالور لیے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی ری تھی کہ وہ نکلے تو اس کے سر پردستہ دے ماریے اور پھراس قبر میں ڈال دے۔اس نے یقیناً چندرسنگھے کو ماردیا تھا اور اب کلدیپ کے لیے اس کے سواکوئی چارہ نیر ہاتھا کہ ان دونوں کوزندہ دفن کردے۔ کل کیا ہوگا ۔۔۔ کل کی کل ویکھی جائے گا۔۔۔ایس فی نے چندر کودھر میندر کی چیثیت سے شاخت کرلیا تھا مگر وہ خود اس لیے بھاگ گیا کہ بلونت کولل کرنے کے بعداسے اپناانجام صاف نظر آیا تھا۔نصور کی گواہی اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ بیالیاٹھوں ثبوت ہے کہاسے ہر گز ہر گزنسی قیمت پر جھٹلایا نہیں جاسکیا۔ وہ کافی دیر تک انظار کرتی رہی تھی اور اس کے بعددب یاون بوری طرح چوس رے ہوئے اس گڑھے کے قریب کئی تو اسے چندر سنگھ اور ایس بی دونوں کی جان دوقالب نظر آئے تھے۔دونوں کے سر پھٹ گئے تھے اور وہ اگر مرے نہیں تھے بے ہوش يتقى-ان پر بعد ميل ملي دُال كرز مين برابر كي جاسكتي تقی- بیزیاده سے زیاده آ دھے گھنٹے کا کام تھا۔ قبر كھودنے كامشكل كام تو چندرسنگھ كر ہى گيا تھا۔ايك

ممکن تھا۔اس چالا کی نے اسے فرار کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ شایدوہ بیسجھ گئ تھی کہ ونو داس کے محبوب کو گولی مارچکاہے۔ ونو د کا سرچندر سنگھ کے لہوآ لودہ سرے مکرایا اور اسے چندر سنگھ کےخون کی تمی اپنی پیشانی پراور ہاتھ پر بھی محسوں ہوئی۔اطمینان کی بات بیتھی کہ چندرسککھ لینی دھرمیندرزندہ تھا۔اس نے کڑھے کے کنارے کو تقام کے نکلنے کی کوشش کی ۔ مٹی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی بندوق يول ينج آلِي كهاس كادسته ونود كے سرير لگا۔ ونو د پھر چندر سنگھ برگرااور ساکت ہو گیا۔ کلدیپ نے بیوک کی ڈگ میں سے پٹرول كس بندد بكونكال ليا\_ مرجيت اى طرح بسده براي تقى اوراس بالكل خبرنة هي كه نشخ ميں وه كلديب كاسهارا لے كر اب بيرول برچلتي موئي كنور وج سنگه كي خواب كاه تک آ کئی ہے۔ وہ بند دروازے کے باہر رنلین ٹائلوں کے سرد فیرش پر تھری بنی پڑی تھی اور آ ہت آ ہتە برد بردار ہی تھی۔ ''دیدی۔۔! میں۔۔ میں نے بلی کونہیں مارا۔۔۔تم جانتی ہو کہ رہے جموٹ ہے۔۔۔ آپ۔ آپ كے سركى سوگند \_\_\_ يايا \_ \_\_! ميں قاثل نہيں ہول ۔۔۔ بھگوان کی سوگند کے لیں۔۔۔ وہ جانتا ہے کہ میں نردوش ہوں۔'' کیکن اس وقت حویلی میں کوئی آ واز سننے والا تہیں تھا۔۔۔ بوڑھا شوفر اور اس کی بیوی جن کے بال اس حویل کانمک کھاتے سفید ہو گئے تھے اینے کوارٹر میں رات کی تنہائی میں اینے ماضی کے ان خوابول کوسمیٹے سورہے ہتھے جن کوتعبیر نہ کی۔اگران کے بیچ جیتے تو شاید زندگی کے سیدن ان کی کمائی اور خدمت گزاری کے سہارے بسر ہوجاتے۔۔۔ گر نصیب میں تو یمی غلامی کی زندگی تھی۔ بیٹے پوتوں، نواسے نواسیوں اور ان کے آباد گھروں کی تینا فقط سراب تھی۔ زندگی تھی کہ بے جان گزر رہی تھی۔ نا آ سوده ی

ڈرم کو کناروں پرلڑھانے میں کلیدیپ کوسخت محنت کرنی بردی مگر وه صحت مندعورت تھی۔ دس منٹ بعد وہ النے خالی ڈرم کے پیندے پر چڑھ کی اوراس نے پٹرول کے ٹین کے ڈھکن کو کھولا۔ ڈے کو اٹھایا اور جالی والے روش دان میں سے پیٹرول کی دھار آندر "ویدی \_\_\_ دیدی \_\_\_!" شیاما نے ایک ہذیاتی چیخ ماری۔''میتم کیا کررہی ہو۔' دَيْدِي - ـ ـ ! كُنياتُم بِأَكُل مِوكَى مُوكيا - مِينِ تِمهاری حِیوتی بِهن شیاماً ہوں۔'' شیاما ہسٹریائی كيفيت ميں جِلائي۔''ميں نے تمہارا كيا بگاڑا۔'' کلدیب قبقہہ مار کے بنی۔" اگر کھول کے درواز ہ نکلِ سکوتو نکل جاؤ۔ پہلےتم نے کنڈی کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں نے باہر سے تالا لگا دیا ''دیدی۔۔۔!اندرِتهاراباپ ہے۔۔۔تمہارِا بوزها باپ\_\_\_" شياماكي دهشت زده چيخ ساكي مرے میں پڑول کی بوٹھیل گئی۔ کلدیپ نے ایک کیٹر ایٹر ول میں بھگویا۔ دیاسلائی دکھاتے ہی كيڑے نے آگ بكڑلى -كلديب نے اسے جالى دارروشِ دان میں سے اندرگرادیا۔ پھرشیا ماکی آر خری

پنج سنائی دی۔ پھر وہ دروازے سے مکرانے لگی۔ کِلدیبِ نیچار آئی۔آگ کرے میں پھیل چک تھی۔ میچھ دیر میں سب خاک ہوجائے گا۔ تمام

فرنیچر، پردے اور قالین۔۔۔ کھر کیوں کے پٹ اور دروازے ہے۔ پھر دروازے کی آگ س جیت تک پہنچ جائے گی۔۔۔اتن دریمیں لوگ آجا ٹیں گے۔ پٹرول کا ٹین قریب ہی رکھا ہوگا۔ وہیں ماچس بھی

رِدْی ہوگی۔۔ پاگل اور نشے کی عادی سرجو کا جرم ٹابت ہو جائے گاجس نے د بوائل کے دورے میں اس مركوآ ك لكادى جس كيكين بدفيملكر يك

تھے کہ سرجیت کو تھانے دار کے قتل کے جرم میں قانون كے حوالے كردياجائے ۔۔۔اس نے ايس بي

ونود سنگھ کواپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی اِور بلونت مداخلت نُه كرتا تو كام ماب مو جاتى --- مكر بلونت کواس کی حمیت کی سزاملی اور ایس فی نے۔۔۔

تصور ملاحظه بو\_\_\_مرجيت يرصد مے كااثر تھا۔ اس نے پٹرول کا خالی ٹین اور ماچس سرجیت کے پاس حچوڑے اور اوپر اپی خواب گاہ کی طَرف

طِنے لَی ۔ اس کے کان اب شیاما کی چیخ و یکارس ہی ہیں رہے تھے۔۔۔ویلی کے اندریرانی لکڑی کے

جلنے کی بو مصلنے لگی تھی۔ شیاما دروازے کو توڑنے کی نا کام کوشش کے بیداِب بآپ کوہوش میں لانے کے لیےات یکاروہی تھی مگر بوری بوتل بی کے پھرمد ہوش

ہو جانے والے کنور و ہے سنگھ کواس جہنم کی قطعی فکر نہ تھیٰ جس میں وہ جل کے خانستر ہونے والا تھا۔ یہ كمرااس كے ليے چتابنے كوجار ہاتھا۔

ونود آ ہتہ آ ہتہ اس گڑھے سے لکلا جوخوش بختی کے باعث اس کی اہدی آرام گاہ نہیں بنا تھا۔۔۔ورند یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ اس نے ہوشی کے

وقفے میں زمین اسے ڈھک لیتی۔اس نے بندوق اٹھا کے ایک پیر چندر سنگھ کے کندھے پر رکھا اور رائفل باہر بھینک کے دونوں ہاتھ کنارے پرمضبوطی

باہر آ کراس نے وہ شکاری بندوق پھراٹھائی اورحو ملى كى طرف چلنے لگا۔ درختوں كى آ ژميں پناه ليتا سی غیر متوقع گولی کا نشانه بننے سے خود کو بیاتا وہ

دبے یاؤں آ کے بر صنا گیا۔ در ختوں کی آ ڑمیں بناہ لیتا۔ کچھ جلنے کی بواسے حو ملی سے چند کڑے فاصلے پر محسوس ہوئی۔اس نے غور کیا تو ایسے کچل منزل کے سامنے والے جھے سے اٹھنے والا کثیف سیاہ دھوال

جھی نظر آیا۔ وہ بے تحاشا اس سمت بھاگا۔ اس کے لیے

کلدیپ کی مایوی کا اندازه کرنا دشوار ند تھا۔ مایوی اور فنكست كاحساس اس يضطاهر موتاتها \_

چندر سنگھ کی ناکامی اس کے ارادوں کی اور اس

''دیکھوشیاما۔۔۔! تم اس کھڑکی کے پاس
رہو۔۔۔۔ ناتم نے۔۔۔ بیل دوسری طرف سے گھوم
کے اندر گستا ہوں۔۔۔ بہاں تازہ ہوا ہے۔۔۔
تہارادم نہیں گھٹے گا۔۔۔اگرتم کورصاحب کولائکی
ہوتو کسی نہ کی طرح گسیٹ کے ادھر لے آؤ۔ ہمت
ادر ح صلے سے کام لو۔''

''اس کا۔۔۔اس کا کوئی۔'' شیاما کو کھانی کا دورہ پڑا اور اس کا سانس رک گیا۔''کوئی۔۔ کوئی افا کہ کھانی کا فاکدہ نمیں اب ۔۔۔ونو دوہ۔۔''اس نے کھڑکی کی سانتیں بڑی مضبوطی سے پکڑلیس اور ابنا سر کھڑگی پر لگا دیا اور لیا کھر کی پر کھا دار لمبے لمبے سانس لینے گی تو سینے میں سانسوں کا توالم بھی دی اور شیاما کے بھول سے رخساروں پر تھی دی اور انسوک کوئو تھا۔

شیاما کا جسم ہیجیوں اور سسکیوں سے لرزنے لگا۔۔۔ونو دسمجھ گیا کہ کنورو جے سنگھ کو بچانے کا وقت گانستان

گزر چکاہے۔
اس کی نظر ڈرم پر گئی جو کھڑی سے چند قدم کے فاصلے پر رکھا تھا۔۔۔ اوپر چھت کے قریب ایک روش دان ساتھ جو اندھیرے میں ایک خلا کی طرح دکھا۔ دکھائی دیتا تھا۔ ونود نے ڈرم پر چڑھ کے دیکھا۔ دوش دان میں مونے تاروں کی جائی گئی ہوئی تھی۔ اس نے بندوق کی مددسے اسے تو ڈنے کا فیصلہ کیا اور ڈرم پرسے چھلا نگ لگائی۔ عشق پیچاں کی بیلوں کے شخے کیاری میں باغ بانی کے آلات رکھے تھے۔ونود کا پیرایں پنجی کیاری میں باغ بانی کے آلات رکھے تھے۔ونود کا پیرایں پنجی کیاری میں باغ بانی کے آلات رکھے تھے۔ونود کا پیرایں پنجی کیاری میں باغ بانی کے آلات رکھے تھے۔ونود کا پیرایں پنجی کیاری میں اور سے تھانٹے کے

پر چڑھ گیا۔ موٹے تاروں کی پرانی جالی زنگ خوردہ تھی۔ اس نے پنچی سے دار کیا اور اس کے دونوں بلیڈ جالی میں سے گزر گئے۔ دونوں ہاتھوں کا استعال روش دان کی اونچائی کے باعث ممکن نہ تھا۔۔۔اس نے فینچی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے تاروں کو کا ٹنا شروع کیا۔ چند منٹ میں تارکٹ گئے گر اس سخت کوشش

كام آتى تھى -اس نے جھك كرفيتى اٹھائى اور پھرۇرم

کے شاطر ذہن کی ناکائی تھی۔ فتح مندی کے احساس
کوفنک ت کا خطرہ در پیش تھا۔ ونو داب اس کی گرد نت
میں تھا گروہ جس کے لیے کلدیپ نے سب پھر کیا
تھا مارا گیا تھا۔ کلدیپ نے بہی سجھا ہوگا کہ وہ مر
کیا۔ اسے ایس پی نے جہنم دفع کر دیا ہے۔ ایک
بین کو تحت دار تک پہنچانے کا انظام وہ پہلے ہی کر چگی
میں۔ چھوٹی بین کو آج نہیں تو کل مرنا ہی مرنا تھا۔
میل وہ ہ شراب پلا پلا کے تیزی سے موت کی طرف
میل رہی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ آج نہ کا
مکل نہیں چھوٹر ناچاہے۔۔۔۔ جو بہن ایک بھائی کی
دھیل رہی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ آج نہ کا
کام کل نہیں چھوٹر ناچاہے۔۔۔۔ جو بہن ایک بھائی کی
دھائی ہے۔۔ اور نشے کی عادی ہے۔ آگ
لگانے کا الزام بھی اس کی دیوائی کے دورے پر عائد
لگانے کا الزام بھی اس کی دیوائی کے دورے پر عائد
کیا جا سکتا ہے۔ سب ل کر راکھ ہو جا نیں گے تو
کیا جا سکتا ہے۔ سب ل کر راکھ ہو جا نیں گے تو
کیا جا سکتا ہے۔ سب ل کر راکھ ہو جا نیں گے تو
کیا جا سکتا ہے۔ سب طر کر ان کھ ہو جا نیں گے تو
کیا جا سکتا ہے۔۔۔ اور اس کی اپنی گوائی۔۔۔
کلدیپ کے پاس ونو د کا منہ بندر کھنے کے لیے ایک
تضویر رہ جائے گی۔۔۔ اور اس کی اپنی گوائی۔۔۔
اس نے خود کو جس شلنج میں جگڑا ہے وہ اس سے نکل
جائے ناممکن ہے۔

جائے نامکن ہے۔
عقبی دروازے کو بند پاکروہ سامنے پہنچا۔ صدر
دروازہ بھی بند تھا اوراس بھاری بحرکم دروازے سے
نگرانا بے سود تھا۔ دروازہ بجانے اور کنڈی کو زور
سے کھٹکانے کے باوجودا ندرواخل ہونے میں ناکام
رہا۔ اس نے بلٹ کراس کھڑکی کارخ کیا جس کے
تیشوں سے شعلوں کی چک دکھائی دے رہی تھی۔
رائفل کے ایک وار سے اس نے شخشے تو ڑ دیے مگر
رائفل کے ایک وار سے اس نے شخشے تو ڑ دیے مگر
اب اس کی راہ میں لوہے کی مضبوط سلاخیں حائل

''شیاہ۔۔'' وہ بے اختیار پوری قوت سے
چلایا۔ کمرے میں بھڑ کتے شعلے ہر چیز کواپی لیپ
میں لیے چکے تھے۔ بستر۔۔۔ چادری، پردے اور
صوفے سبجی جل رہے تھے اور کوئی بھی چیز اس سے
مخفوظ نہیں تھی۔ چردھو میں میں شیاما کا ہیولا الجرا۔
''دنود۔۔۔ ونود۔۔۔!''شیامانے بنریانی لیجے
مِیں چِننا چاہا اسِ کی آواز حلق میں گولے کی طرح

یں چنا چاہا اس کی آ واز خلق میں کولے کی طرح سکیج میس کی اوردھوئیں سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ کی

مِیں ونو د کے ہاتھ کی انگلیاں یوں در دکرنے لگیں جیسے کسی بھاری پھر کے گرنے سے سن ہوگئی ہوں۔اس نے خود کو اوبر اٹھایا اور روثن دان میں سر ڈال کے داخل ہوا۔ جُلّہ بشكل اتن تقى كداس كاجسم كُزرِ سكے۔ اس نے روش دان کی چوکھٹ کو پکڑا اور پھرٹا نگوں کو سی بازی گرکی طرح ہاتھوں کے حلقے سے گزار کر للك كيا\_روش دان عشل خافي كا تفا مرآ ك في اس کے درواز ہے کو لیپ میں لے لیا تھا۔ ونو دینچے گرتے ہی اٹھا اور ایک جست میں دروازے سے گزر گیا۔ دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے میں شعلوں کی چک کے درمیان اسے شیاما کا وجود کھڑ کی یر جھکا ہوا دکھائی دیا۔اس نے سانس روکا اور دھو کئیں كوماته عدماتا آع برها-''شیاما۔۔۔!''وہ چیخ کر جلتے ہوئے فرنیچر کے اوپر سے کود گیا۔ بے ہوش شیاما کوایک ہاتھ سے سمیٹ کر وہ واپس ہوا تو اسے اپنی راہ میں آ گ کا دریا مآل نظرآیا جس کی طغیانی بڑھ رہی تھی۔اگرشیاماہوش میں رہتی تو وہ اسے روشن دان سے نکال ویتا۔۔۔ مگر اب اسے دروازے سے گزرنا تھا جو دھڑا دھڑِ جل رہا تھا اور بند بھی تھا۔ شاید دروازہ باہر سے بھی بند تھا۔اس نے جلتے دروازے برلات ماری ۔ دروازہ باہر کی طرف ٹوٹ کے گرا۔ روشنی میں ونو دکو یوں لگا جیسے جاتا ہوا بٹ کسی کے او پر جا گراہو۔ پھر اس ننے سرجیت کی چیخ سنی اور ونود چھلانگ لگا کے اس کے اوپر سے کز رگیا۔ وہ اورشیاماایک ساتھ فرش پر گرے مگراب وہ آ کے سے نکل آئے تھے۔ تازہ ہوامیں ونو دنے ایک یری سانس لی اور شیاما کود یکھا جو صرف بے ہوش تھی۔اس کے سینے میں سانس چل رہی تھی جس ہے سینه دهر ک رما تھا۔ اس کی جلیے کی نازک گلانی سطح شعلوں کی حدت سے د مک رہی تھی مگر جلد کہیں سے حَمِلُسِي نہيں تھی۔ ہاتھوں ئے آبلوں کے سوابظا ہراس کے جسم بر کہیں زخم نہ تھا۔اس نے شیاما کو چند گز دور

مثایا بی تفا کراسے کلدیپ نظرآئی۔ کلدیپ کا ہاتھ فائر کرنے کے لیے اٹھ چکا

تھا۔ ونو دینے بیچنے کی جدو جہد میں پھرغوطہ لگایا۔۔۔ گرر بوالور کی پہنگی گولی اس کے شانے میں پیوست

ہوگئی۔اس کے شانے کا گوشت جیسے آ گ کی لیبیٹ میں آ گیا۔۔۔ گرونو د نے دوسرے فائر سے پہلے ہی

کلدیپ کو جالیا۔ ونو د کی تکر سے وہ دیوار پر جا گئی اور

ا چل کے واپس آئی۔ دوسری گولی دیوار میں اتر گئی پھرونو دینے اس کی کلائی تھام لی۔۔۔ایک جھکے میں

کلائی ٹوشنے۔۔۔ِ ریوالور کے نیچے گرنے اور

کلدیپ کے چیخے کی آواز آئی۔ پھر ونود نے اسے

بری طرح تھیٹ کے مقابل کی دیوار بربھی زورسے

کلدیپ صحت مند ہونے کے باوجود ونو دجیسے مرد کی وحشانہ قوت کے سامنے تعلوناتھی۔

دیوارے تصادم نے اسے بلٹنے کا موقع نہیں

دیا۔ وہ ینچے گری اور ساکت ہوگئی۔ ونود نے بلیٹ کے دیکھا تو سرجیت کا وجود شعلوں میں چہا کی طرح

جِل رہا تھا۔ اس کے قریب رکھا ہوا پیڑول کا ڈبا گرنے سے رہاسہا پیڑول بہہ گیا تھا اور پا گلِ سرجیت بے ہوتی سے موت کی آغوش میں پہنے چکا تھی۔ ونو د

نے اپنے دل کوآگ پر رکھے ہوئے شیشے کی طرح لی اے کے بعد سے اب تك ال كركا ما لك مرجكا تفا-ياس كاينيا مرجكا

تھا۔۔۔ اور ایک بیٹی بھی مر چکی تھی۔ ﷺ پور کے مگھرانے کی بڑت کوآ بگ لگا کے خاک کرنے والی عورت زندہ تھی اور وہ مخص زندہ تھا جس نے اس

عورت كوزندكى كيفريس شربك كيا تفار مرابان دونوں کی منزل ایک تھی۔

ونو دنے وہ کیمِرااٹھایا جوکلدیپ کے گلے سے اِب بھی کسی سانپ کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کیمرے کوسر جیت کی چتا پر ڈال دیا اور اسے جاتا ہوا

د یکتار با به ما هر کوئی زورز در سے درواز ه پیپ ر با تھا۔ ونو د نے شاما کواٹھاما اور آگ ہے دور لے گیا جوابھی

ایک ہی کمرے تک محدود تھی۔اس نے دروازہ کھولا ا کنجوں لڑ کے کو کنجوں اور بوڑھے شوفر سے کہا کہ وہ فائر بریگیڈ کوفون مسكراہثيں الزکی سے بیار ہوجاتا كرب---مراس قصيد مين فائر بريكيد كانام بهي لوگ نہیں جانتے تھے تحصِّیل ہیڈ کوارٹر میں نثایہ ہومگر اُوک: ''جب ابوسو جا ئی<u>ں مے تو میں گلی میں سکہ</u> ان کے آنے میں دریے لگے گی۔ ''میں بہتی والوں کو بلاتا ہوں '' بوڑ <u>ھے</u> شوفر پھینکوں گی آواز من کرفورا اندر آ جانا ،لیکن لڑ کا سکہ پھینکنے نے کہا۔''وہی آر گ بچھا سکتے ہیں۔'' كايك كفظ بعدآيا." مگر اسے کہیں جانے تی ضرورت پیش نہیں لركى: "أتى دىر كيول لگادى؟" آئی۔کھڑ کی سےنظرآنے والے شعلوں نے لوگوں کو لر كا: "وه مين سكه دُهوندُر ما تفا" متوجہ کر لیا تھا۔ آ دھی رات کے وقت بھی کچھ لوگ لڑ کی:'' یا گل! دہ دھا کہ با ندھ کر پھینکا تھا، واپس کھینچ لیا کھیتوں کو یانی لگا رہے تھے۔ وہ اور ان کے ساتھی دورت ہوئے چلے آ رے تھے۔ آ دھے گھنے بعد گھڑ کے ہربرتن کی مددیہ یانی ☆☆☆ بهلا دوست: ''یار! میں جسالز کی کو پیار کرتا تھا اس ڈال کے اس کرے کی آگ بجھائی جا چی تھی جس میں کنورو ہے سنگھ کی سوختہ لاش پڑی تھی۔ تیج پور کے سے میری شادی نہیں ہوئی۔" چوک میں کھڑا ہوا کنور وہے سنگھ کے دادا کا مجمہ دوسرادوست: "م نے اس کو بتایا تھا کہ تمہارے ابو انصاف کی تراز وہاتھ میں لیے اس بے حسی کے ساتھ بہت یلیے والے ہیں؟" سب چھود مکھر ہاتھا۔شیا ہا کوشوفر کے سپر دکر کے ونو د يبلادوست: "بال يار...... اس گھڑ ہے کی طرف چل پڑا جس میں چندر سنگھ لینی دوسرادوست: "توپهم ؟" دھرمیندرسنگھ ہے ہوش پڑا تھا۔ پہلا دوست:''تو پھر کیا! اس نے میرے ابو سے شادی ''ونود۔۔۔!''شیاما نے ماہر دیکھتے ہوئے کہا۔''کیا دیدی کو پھانتی ہوجائے گی؟''  $\triangle \triangle \Delta$ افق برایک سورج غروب ہور ہاتھا۔ تھانے دار مگر کی مالکن نگ متوقع ملازمہ کویہ احساس دلانے كى موت سي شروع مونے والا خوتى دراماايك دن کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ہاں ملازمت کرنا اس میں ختم ہو گیا تھا۔ ونو دیے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ گنور وہے شکھ کی چتا کی را کھ سرجیت کی کے لئے بہت آسان ہوگااوراس گھر میں وہ خوش رہ سکے را کھیے عماتھ گورد وارے کے آگن میں دبن کردی گئی تھی جہاں اس کے ماتا پتا جی پہلے سے دہن تھی۔ اینے گھر کی بہت سے خوبیاں گزانے کے بعد جندر سنگھ يوليس كى تحويل ميں تھا اور كلديپ كوركوصلع مالکن بولی۔''اور یہاں بیجے بھی نہیں ہیں جو شمیں تک کی زنانہ بیل بھیج دیا گیا تھا۔تعزیت کے لیے آنے اللجمي جا ڪيڪ تھے۔ ''ارے بیگم صاحبہ! بچوں سے میں تک نہیں ہوتی..... ''ہم سیخ یہاں سے چلے جائیں گے نا۔۔۔ آپ میری دجہ سے خوا مخواہ فیلی پلانگ کا تکلف مت نيامابولى\_''ثم بخصے چھوڑ كے تونہيں جاؤگے نا\_\_\_ سيجيے-''متوقع ملازمہنے فراغ ولی سے کہا۔ ٹی اب یہاں نہیں رہ <sup>سک</sup>تی ۔۔۔ میں بیرسب چھوڑ کہا۔''ان کو یادر کھنے کے لیے تاکہ جب وہ خود نہ
ہوں۔ تو ان کے وارث انہیں یادر گیں۔۔ گروہ تو
دل میں رہتی ہے۔ سادھی ہو یا نہ ہو۔۔ قبروں کے
نشان مے جاتے ہیں۔ زمین ہوجاتے ہیں اور سادھی
تھر جاتی ہے۔ گریاد دل میں تحفوظ رہتی ہے۔۔۔
تم انہیں ان سب کو جو یہاں رہ جا کیں گے یادر کھنا
جا ہوتو ان سب کی سادھی اینے دل میں تحمیر کرسکتی

میا نفی میں سر ہلایا۔ ' مجھاب کوئی سادھی میں سر ہلایا۔ ' مجھاب کوئی سادھی خیس بنانا ہے۔۔۔ مجھاتو اپنا گھر بنانا ہے۔۔۔ حولی نہیں ایک چھوٹا ساپیار مجرا گھر۔۔۔ سکون عافیت اور مسرت کا ضامن۔۔۔ میرا ایک ہم جاعت سریش ہے جو میرا جیون ساتھی ہے۔ ہم

دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔'' ''ویسے تم بچھے بہت یاد آؤ گے۔ میں تمہیں عمر بحر نہیں بھولوں گی۔ تنہارا خلوص، جذبہ اور ایٹار اور ایک دوست کی سی محبت۔۔۔تم مجھ سے ملتے آتے رہنا۔۔۔ میں ہر یوجایاٹ میں تنہارے لیے برارتنا

کروں گی حمہیں انچنی اور مثالی شریک حیات مل جائے۔آیا کروگےنا؟''

" تتمهاری جیسی شریک جیون شیاها ـــ!" وه اس کا باته تقام کر مسکرایا \_" تتمهیں نیا جیون مبارک ہو ۔ میں تنہاری شادی میں ضرور شرکت کروں گا۔ \_ . محصا یک خطرناک افیا کا قلع قم کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس کے بعد میں اپنا گھر بسانے کی سوچوں گا۔"

۔ پھر شیاما کو قریب کر کے اس کے چہرے پر جھک گیا۔اس بوسے میں میلا پن نہیں تھا۔ بیدود دھ کی طرح صاف اور اجلا تھا اس میں محبت کا گہرا، اچھوتا

اور پا کیزہ جذبہ تھا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو ان دونوں کی آنکھوں میں موتیوں جیسے صاف وشفاف آنسو چک

ر*ے تھے۔* ا دول گی ونوو۔۔! مجھے یہاں پھرلوٹ کے نہیں آتا ہے۔'' دور سیست سند فرجہ سیستہ ما

"" تہمارا بیسب قانونی حق ہے جوشہیں مل بی جائے گا۔" ونود کہنے لگا۔" مگر میں کل شہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم میری ماں سے ملوگی نا تو۔۔ گر میں بید کیسے کہوں کہ وہ خوش ہوگی۔۔۔ جھےاسے یہ بھی تو بتانا ہے کہ اس کے اب دو بیٹے نہیں ہے "

شیاما نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ونو وخلامیں دیکھارہا۔

"ایک بات پوچھوں ونود!"شامالولی" مم نے شکر چاچا کو دی ہزار رید کیوں دیے تھے۔؟"

سے ۔۔۔ ''انساف خرید نے کے لیے۔'' ونود نے جواب دیا۔''اس کی گواہی کے بغیر چندر سٹھ یعنی دوم میں کا واہی کے بغیر چندر سٹھ یعنی موگی۔۔۔ شکر نے گواہی دی تھی کہ اس نے چندر سٹھ کو قتل کرتے بھی دیکھا تھا۔۔۔ اس نے چندر کلا یپ کے ساتھ ل کر تھانے دار کو اس جمعے پر کھانے دار کو اس جمعے پر کھانے دار کو اس جمعے پر کھانی دی تھی۔۔ اگر آئیس بھائی نہ ہوتی میں ہوتی تھا۔۔۔ اگر آئیس بھائی نہ ہوتی شیاہ ۔۔! تو یہ انساف کو تماشا شیاہ وتا اس لیے میں نے انساف کو تماشا ہوتا اس لیے میں نے انساف کو تماشا لیے گواہی خریدیا اور رشوت دینا جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔۔واس کے ہوں۔وہ اس رقم سے ایک میادھی بنوائے گا

''کیا دیدی کے لیے بھی کوئی سادھی بنے گی ونود!''شیامانے بوچھا۔

جس کی اسے بردی آرزوتھی۔

ونو د نے اس کڑکی کو بڑے دکھ سے دیکھا جسے نفرت کرنا آتا ہی نہ تھا۔وہ اپنے بھائی کے اور ہاپ کے قاتل سے بھی نفرت کرنے کی اہل نہ تھی۔

''سادھی کیا ہوتی ہے شیاما۔۔۔! مرجانے والوں کی وہ نشانی جو وارث رکھتے ہیں۔' ونودنے

## اس شارے کی ایک دلچسپ تحریر



اليمالياس

اس کے ماتحت نے جیسے هی ان چاروں کو خون میں لت پت اور بے حس و حرکت دیکھا وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا که چاروں اس آسانی سے موت کا نشانه بن جائیں گے۔ وہ خوشی سے سرشار اور جھومتا هوا ان لاشوں کی طرف بڑھا۔ وہ اسے روکتا هی رہ گیا تھا۔ کہیں ایسا نه هو که ان نوجوانوں کے ساتھی جو کھیں موجود اور چھپے هوئے هوں وہ نه نکل آئیں اور .....!

## اس شارے کی ایک دلگداز کہانی

کو بہت اپھی طرح جانتا تھا کہ جب بھی جہاں بھی آزادی کی تحریک چات تھا کہ جب بھی جہاں بھی آزادی جانتا تھا کہ جب بھی جہاں بھی ہے جب تک آزادی حاصل نہیں ہوجاتی ہاس کے ملک میں دوسو برس تک تحریک آزادی چلی تھی۔ پھر کی خون خرابے اور عظیم قربانیوں کے بعد ملک اگریز دل سے آزاد ہوا تھا۔
اس ملک کی تاریخ بھی اس وادی میں اس وادی میں

جب وه دس برس پیشتر وادی جمول و تشمیر آیا تھا' اس وقت بھی آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ یہ تحریک کئی پرانی نہیں تھی۔ تقسیم ہند کے بعد سے چل رہی تھی۔ بھی تو میر تحریک زوروں پر چلتی' تو بھی سر د پڑجاتی تھی لیکن اس نے بھی دم نہیں تو ڑا تھا۔ بالکل ہی ختم نہیں ہوئی تھی مگر دس برس پہلے تحریک آزادی پھر د پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بات



تھا۔ ندی کنارے سفیدے کے پیڑوں کی کمبی قطاریں اور گھاس کے آیک کونے قطعے میں گائیں چردی تھیں۔ با دلوں کے ککڑے شریر بچوں کی ظرح کھاٹیوں سے پھل کر گاؤں کے مکانوں تك آتے تھے....اس كا چيا بہت چھوٹا زميندار تفا۔ اسے اور اس کے دونوں بیٹوں کو اپنی زمینوں پرخود کام کرنا پڑتا تھا جس وقت وہ گھر ہے نکل رہا تھا' اب اس کا چیا انگور کی بیلیں اینے باغیج میں ٹھیک کررہا تھا۔ وہ آیک گھوڑے پرسیر کے لئے لکا تھا۔اس کے چیا کے دونوں سیٹے کسی کام سے سری مگر گئے ہوئے تھے۔ او پر کھا تیوں میں جا کراس نے جہاں گھوڑ ابا ندھا تھا' اس سے آ مے جانا بہت مشکل تھا۔ اس نے تھوڑے کو اخروٹ کے پیڑ سے باندھ دیا تھا اور پھراو پر چل دیا تھا۔ بہیں سفید بادل تھے کہیں پھولوں کی بييس تھيں' لہيں جھاگ اڑا تا ہوا آ بثار تھا جو سفیدموتی کی طرح تھا۔وہ قدرت کے ان حسین نظاروں میں کھوکر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہوگیا

'' لگتا ہے آپ پہلی باراس دادی کی سیر و ساحت کے لئے آئے ہیں۔''اس نے اٹی پشت پرایک میٹھی ہی آ دازشی جس نے اس کے کانوں میں رس گھول د ما تھا۔

تھا۔جیسے جنت میں آ گیا ہو۔

اس نے ایک دم سے چونک کراور پلیٹ کر دیکھا۔اس آ وازگوئ کراس کے سارے بدن کو سننی می دوڑ گئی تھی۔اس کی نظروں کے سامنے ایک نوجوان سالڑ کا کھڑا ہوا تھا۔اس کی مسیس بھیگ رہی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ تشمیری سیب کی طرح سرخ تھا۔اس نے سفیدلباس پہن رکھا تھا۔سفید گیڑی بھی بائد ھرکھی تھی۔اس کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔اس کے چرے پرنری وشائشگی تھی کمراس کی عقابی آ تھوں میں ایک وشائشگی تھی کمراس کی عقابی آ تھوں میں ایک

''جی ہاں۔'' اس نے جواب دیا۔ وہ

دہرائی جاربی تھی۔ دو برس پہلے جب یہاں آیا مینا وہ اس تحریک آزادی کو کچلنے کے لئے ہیں بلکہ اس حسین خطے کی سیر و تفریخ اور سیا حت کے لئے ہیں انکے اس اس کے ایک چھوٹے اس کے ایک چھوٹے اس کے ایک چھوٹے اس کے ایک چھوٹے اس کی قوم کے لیڈروں نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی تھی کہ اس وادی میں اس کے ایک اور تو میں اس کے لئے اور تحریک آزادی کوئم کرنے کیلئے اور قوم کی ان کے ملک اور قوم کیا اس کے ملک اور قوم کے لئے اور تحریک آزادی کوئم کرنے کیلئے اور قوم کے لئے اس کا چھا اس وادی کے اس کی مفید قابت ہوگی۔ اس کے ایک آور کی میں اس کے ایک گاؤں میں باتی تو میں اس کے ایک گاؤں میں باتی تا تھی آئے اس کا چھا اس وادی کے ایک گاؤں میں آئے تھی اس دس برس پہلے کی باتیں آنے لگیں۔

وہ کیا کے گاؤں گیا تھا۔ اسے پشروع ہی سے

گاؤں اور اس کی نضا بہت پیند تھی۔ اس وفت

اس پر بھر پور جوانی آئی ہوئی تھی۔ جیسے چیری پر

شکوفے آتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی یار
کسی گاؤں میں آیا تھا۔ یہاں بالکل نی زندگی
میں۔ پہر عجیب طرح کی تیزی اور تندی اس کے
بہاؤ میں تھی۔ جو بھی بھی پکی دادیوں میں بھری
بہاؤ میں تھی۔ جو بھی بھی پکی دادیوں میں بھری
میں وہ گھو منے نکلا تھا۔ ابھی سیب اور آڑو کچے
تھے انجر سکی تھے تھا اور چیری کے رضاروں پر وہ
گلا بی رنگ بھی نہ تھا جو مثال کے طور پر اس وادی
کی دوشیزاؤں کے چہروں پر اس نے کھیلے
کی دوشیزاؤں کے چہروں پر اس نے کھیلے
خوشکوار تھی اور اس کے قریب سے گزرنے پر
ہوئے دیکھا تھا۔ مگر گھاس بوی کمی کچواس کے
خوشکوار تھی اور اس کے قریب سے گزرنے پر
بدن میں آری تھی۔ جو انی اور بہار میں ایک بی
خوشبوآتی ہے جوشہروں میں بھی نہیں ملتی ہے۔
بدن میں آری تھی۔ جو انی اور بہار میں ایک بی
خوشبوآتی ہے جوشہروں میں بھی نہیں ملتی ہے۔

تھا۔اس کئے کہا لیک تھلی <u>ف</u>ضا 'جس میں سکون بی

سکون ہو' اس کا شہر میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا

" زندگر بہت حسین ہوتی ہے۔ تم نے ابھی زندگی کہاں دیکھی ہے۔ اِس کا لطف کہاں اٹھایا ہے۔ تمهارى عمر موت سے کھیلنے اور مفت میں گنوانے کی حہیں ہے ..... اور پھر تمہارا مقابلہ ایک بہت بڑے ملک کِی فوج ہے ہے' جس کی تعداد کا' اس کی طاقت کا حمہیں بالکل ہی انداز ہنیں ہے۔تم لوگ برسوں سے اس کے خلاف لور ہے ہو ..... آ زادی کے لئے جدوجہد کررہے ہو۔ اس سے تِمهارِي قوم نے کہا طِامِل کیا ..... کتنے سہاگ اجرُ کئے مودیں خالی ہو گئیں۔ تمہاری عمرے لڑے لڑ کیاں بنتم ہو گئے۔ لڑ کیوں کے ہاتھوں میں مہندی کے بجائے خون رچ گیا۔تم نے بھی بیہ سوچنے کی ضرورہت محسوں کی کہ آج اور کل میں کتا فرق ہے۔ چیوئی ہوی طاقت میں کیا فرق ہے۔ ''نزندگی ایک بارملتی ہے تو موت بھی ایک ى بارآتى ہے۔" او كے نے كها۔" ہم موت سے اس لئے نہیں ڈرتے ہیں کہ اس کا ایک دن معین ہے اور پھر موت ہماری حفاظت بھی کرتی ہے' کیونگہ ہم میب موت کی امانت ہوتے ہیں۔ ہمیں حسین زندگی ہے زیادہ شہادت کی تمنا ہوتی ہے۔ بیوق شہادت کی تمنا میں ہم دسمن کی مفول میں جا گھتے ہیں۔لگتا ہے کہ آپ نے تاریخ نہیں يرهي ....ايك اليحاقوم برجس مين جِذبه آزادي بیدار ہو چکا ہے اس پر تسلط قائم نہیں رکھا جا سکتا ۔ حریت پندانہ تعداد ہے ڈرتے ہیں' نہ سامان حرب ہے ..... جب کوئی موت سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ نا انصافی کرنے اورظلم و

کہ جھیار اٹھانے کا۔'' وہ حیرت سے بولا۔ ''اتنى تى عمر مل آپ نے بند وق الحالى .....'' ''میں اور میرے ساتھی جو میرے ہم عمر ان کے ایک ہاتھ میں قلم بھی ہے۔'' ''دہمہیں موت سے ڈر تہیں لگی .....'اس سلم روار کھنے پر ڈرتے ہیں۔'' ''میہ جذباتی باتیں ہیں۔'' اس نے اس لاکے کو مجمانے کی کوششِ کی تھی لیکن وہ دل میں یے تخیرز دہ کہتے میں پوچھا۔اس کی آ تکھیں تھیل ' جم موت سے نہیں ڈرتے ہیںِ بلکہ اسے جیران تفا کهاس نو جوان کوزندگی <u>سے</u> تہیں موت آ تکھیں ڈال دیتے ہیں۔اس کے متمیٰ ہوتے سے بیار ہے۔وہ ایک خوبصورت زندگی پرموت ہیں۔'' ''زندگی ایک بارملتی ہے۔'' اس نے کہا۔ کور جے دے رہاہے۔ بیجذبہ اس میں کس بات نے پیدا کیا۔ مجروہ بوی زمی اور شائنتگی سے کہنے

لڑ کے کیے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر پچھ خا ئف سا ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو سنجالا ہوا تھا۔''میرے چیا یرکاش آ نند گاؤں میں رہتے ہیں۔ زمینداری کرتے ہیں۔ میں اس حسین وِادی کی سیرِ وسیاحت اور ان سے ملنے آیا ہوں مگرآپ ہیں کون .....'' قين ايك مجام مول جوائي اس وادى میں آزادی کے لئے لڑر ما ہوں۔'' اس نے جِواب دیا۔''میں یہاں سے گزررہا تھا' آ پ کو ديکھا تو پہاں چلا آيا۔'' <sup>و</sup>ليكنِ يهال دور دور تكِ فوج اور بي ايس الف کے کسی کیمپ کا نام ونشان ہیں ہے کھر آپ نے بیر بندوق من کئے اٹھار تھی ہے۔ ''میں یہالِ سے اپنے کچھ دوستوں اور رشتے دار جوانوں کومحاذ جنگ پر لے جانے آیا

مول -' اس نے جواب دیا۔ ''وہ لوگ چونکہ چلنے کے لئے تیاری کررہے ہیں میں نے سوجا کے جب تک کیوں نہ یہاں کی سیر کرلوں ۔ میں نے تھوڑے کے ہنہنانے کی آواز ٹی تو اس طرف چلاآ يا - پيرآپ كوديكها-" ''ابھی تو آپ کی عمر لکھنے پڑھنے کی ہے' نہ

ہیں' وہ تحریک آ زادی میں حصہ لے رہے ہیں'

مُلِحِ لَا لِيتَ ہِیں۔ ہم تو اس کی آ تھوں میں

ہور ہی تھی۔

ال نے اپی ڈیوٹی سنجالئے کے بعد ماری خندر پورٹیس پڑھیں جو بڑی ہولناک اور ارزہ خیر خیس ہو بڑی ہولناک اور ارزہ خیر خیس ۔ اس قوم کے ابھی د ماغ درست نبیل ہوئے شخ ججا انول کوموت کی نیند ان کی جگہ بندرہ جوان لے لیتے شے عورتوں کی جائے شخ کے مثل جا تے حورتوں کی جیلیں بھرنے سے ان کے عزم وحو صلے بڑھے جیاروں سے جارہے شے۔ وہ عام شم کے ہتھیاروں سے مقابلہ کررہے تھے۔ وہ عام شم کے ہتھیاروں سے مقابلہ کررہے تھے۔

وہ ایک روزمخنف علاقوں اور بستیوں سے ہوتا ہوا ایک ایسے علاقے میں آیا تھا جو دور دراز تھا۔ایک تجری اطلاع کےمطابق یہاں کھا ہے نو جوان اس علاقے میں موجود تھے' جنہوں نے فوج كوشد يدترين نقصان يهبيايا تفايةتين جرنيلون اور پیاس کے قریب فوجیوں کوموت کے گھاٹ اِتار کیے تھے۔ وتی بموں کے حملوں سے تین لیمپول اور سات ٹرک جو اسلح سے لدے ہوئے تھے' تباہ کردیا تھا۔ اس راستے سے فوجی دیتے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے۔ان کی ہیب فوجیوں کے دلوں میں ایسی بیٹھ چکی تھی کہ وہ راتوں کو سوتے میں بھی ڈر جاتے تھے۔ ایک اطلاع بیتھی کہان کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی ہے جوان کے دوش بدوش تحریک آ زادی میں حصہ لیے رہی ہے۔ اس نے مجھی نحانے کتنے فوجیوں کونٹل کیا ہے۔

ریدن رسی ہے۔
یدراستہ بند ہوجانے کی وجہ سے اس کی فوج
کو بوئی مشکلات پیدا ہوگی تھیں۔ جب تک ان
حریت پہندوں پر قابو نہیں پایا جاسکتا تھا' اس
وقت تک بیراستہ فوجی
انجیت کا حامل تھا۔ اب اس کے لئے بہت
ضروری تھا کہ ان جوانوں کو موت کی نیند
سلادے۔

لگا۔''تم ابھی نو جوان ہو۔تمہاری عمرستر اٹھارہ برس کی بھی نہیں ہے۔ زندگی صرف موت کی نذر کرنے کے لئے نہیں ہوتی ہے۔تم جس دنیا میں رہ رہے ہو'اس دنیا سے نکل کرید دنیا کنتی حسین اور رنگین ہے۔ یہ زندگی مزے اٹھانے اور عیش کرنے کے لئے ہے نہ کہ کی کی زندگی سے کھیلئے

کے لئے ہے۔'' ''ہم مسلمان آخرت کی اس زندگی پر یقین رکھتے ہیں جولا فانی ہوگی۔ پردنیا فانی ہے۔اس فانی

رہے ہیں بولا ماں بول کی دیا ماں ہو ہائے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ایک دن سب خاک ہوجائے گالیکن آخرت کی دنیا اس وقت حسین 'پر کیف اور راجہ: بخش ہوگئ تم تصور نہیں کہ سکتہ مصر ہر ال

راحت بخش ہوگی' تم تصور خبیں کر سکتے ہو۔ یہاں زندگی بی نبیں ہر چیز عارضی اور فانی ہے۔' وہ اس نو جوان اور اس کی ہا توں کو بھی بھولا

نہیں۔وس برس گزرجانے کے بعد بھی اسے ای طرح یا د تھا جیسے بیکل کی بات ہو۔ آج دس برس کے بعد ایک اعلی فوجی افسر کی حیثیت سے تھیر آیا

تھا۔اس کا تبادلہ تشمیر کردیا گیا تھا تا کہ وہ تشمیری حریت پیندوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکے یخریک آزادی کو کچل سکے حریت پیندوں کے جذبوں کو تاراج کرسکے۔ان حریت پیندوں

نے اس کی فوج کا ناطقہ بند کرر کھا تھا۔ لاشوں کا تخذ بھیج رہے تھے جدیدترین سازوسا مان اور فوج کِی اکثریت بھی ان مجاہدین کو جو تعدادیش بہت

کم سے کشت نہ دیے گی تھی۔ جب کہ اس کی فوج نے وادی میں ان حریت پندوں اور ان کی تحریک کو د بانے کے لئے کیا کچھے نہیں کیا تھا۔ بہتیوں کی بہتیاں جلادی تھیں عورتوں کی ہے

حرمتی کی تھی' نہتے بوڑھوں اور جوانوں کوموت کی نیندسلا دیا تھا۔ ٹیکڑوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں کیردیا تھا۔ان پرتشد د کیا جاتا تھا' پھانی بھی دی گئ

تھی کیکن بیرمجاہدین سیسہ پلائی دیوار ہے ہوئے تھے۔اس کی فوج نے برسوں میں جانے کیا کچھے کیا

تھا پھر بھی اسے ان مجاہدین پر فتح نصیب نہیں

اس وقت وه جوخوش محسوس کرر با تما' اليي خِوْثَى تُواسِ نے اِعلِيٰ عهدے پر فائز ہوتے وفت بھی محسوں نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی فوج کے رائے کا ایک ایمال پھر ہٹا دیا تھا جواس کی فوج کی بر ی تعدا داور جدیدترین ہھبیار بھی ہٹا نہیں سکے بتھے کیلن اس نے اپنی اس خوشی کا اظہار ماتحت پر تهين كيا تفا- مِرف اين ولِ مين محسوس كرر ما تھا۔ وہ آپنے ملک سے میر تہر کر کے اس وادی میں آگیا تھا کہ اپنی تہر بیرا ورغمل وفراست سے ان حریت پیندوں کوختم کرکے دم لے گا۔ اس نے جو یہ کارنامہ انجام دیا تھا وہ اس کی فوج کے نزدیک ند صرف بہت اہم تھا بلکہ عظیم تھا۔ اس کارنا ہے پراہے مزید تن مل سکتی تھی۔ اس کا ماتحت ان لاشوں کے یاس پہنچ کر البيل نفرت اور حقارت سے ديكير رہا تھا كه فضا تُرْتُوا مِك كى آواز يسے كوئج التى ـ إس كے ما تحت کے ایک سنستاتی ہوئی کو لی آ کر لگی تھی۔ پھراس کے ماتحت کو جیسے بھون دیا گیا تھا۔ جس نے بھی اس کے ماتحت کو کو لیوں کا نشانہ بنایا تھا' اس نے اپنے ساتھیوں کی موت کا بڑا سفا کانہ انقام لیا تھا۔ اس کے لئے بیا ندازہ کرنا بہت مشکل تما کیمس جانب سے اس کے ماتحت پر فائرنگ کی تی ہے۔ چند کھوں کے بعد پھر فضا يرسكوت حيما حميايه

اسے خوف اور دھڑکا لگ گیا تھا کہ جس نے اس کے ماتحت کولل کیا ہے کہیں اب وہ اسے نشانہ بنانے کی سوج نہ رہا ہولین اس اندیشے کا کوئی جواز نہ تھا کیونکہ اس کے ماتحت کولاشوں کے پاس دیکھ کراسے ختم کرنے والا اس نتیج پر پہنچا ہوگا کہ اس کے ماتحت کے سوایہاں کوئی اور نہیں ہوگا کہ اس کے ماتحت کے سوایہاں کوئی اور نہیں ہے ۔ لہٰذا وہ اسے تلاش نہیں کرے گا ۔ رہمن کا کوئی جمروسرنہیں تھا۔ وہ اسے نر نے میں لے سکا تھا۔ بمروسرنہیں تھا۔ وہ اسے نر نے میں لے سکا تھا۔ اس کا حشر بھی اس کے ماتحت جیسا عبر تناک ہوسکا اس کا حشر بھی اس کے ماتحت جیسا عبر تناک ہوسکا اس کا حشر بھی اس کے ماتحت جیسا عبر تناک ہوسکا اس کا حشر بھی اس کے ماتحت جیسا عبر تناک ہوسکا

وہ اینے ماتحت کے ساتھ ان نوجوان عامدین کی تلاش میں فکا جنہوں نے اس کی فوج کا قافیہ تنگ کررکھا تھا۔ دراصل وہ ایک ایس جگہ ہے اپنے دشمن پرحملہ کرتے تھے کہ دشمن بے بس ہوکررہ جاتا تھا۔ اس کے لئے ایک قدم آ مے برُ هانا بھی ناممکن ہوجا تا تھا۔ وہ علی الصباح ہی آج اس علاقے میں آھیا تھا۔ وہ جاروں طرف دیکتارہا تھا۔ سہ پہر ڈھلنے کے بعداس نے کچھ لوگ پہاڑی کے عقب سے نمودار ہوتے ہوئے ديکھا۔ پھروہ ايک چڻان پر اپني بندوقيں رکھ کر نمازیر ٔ ھ رہے تھے کہ اس نے اپنی جدید ترین روی ساخت رانقل سے الہیں باری باری مجون دیا تھا۔ بیسب کچھاس نے اس تیزی اور پھرنی سے کیا تھا کہ ان میں سے نسی ایک کوسیھلنے جھنے اور بندوق اٹھانے کی مہلت بھی نہیں ملی بھی یہ بیکل جارنو جوان تھے۔اسے جرت اس بات کی تھی ان چارنو جوانوں نے اس کی فوج کوتلی کا ناچ نیا کر رکھا ہوا تھا۔ سیسہ بلالی دیوار بنے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے جو نقصان پہنچایا تھا' وہ جارسو آ دی بھی مل کرہیں پہنچاسکتے تھے۔انہوں نے اس کی فوج کے دانت کھٹے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ماتحت نے جیسے ہی ان جاروں کو

خون میں لت پت اور بے حس وحرکت دیکھا' وہ

جرت اور خوش سے اتھل بڑا۔ اسے جیسے یقین

نہیں آیا کہ چاروں اس آسانی سے موت کا نشانہ بن جائیں گے۔وہ خوشی سے سرشار اور جھومتا ہوا

ان لاشوں کی طرف بوھا۔ وہ آسے روکتا ہی رہ کیا تھا۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ ان نوجوانوں کے ساتھی

جو کہیں موجود اور چھیے ہوئے ہوں وہ نہ نکل

آ کیں اوراس کے ماتحت کوجون کرر کھ دیں۔ ہر

قتم کا خطرہ موجود تھا۔ وہ اپنی جھاڑیوں کے پیچیے

انی را تقل کئے بیٹھار ہا۔ پھراس نے اپنی دور بین

سے مختلف سمتوں کا جائزہ لیا۔ شاید کوئی اس طرف

آتا ہواد کھائی دے۔

ہیں۔اس نے انِ کے ساتھ محاذیرِ جا کر ہیرہ یکھا تھا۔ ویسے اسے خطرے کی بومحسوں ہور ہی تھی۔ تھا کہ وہ فوج کائس بہاوری سے مقابلہ کرتے یہاں ایک لحدر کنا خطرے سے خالی ہیں تھا۔ ہیں۔ بے جگری سے اڑتے ہیں۔ شاہیوں کی چند کھوں کے بعد اسے شال کی جانب سے طرح اپنے وسمن پر جھیٹتے ہیں۔ فائرُنگ کی آ واز سنائی دی۔ میہ آ واز بہت دور ا جائك فضا كو ليول كي كونخ سے لرز الفي-ہے آ رہی تھی۔ شال میں اس کی فوج نے گئ اس نے انداز ہ کرلیا کے میہ جو فائز نگ ہور ہی ہے' بستیوں کو نذر آئش کر کے انہیں صفحہ جستی سے وہ شایداس کی فوج ہے کسی قافلے پر ہورہی ہے۔ مناديا تماراب وه اس علاقے پر قابض تھے اور يداوك تعداد مين يا ريح چيمعلوم موتے بين -اس انہوں نے وہاں اپنے کیپ قائم کئے ہوئے نے چھینے اور وہاں رہ کرانظار کرنے کے پیجائے تھے۔اس نے اپناتھیلا اور را تفل سنجالی۔ پھروہ و ہاں سے فرار ہونے ہی میں اپنی عافیت تجی۔ حماڑیوں اور پہاڑوں کے عقب سے نکلا۔ ایک ان کے اوپر آنے اور اینے ساتھیوں کی لاشیں محفوظ مجکہ رک کر اس نے اپنی دور بین سے د تکھنے پر اس کے لئے کوئی خطرہ کھڑا ہوسکتا تھا۔ جاروں طرف کا جائز ہ لینا شروع کیا۔ ایک مل وه اس كى تلاش ميں بھي نكل سكتے تھے۔ کے لئے اس کی دور بین اس کے ماتحتِ کی لاش اس نے مشرق کی سمت تیزی سے دور اور جار جوانوں کی لاشوں پر مرکوز ہوگئ۔ اس لگا دی تھی کیونکہ وہ اس جگہ ہے بہت دورنگل جا نا نے ان چاروں کوغور سے دیکھا۔ان کی عمریں جا ہتا تھا۔ لہیں ایبا نہ ہو کہ دشمن اسے آ لے۔ کیا نیادہ نہ تھیں۔ وہ سولہ برس سے لے کر بائیس معلوم اس كاغيرمحسوس انداز سے تعاقب كيا جار ہا عیس برس کے نوجوان تھے۔ ایسے کم س ہو۔اس کے لئے سب سے بردی مشکل میر می کہوہ نو جوانوں نے اس کی فوج کوتنخیر کیا ہوا تھا۔ راستے سے ناواقف تھا۔ اس نے ایک دو جگہ وس برس کے بعد یہاں آ کر اس نے خفیہ رک کر دیکھا تھا۔ کوئی اس کے تعاقب میں مہیں رِ پورٹیسِ دیکھیں تو اس میں پیرِ بات بھی لکھی ہو گی تھی کہ کم من اور نو جوان لڑ کے بھی خصوصی تربیت آ رہا تھا۔ اگر کوئی اس کے تعاقب میں ہوتا تو اب تک کولیاں اس کا تعاقب کر کے اسے حتم حاصل کر کے اپنے باپ بھائیوں اور جوان كرچكي ہوتيں۔ مردوں کے روش بدوش آزادی کے لئے وہ کدھرجائے۔کس ست جائے۔اس کی برسر پیکار ہیں۔ان کے دلوں میں موت کا کوئی فوج کے کیمپ کہاں ہوں گئے وہ کہیں جانتا تھا۔ خون نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی زندگی کی رنگینیوں ہے کوئی دلچیں ہے۔ وہ صرف ادر صرف میرجا ہے ہیں کہ اس کی فوج اس وادی سے نکل جائے۔ انہیں خودمختاری اور آزا دی مل جائے۔ اس کے ملک کے ایک اخبار کے محافی نے جس نے وادی کا دورہ کیا تھا' جوحریت پہندوں

کے ہاتھوں کرفتار ہوگیا تھا اور تین ماہ تک اس کا

قیدی رہا تھا' اس نے ان حریت پیندنو جوانوں

کے بارے میں لکھا تھا کہ مجاہدین میں اکثریت

اسے جوانوں کی ہے جس کی مسیں ابھی بھگ رہی

وہ دور بین کی مدو ہے دیکتا بھی جار ہاتھا کہ شاید کہیں کوئی کیمیپ و کھائی وے جائے اور پھر شام بھی ہورہی تھی۔ شام کے دھند ککے چاروں طِرف مچیل رہے تھے۔ دن اگر ہوتا تو وہ دور بین کی مرد سے رائے کالعین کر لیتا ۔اس کے ماتحت کے بیک میں بنہ صرف نقشہ بلکہ خور دونوش کا سامان اور پانی کی بوتل بھی رو گئی تھی ۔نقشہ آس کے پاس ہوتا تواہے اس قدر مشکل نہیش آتی۔ وہ جدهرمندا تھا' ادھر تیزی سے اور کرتا پڑتا چاتا

ایسے سارے راستے میں نہ تو کوئی ہیں وی نظر آئی تھی'نہ چشمہ ملاتھا'نہ کوئی ندی یا نہر تھی' جھیل تھی۔ سنسان وبران اوربيا بإن علاقه تقابه اس نے سوجا کہ یہاں بیٹے کر ایزیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ دسمن کے ہاتھوں بہا دری کی موت کیوں نہ مرے۔ ایک فوجی کے شامان شان نہیں کہ کتے کی موت مرے۔ وہ ایک فوجی افسر بھی ہے۔ دشمن اسے مار نے سے پہلے ایک گلاس کا فی تو پلا و سے گا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دہمن اسے ہلاک نہ کرے اور ا پنا قیدی بنا کے وحمن کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہوگا کہ اس نے جارنو جوان مجاہرین کو موت کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کی موت کی ساری ذمدداری اس کے مانحت پر آجائے گی جس کی لاش ان جوانوں کے قریب پری ہوئی ہے۔ دشمناس کی فوج سے اپنے ساتھیوں کی رہائی کے عوض سودے بازی کرسکیا ہے کیونکہ بہت سارے عاہدین اس کی فوج کی قید میں ہیں۔ سوچتے ہوچتے اِسِ کی آئکھ لگ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو سورج کی کرینیں اس کے چربے ير براري تفيل - مبح مو چکي تھي - فرحت بخش ہوا خِلْ ربى تقى ـ وه به ونت تمام اپن جگه بے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چھیتے چھیاتے چلنے کھلے میدان سے ہوکر چلنے کورجے دی۔ پھر اس نے ایک جگه رک کر دوربین کی مدد سے مخالف ست دیکھا۔ سِبِ سے پہلے اسے ایک بہت ہی چھوٹی س مسجد دکھائی دی۔مسجد کے عقب میں کوئی دوسو قدم کے فاصلے پراہے ایک بڑا سامکان دکھائی دیا۔اس معجدا در مکان کے سوااسے کوئی آیا دی

وه مكان زياده دور بنه تنياليكن بيرميافت اس کے لئے صدیوں کی بن کئی تھی۔اس کے لئے ایک قدم بھی چلنا دو مجر ہور ہا تھا۔ اس میں اتنی

ہے گھر اہوا تھا۔

رہا تھا کیونکہ راستہ ناہموار تھا۔ راہتے میں پہاڑی پھر پڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے وقت خاِصاً کزر گیا تھا۔شام کےسائے اند میرے میں مدعم ہورہے تھے۔اس اندھیرے میں دوبین کی مردسے دیکھنا کچھفا کدہ مندنہیں تھا۔ اس نے کسی جگہ رک کر اور منج تک وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ چلتے چلتے کسی جگہ ستانے کی غرض سے بیٹھ جاتا تو آسے قریب ہے گولیوں کے چلنے کی آ واز سنائی دیتی' جس کے باعث وہ چلنے پرمجبور تھا۔وہ ساری رات اندھے میں چاتا رہا تھا۔ ٹھوکریں کھا تا رہا تھا۔ گیڈنڈیوں اور بہاڑیوں سے ہوتا ہوا جلا جار یا تھا۔اس کی منزل کہاں ہے' اسے معلوم نہیں تھا۔ کسی بھی جگہ رکنا اور رات کا ٹا موت کو دعوت دینے کے مترادف تفاتے ساری رات وہ فائر نگ کی آ وازیں سنتار ہاتھا۔قریب سے اور بہت دور سے بھی جیسے عجامدین اس کی فوج سے برسر پریار ہیں۔ مچروہ ایک بہاڑی کے دامن میں تھک ہار کے بیٹا تو اس نے صبح صادق کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔تھوڑی دریے بعد اس نے بہت دور سے ایک بہت ہی دھیمی سی آ واز سی اس نے اپنے کان لگادیئے۔ بیاذان کی آ واز بھی۔ اس نے اذان سے اندازہ لگایا کہ کوئی بستی قریب میں ہے۔ گیری خاموثی کی وجہ سے اہے آ وَازْ سَالَىٰ دِئْ كُنْ تَقَى ۔ وہ آپ بی آپ دشمن کے حصار میں آ گیا تھا۔ یہاں سے نکلتے ہی بہتی کے کسی مخص کی نظراس پر پرمینی تھی۔ اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا کہ وہ اس جگه بیشا رے کیونکہ وہ ندھال مور ما تھا۔ حمان سے چور تھا۔ اس کے لئے بھوک پیاس نا قابل د کھائی تہیں دی تھی۔ بیاظا قدیماڑیوں اور جنگل برداشت مور بي تفي علق سو كه كميا خما ، حلق مين

کانے چبر رہے تھے۔ اس کے جوتے تھس کر پیسٹیے چکے تھے۔ اس کی میش بھی کی جگہ سے پیٹ 

سکت بھی نہ تھی کہ کچھ تیز ہی چل سکے۔ وہ کس طرح چل رہا تھا' یہ اس کا ول ہی جانتا تھا۔اس نے ایک حلے ایک سوائی فائر کرد ہے۔ پھراس خیال سے رک گیا کہ کہیں اس مکان کے اندر سے کوئی اس پر فائر نہ کرد ہے کیونکہ اس وادی کے ہر مکان میں ایک نہ ایک حر یت پہندموجودتھا۔

اس مکان کے قریب پہنچتے ہی اس کے ہاتھ سے بیگ اور بندوق چھوٹ کرز مین پر گر پڑی۔ اس نے درواز ہے پر دستک دینے کے لئے جیسے ہی اتھ رکھا' دروازہ کھل گیا۔ وہ اپنا توازن برقرار ندر کھ سکا۔ غش کھا کرمکان کے اندر گرا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھروہ ہے ہوش ہوگیا۔

جب اسے ہوٹ آیا تواس نے اپ آپ کو جب اسے ہوٹ آیا تواس نے اپ آپ کو ایک بری چوڑی مسہری کے زم و گداز بستر پر پایا۔
اس کے قریب ایک نوجوان عورت کھڑی تھی۔
اس کی عرچ بین چیس برس سے زیادہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے رضاروں پر چری کا گلابی رنگ تھا۔ وہ ایک صحت مند اور جاتی وج بنرعورت تھی۔ دراز قد صحت مند اور جاتی وج بنرعورت تھی۔ دراز قد حصے مند اور جاتی وج بنرعورت تھی۔ دراز قد حصے مند اور جاتی وج بنرعورت تھی۔ اس کی آئھوں میں بوی جسل کی سی بوی بوی آئھوں میں بوی

سی اہر اٹھی۔ وہ اس وقت ایک حریت پندعورت
کی قید اور اس کے رخم و کرم پر تھا۔ اس کی وردی
اس کا تعارف تھی۔ اس وادی کی ہرعورت 'لڑ گ'
پوڑھی' بچ' نو جوان اور مرداس کی فوج کے بدترین
دشمن تھے۔ خون کے بیاسے تھے۔ آج ایک ویشمن
کی عورت اس کی نظروں کے سامنے کھڑ کی تھی۔
اس نے محسوس کیا کہ اس گھریں اس عورت کے
سواکو کی اور نہیں ہے اور پھر اس عورت کی نگاہ میں
اس کے لئے نفرت اور تھارت بالکل بھی نہی۔
اس کے لئے نفرت اور تھارت بالکل بھی نہی۔

آہں عورت کو دیکھ کراس کے دل میں خوف

نیہ بی وہ اسے ایک دخمن کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گیری سنجیدگی می طاری تھی۔ بیزی پروقاری لگ رہی تھی۔

وہ عورت اسے بیدار دیکھ کر خاموثی ہے اِندر کے ایک بمرے میں چلی گئی۔اس نے سوچا کہیں وہ اسے ختم کرنے کے لئے اندر سے اسلی<sup>نہ</sup> لانے قویمیں گئی ہے۔گر وہ اسے دہلیز پر ہی ختم كرسكتي تھى \_ا سے اندر لا كربستر پر تو نەلٹاتى \_ وه البھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ عورت دودھ کا گلاس لئے کمرے میں داخل ہوئی۔اس یے خوبصورت اور سڈول ہاتھوں میں بندوق نہ تھی۔ اس کے ماتھ میں دود ھے سے لیا لب بھرا ہوا بڑا گلاس تھا۔ وہاس کے پاس آ کر بولی۔'' دورھ بی لیں۔'' اس نے اٹھ کر بیٹنے کی کوشش کی۔ وہ اس قدر نڈھال تھا کہ اس کے لیے بیٹھنا دشوار ہور ہا تھا۔ یہ دیکھ کرعورت نے دودھ سے بھرا گلاس مسہری کے سر مانے والی میز برر کھ دیا۔ پھراسے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی۔ جب وہ بیٹھ گیا تو عورت نے اس کی طرف دودھ کا گلاس برُ ها دیا۔ دود ه ځمنژا اور میٹھا تھا۔اس نے ایک ہی سانس میں غٹاغث بی کر اسے خالی کردیا۔ اس ایک گلاس دودھ نے اس کے سارے جسم میں فروخت اور تازگی کی لہر دوڑا دی پیراس نے برسی توانائی سی محسوس کی۔ اس کی محمکین اور نڈھالی حیرت انگیز طور پر بہت کم ہوگئ تھی۔ پیہ دودھ نہ تھا بلکیہ امرت یاتی تھا جس نے اسے ایک

جب ورت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا تو اس نے عورت کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ ''آپ کا بہت بہت شکر ہے۔''

نتی زندگی دی تھی۔

سیمی میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت روایت انداز سے کرتے ہیں۔ آپ ہارے معززمہمان ہیں۔''

گزارشات انتخاب ایک معروف قانون دان عدالت

میں اپنے مؤکل کے حق میں دلائل کے انبار لگارہے

تھے۔ جب قانون دان کو دلائل پیش کرتے ہوئے حار کھنٹے ہو گئے تو جج نے تنگ آ کر قانون دان سے

° کیا فاضل وکیل میربتا کئیں گے کہ وہ کب تک ا پناشغل جاری رتھیں گے۔؟"

وكيل نيرجت جواب ديا\_

''جناب والا! بيتو فاضلَ عدالت پر منحصر ہے كه وہ کتنی دہر میں اس تکتے کو مجھتی ہے۔ ویسے ایک اور نِحَ صاحب **پا**نچ منٹ میں میری گزارشات کو سمجھ

جق خدمت

ایک فخص کوشہر کے سب سے بوے شعبہ جاتی اسٹور سے قیمتی اشیاء چوری کرنے کے الزام میں گرفآر کرلیا گیا۔ ضانت پر رہا ہوکر اس نے ایک ولیل صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ وکیل صاحب سے رابطہ قائم کیا۔وکیل صاحب نے ایف آئی آر کا مطالعہ کرنے کے بعد شجیدگی ہے کہا''میں دوشرائط يرآب كا دفاع كرسكما مول آپ كو مجھے يقين دلا نا موگا كدآب بى كناه بى اورىيك بجهدد بزارروي فیں کے طور پرادا کریں گے۔"

مرم نے چند کھے غور کیا اور بولا:'' میں آپ کو پندره سور دیےاور ایک سیکو گھڑی پیش کرسکتا ہوں جو میں نے اس اسٹور سے دو ماہ پہلے اڑ انی تھی۔اب بتایے کیا آپ میراد فاع کریں تھے۔!" '' کیکن میں آپ کا مہمان کیے ہو گیا۔'' اس نے کہا۔'' میں دشمن ہوں ۔ نوج کا ایک ا فسر ہوں۔ ہماری فوج آپ کی قوم کے جوانوں کو موت کے گھاب اتارر ہی ہے۔'

'' ہروہ مخص ہارا مہمان ہوتا ہے جو گھر میں داخل ہوچا تا ہے۔ جاہے وہ تھی فوج سے یا ہمارے دشمن سے تعلق رکھتا ہو۔''اس عورت نے

جواب دیا۔ '' کہیں ایبا تو نہیں ہے کہ آپ نے مجھے '' میں '' کا ہے ۔ کھے قیدی بنا کرر کھ لیا ہے۔' وہ بولا۔'' پھر آپ جھے عہدین کے حوالے کردیں تاکہ وہ فوج سے

سودے بازی کرسکیں۔''

" أن بملمانون كونبين جانة بين اورنه بی آپ نے مسلمانوں کی تاری پڑھی ہے ورنہ يه بات آپ نبيل کتے۔' وہ عورت کينے گي۔ ' مُسلمان کُتی بھی خطے کا کیوں نہ ہو' و دیا پیغ گھر آئے ہوئے مہمان کو بہت عزت اور تعظیم دیتا ہے۔ جارا فدمب بھی یہی درس دیتا ہے۔ آپ میرے گھر کے اندر بے ہوش پڑے ہوئے تھے' گر میں داخل ہو چکے تھے اس لئے آپ میرے مهمان موے۔ آپ قید میں ہیں ہیں۔ نہ میں

محرمیں جب تک قیام کریں گے اس وقت تک مہمان رہیں گے کسی کی مجال نہیں کہ آپ سے كچھ كے۔ آپ برانگى اٹھائے۔'' مچروہ عورت دودھ کا گلاس لے کرا ندر چلی

آپ کو مجاہدین کے حوالے کروں کی۔ آپ اس

گئی۔تھوڑی در کے بعد آئی تواس کے ہاتھ میں دواللے ہوئی انڈے اور دودھ کا گلاس تھا۔جس وقت وہ انے کھا کر دودھ نی رہا تھا' اندر سے عورت اس کی قیمیں لے کرآئی۔ دیہ دھلی ہوئی اور

صاف لگ رہی تھی۔عورت نے قیمِ کو کرسی پر پھیلاتے ہوئے کہا۔'' یہ بہت میلی ہوئی تھی' میں

نے اسے اچھی طرح دھویا ہے۔ بیر سو کھ بھی گئ ہے۔ ذرای تم بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں سو کھ بھی

مائے گی۔''

جب وہ انڈے کھا کر دودھ پی چکا تو وہ ٹرے اٹھاتے ہوئے بولی۔''اب آپ آ رام کریں۔ مجھے اجازت دیں تا کہ میں آپ کے کئے ناشتا تیار کرلوں۔ آپ سوچا میں تو بہتر ہے' كيونكه آپ كي آئلھيں سو جي ہوئي ہيں۔ ايبا لِگ بہا ہے کہ آپ ساری دات ایک بل کے لئے بھی تہیں سوئے ہیں۔'

''آپ میرے لئے کوئی تکلف اور اہتمام نہ کریں۔''اس کے چرب پر ندامت کی سرحی ت كيل أي-" اب من بألك تُعيك مول- مين ا پنے جسم میں اتنی طاقت اور توانا کی محسوس کررہا ہوں کہ اپنا سفر جا ری رکھ سکوں بیروہ انڈوں اور دوگلاس دودھ نے میری ساری تھکن دور کردی ہے۔ جھے اجازت دیں۔''

ے بجارت دیں۔ ''آپ اس طرف کیے آنکے .....'' عورت نے متعجب ہوکر پوچھا۔'' کیونکہ یہ جگہہ ایک وہرانے میں ہے۔ یہاں قریب میں کوئی سنہ تھ نہد

بہتی بھی نہیں ہے۔'' ''میںِ کل شِام اپنے ایک ماتحت کے ساتھ اس وادی کی سیر کو نکلا نھا۔ وہ راستے میں ایک عابد کی کولی کا نشأنه بن گیا۔ میں کیمپ کی طرف جاتے ہوئے راستہ بھول گیا۔''

''آپ کوایک لمباسفر طے کرنا ہے۔ آپ بغیر کھائے ہے جا کیں گے تو راہتے ہی میں تھان سے برا حال ہوجائے گا۔ میں ناشتا تیار کئے لیتی

معلوم نہیں وہ کتنی دیر تک گہری نیندسوتا رہا تھا۔اسے عورت نے بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوا تِواس نے اینے آپ کوتا ز ہ دم محسو*س کیا۔*سونے کی وجہ اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔عورت نے دسترخوان پر ناشتا چنا موا تعا- ناشته میں بہت كِهِ مَمَا لِهِ مَضَنُ بِالأَنَى ۚ رِاحْمُ عَلَى مُوكَى مَرْفَى

آ ملیٹ اورانڈوں کا حلوہ کیساری چیزیں اصلی

کھی سے بنی ہوئی تھیں۔اس لئے اس میں سے خوشبواٹھ رہی تھی۔اس نے خوب سیر ہو کر کھایا كيونكها ي لمياسفركرنا تفا-

اس نے نہ جاہتے ہوئے یو چھا۔''اس وفت وادی کے حالات کیا ہیں۔ کیونکہ مجھے اس وا دی میں آئے ہوئے تیسراچو تھا دن ہے۔'

'' و بي حال جو برسول سے چلا آر ہا ہے۔''

عورت کہنے لگی۔''آپ کی فوج نے ہماری وادی کے چے چے پر قبضہ کرر کھا ہے۔'

وہ سنجھ گیا کہ بیعورت کس لئے اس کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آ رہی ہے۔خاطر مدارات کررہی ہے۔ اس لئے کہاس کی فوج کی ہیت اس کے دل پر بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے بڑے متکبراندا زراز سے کہا۔'' جب بھی ہاری فوج نے اس علاقے کا محاصرہ کیا' آپ ان سے میرانام لے دیں۔ میں آپ کواپنا کارڈ دوں گا'

وہ دکھادیں' پھرکوئی آپ سے پچھٹیں کیے گا۔ آپ کے ساتھ عزت کا سلوک کیا جائے گا۔ عورت اس کی بات کی تہ میں پہنچ کر ہو لی۔ '' ہم مسلمان سی کے ساتھ مہمان نوازی اس کئے

نہیں کرتے کہ وہ اس کا صلہ تھی اِحیان کی شکل میں دے اور پھر ہم ایک ایسے تحص سے کسی احماس اور بھلائی کی او قع نہیں کرتے ہیں اور نہ خِوا ہشند ہوتے ہیں کہاس کی نظر کرم ہو۔ مجھے

سى نرى اور رعايت كى كوئي ضرورت بين \_'' · معلوم نہیں کس لئے آپ لوگوں کو اپنی ذات پر برا تھینڈ ہوتا ہے۔ آپ کی قوم اینے ٱ مُحِكِمَى كُو بِهِ يَجْعَى نِهِينَ هُهِ - ' وَهُ شَدِيد خِيراتَى ب بولا۔" كيا آپ كوانداز ونيس بكه مارى فوج کی تعداد کتنی ہے .....وہ کس قدر طاقتوراور

مفبوط ہے۔ حریت پندہمیں یہاں سے نکالنے میں اب تک کامیاب نہ ہو سکے۔'' ''ہم محمینڈ اور تکبر بالکل بھی پیند نہیں

كرتے إلى كيونكه الله كويد بات بالكل بسندنهيں

ہوں کہ آپ ایک فوجی افسر ہیں۔ یہ مشمری چائے پیٹن گنی عمدہ ہے۔''
''ہاں ..... یہ چائے بہت عمدہ ہے۔'' اس نے بعد دیگرے دو گھونٹ لینے کے بعد الرفیل کی تحریفی لیجے میں کہا۔''میں نے دارجلنگ کی چائے بھی نی ہے لیکن اس چائے کی کی بات میں نے آج تک کئی چائے میں نہیں پائی ہے۔ نے آج تک کئی جائے کہ دادی کے پیما نمدہ اور دردراز علاقے کی دیباتی عورت اتنے ایجے عمدہ اور لذید کھانے پکالیتی ہے۔ ذاکتہ بھی خوب عمدہ اور لذید کھانے پکالیتی ہے۔ ذاکتہ بھی خوب ہے۔اصل بات ذاکتے کی ہوتی ہے۔داکتہ جو ہر عورت

"آپ کی زبان سے تعریف من کر مجھے
اپنی محنت وصول ہوگئ ہے۔ آپ ایک فوجی
ہوئے ہوئے بھی کھانے کا بہت اچھاذوق رکھتے
ہیں۔"

"اپ لوگوں نے جوخود مختاری اور ایک

کے ہاتھ میں ہیں ہوتا ہے۔''

اپ تولول کے جو خود کٹاری اور ایک آزاد مملکت کے لئے جو جنگ شروع کرر کی ہے' اسآپ لوگ حریت پند تحریک کا نام دیتے ہیں۔'' اس نے موضوع بدلا۔'' کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ اس تحریک کی آڑ میں کسی کے

اشارے پر تخری کارروائیاں کررہے ہیں۔ آپ کیوں اور کس لئے علیحد گی پر تخریبی کارروائیاں کررہے ہیں۔ آپ کیوں اور کس لئے علیحد کی پیندی کی تحریک کو ہوا دے رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے ملک کا انوٹ انگ ہے۔ایک

ہیں۔جبکہ ہمارے ملک کا اٹوٹ اٹگ ہے۔ ایک ریاست ہے۔ کیا اس وادی کے لوگ اپنا قیمی وفت وزیر کی اور متنقبل بتاہ و ہر باوٹہیں کررہے

ہیں۔ کیا ایک مسلمان کے لئے میہ بات شایان شان ہے اور بہاوری کی ہے کہ میرے ماتحت کو چھپ کر گولی ماردی گئی۔''

" بسرزین جاری ای ہے۔" عورت جو اس کی بابل برے غور ضبط اور کل سے سن رہی میں بولی۔" ہم ایک الگ قوم بین جو الیک قوم بین جارا دین ایمان آپ لوگوں سے الگ قوم بین جارا دین ایمان آپ لوگوں سے الگ ہے۔ اگر سی اور قوم نے آپ کے ملک بر بقضہ کرلیا اور آپ لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو کیا آپ اس بات کو ہر داشت کر سیس کے ۔۔۔۔ کی آپ اس باہر نکالنے کی کوشش ہیں کر س کے ۔۔۔۔ آپ کے باہر نکالنے کی کوشش ہیں کر س کے ۔۔۔۔ آپ کے باہر نکالنے کی کوشش ہیں کر س کے ۔۔۔۔ آپ کے باہر نکالنے کی کوشش ہیں کر س کے ۔۔۔۔ آپ کے باہر نکالنے کی کوشش ہیں تھا۔ جنگ ای طرح لائی جاتی ہے کوئی حریف سامنے آگراہے حریف کو جاتی ہے۔ "

وہ لا جواب ہو کرخاموش ہوگیا۔اسے تو قع خہیں تھی کہ ایک معمولی سی ورت ایک ایسی یات کہددے کی کہ اس کی زبان پرمہرلگ جائے گی۔ اب اسے احاس ہوا تھا کہ بیرعورت کوئی معمولی خہیں ہے۔اس سے جیتنا اور بحث کرنا مشکل ہے کیونکہ اس عورت کے پاس ہر بات کا مدلل

جواب موجود ہے۔ ای اثناء میں اس نے مکان کے عقبی ھے میں آئیس اور بہت سارے لوگوں کی آوزیں

سٹیں۔وہ بلندآ داز میں کلمہ پڑھ رہے تھے۔اس نے چونک کر حیرت اور خوف سے عورت کی ----------

مردول میں شارنہیں کرتے ہیں۔''عورت نے طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ اسے ایبا لگا تھا دل دہلا دینے والے سکون سے کہا۔ کہ دس بارہ مجاہدین اس مکان کے عقبی حصے میں '' بچ تو چے تو میں نے اپنی زندگی میں بھی الی عظیم بہن اور عورت کے بارے میں سانہ داخل ہورہے ہیں۔ اس کے سارے بدن میں سننی دوڑ گئی تھی۔ عورت کمرے سے نکل کر ريكا ..... آپ لوگ اپ ند برب بركيما پخته دروازہ بند کر کے گئی۔ا گلے کمحے واپس آ کراس ايمان ركھتے ہيں۔'' نے کمرے کا دروازہ بند کرلیا۔ پھروہ اس سے ''اصل چیز یقین ہے .... بیدیقین اللہ کی بولی۔'' میرے جار جوان بھائیوں کوکل شام نماز ذات پر ہوتا ہے بیدیقین ہوتا ہے جس سے دسمن ماں سے '' کی حالت میں وحمن نے شہید کردیا۔ ان کے دہل جاتا ہے۔'' '' مجھے ان کی موت سے بردا صدمہ ہوا '' شہر میں ایک دوست اور پیاتھی ان کی متیں کے کرآئے ہیں۔ میں این عظیم بھائیوں کا دیدار کر آؤل .... انہیں سلام کرا اُ وَل ...... خوش آ مدید کہوں۔ کتنے ہے۔اس کئے کہ آپ کے بھائی تھے۔ میں ایک عظیم ہیں میریے بھائی کہ انہیں شہادت نصیب مہمان کی حثیت سے اپنے دلی صدے کا اظہار مرر ما ہوں۔'' '' جنگ اور محیت میں ہرچیز جائز ہوتی موئی ہے۔ ان کی شوق شہادت کی تمنا بوری ہوئی ..... اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعامیں ہے۔ "عورت کہنے گی۔ "بوے صدمات سہنے متجاب ہوئیں۔ فرشتے بھی انہیں سلام کرنے یرنے ہیں۔ نقصانات انھیانا پڑتے ہیں۔ جنگ اور ان کی روحوں کو لیے جانے کے لئے آئے یفینا بہت بری چیز ہے کین اس کے بھی کچھ موں کے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ..... آزادی کی راہ میں شہید ہو گئے۔انہوں نے اپنی بڑی بہن کو آ داب ہوتے ہیں۔اصول ہوتے ہیں کیکن آپ کیسی عزت کیماعظیم رتبه اور اعزاز دیا ہے۔ آج انہوں نے جھے مرخرو کردیا ہے۔ ایسی عظیم لوگوں نے تمام اصولوں کورونددیا ' یا مال کردیا۔ ہلاکو اور چھکیز خان کی روحوں کو مبھی شرمندہ کردیا..... جنگ میں بوی قربانیاں دینا برینی سعادت ہرسی کونصیب جیس ہوتی ہے۔ ہیں۔ وہ ہم دے رہے ہیں عاری ماؤل کی وہ بھونچکا ساہو گیا۔اے یقین نہیں آیا۔ یہ عورت بڑے وقارا ورخمکنت ہے کھڑی تھی۔اس گودیں خالی کی جاری ہیں بہنوں کے سہاگ اجاڑے جارہے ہیں ماری عورتوں کی عزتیں نے ایک ملح کے لئے سوجا کہیں یہ عورت مدے سے یا کل تو نہیں ہو تی ہے۔ تہیں یہ تحفوظ مېيں رہی ہيں۔ نہتے نو جوانوں کو بھون ديا يا گل نبيل مو في تفي \_ با گل بن كي كو في عِلامت اي چاتا ہے۔ مارے خون سے ماری ہی سرزمین سرخ کی جاری ہے ..... درندگی اور بربریت کی کے بشر ہے اور آ نکھوں سے ظاہر نہ تھی۔ وہ تخیر ایک نی تاری مرتبه کی جاری ہے۔ اس کے زدہ کیج میں بولا۔ ''آپ کے جوان بھائیوں کو

آخری ساکس تک رہیں گے۔'' '' جمجھے اس بات سے خوف آ رہا ہے کہ آپ کے بھائیوں کے ساتھیوں اور دوستوں نے جمھے ان کا قاتل مجھے لیا تو وہ جمھے ۔۔۔۔'' ''اگر آپ ان کے قاتل بھی ہوئے تو

باوجود هم منزل کی جانب روان دوان ہیں .....

صدمہ نیں ہوا ہے۔'' ''اس لئے کہ وہ مرے نہیں زندہ ہیں۔ شہید مرتے نہیں' زندہ رہتے ہیں۔ ہم انہیں

شہیر کردیا گیا' کیکن آپ کی آٹھوں میں آنسودَ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ چہرے پر

ملال بكنہيں ہے۔ كيأ آپ كوان كى موت پر كو تى

ایک چرہیا اپنے تین نفے سے پچوں کے ساتھ شام کی سرکونگل کہ ایک بلی ساسے

کہ ایک بی سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔اس سے پہلے کہ بلی ان کی مرحمہ میں

طرف جمپٹتی، چوہیاا بنی پوری طاقت سے چلائی۔ ''محمد مصل مصل سے کھی میاریں''

''مجمول بھول.....مجمول بھاؤں'' بلی ہما ایکا رہ گئی اور اپنے قد موں واپس دوڑ گئی۔

چوبیانے اپنے بچوں سے کہا۔

''ابتمٰ جان گئے ہوگے کہا پی مادری زبان سکھنے کےعلاوہ بھی کوئی اور زبان سکھنا کتنا ضروری ہے۔''

کےعلاوہ بھی کوئی اور زبان سیکھنا کتنا ضرور <sub>ک</sub> خوبصورت باتیں

ہوتا ہے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں۔ حالات کے ساتھ حالت بھی بدل جاتی ہے۔ رات آجائے تو نیز بھی

کمیں سے آئی جاتی ہے۔وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے اہلاء کی تاریکیوں میں امید کا چراغ روژن رکھا۔اورا میداس خوتی کا نام ہے جس کے انظار میں غم

رھا۔اورامیدال حوق 6 تام ہے. س کے انظار میں کے ایام بھی کٹ جاتے ہیں امید کمی واقعہ کا منہیں ہے۔ بیرتو صرف مزاح کی ایک حالت ہے۔ قدرت

، میں ان ہونے پر یقین کا نام اُمید ہے۔ محمد ہان ہونے پر یقین کا نام اُمید ہے۔

انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ بہت اس کے دل میں کسی برے مقصد کے حصول کی اللہ میں اس میں اس مقصد کے حصول کی اللہ میں اللہ اللہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اللہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ ہوتا ہے کہ ہوتا

خواہش ہولیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا پھر صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہرخواہش کے حصول کے لیے

ایک مگل ہے۔ عمل شہوتو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ہمیں ویسانی ممل کرنا چاہیے۔ مرین الاقت

کامیا بی تو ہے۔ کا میا بی تو ہے۔ کامیا بی تو ہے، می محنت کرنے والوں کے لیے۔ گھرائیں نہیں ..... آپ میرے گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔وہ جانتے ہیں کہ مہانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا تا ہے۔کوئی آپ کی طرف آپکو

الله كُرنبين دَيْكِهِ كانسه مِنْ آپْ بِرِآ جَيْ نبين آنے دوں كى۔ان مِن سے كوئى جذباتى ہوا تو مِن اسے كولى ماردوں كى۔''

'' مجھے یقین قبیں آ رہا کہ آپ لوگ اس قدرمہمان نواز واقع ہوئے ہیں۔ میں آپ کو لائٹر مسلمان میں اسلم کی اسلام

یقین دلاتا ہوں کہ ہماری فوج بھی اس علاقے کا رخ نہیں کرے گی۔''

'' یہ علاقہ ایک الی جگہ پر ہے کہ کمی کے خواب و خیال میں اس کی موجود گی نہیں آ سمی ہے۔ اس کے دامن میں ایک بہت بڑی آ بادی بھی ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ بہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے۔ فلطی سے ادھر دخمن آ گیا تو وہ زندہ کی نہیں پاتا ہے۔ بڑی بھول بھلیاں ہیں۔ اس کے نہیں فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہ بی کسی سفارش کی ضرورت خطرہ نہیں ہے۔ نہ بی کسی سفارش کی ضرورت ہے۔ ہم دخمن سے بھی زندگی کی بھیک نہیں ما نگتے ہے۔ ہم دخمن سے بھی زندگی کی بھیک نہیں ما نگتے

ہیں۔ صرف آیک ایباً راستہ تھا جس سے آپ اس علاقے سے نکل کر ثال کی طرف جاسکتے ہیں شال میں تہ سے دیجے سے

ہیں۔ شال میں آپ کے دوکیپ تھے۔ رات انہیں مجاہرین نے اڑادیا۔''

'' بچھے جلدی سے یہاں سے نکال دیجئے ..... کہیں ایبا نہ ہو کہ اندر سے کوئی آجائے۔ جھے دیکھ کر بھون کر رکھ دے۔'' وہ

دہشت زدہ ہوکر بولا۔
''آپ میرے گھرادر میرے علاقے میں
بالکل محفوظ ہیں۔ جب میں آپ کواپنے گھرادر
علاقے میں زندگی کی صانت دے رہی ہوں تو
آپ خوفزدہ کیوں ہورہے ہیں۔ اس علاقے
میں ایک جوان لڑکے کواپ کے کسی دوست نے

ت ہیں ہیں ہوت رہے واق کے اور وسی ہے کی بات پر طیش میں آ کرٹل کردیا تھا۔ پھراس نے اس لڑکے کے ہی گھریناہ لے تی۔ بیس برس

تک وہ اس گھریں بالک محفوظ رہا۔ وہ طبعی موت اسی گھرییں مرا۔ لہذا آپ کو پریشان ہونے کی

چندان صَرورتَ نہیں ہے۔''
''اچھا تو پھر آپ مجھے اجازت دیں۔''
اس نے اپنی بندوق اور بیگ سنجالتے ہوئے
کہا۔''آپ کواپنے بھائیوں کی آخری رسومات
مجمی توادا کرنا ہیں۔''
جھی توادا کرنا ہیں۔''

یا در اوڑھ کرآتی ہوں تا کہ آپ کو وہ راستہ دکھلا دوں جو آلی ہوں تا کہ آپ کو وہ راستہ دکھلا دوں جو آلی کو لیے خاص کے استہ ہوکہ آپ کھو کہ کی ایسانہ ہوکہ آپ کھو گئی ہوگئی جا گئی ہے گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی ۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی تو اس نے اینے آپ کو کالی جا در میں چھیا یا ہوا تھا اس نے اینے آپ کو کالی جا در میں چھیا یا ہوا تھا

اں سے اپ اپ وہاں چا دریں چھوا یہ ہوا سا لیکن چہرہ بے نقاب تھا۔ وہ اسے لے کر مکان سے باہر نگل۔ اس نے عورت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اپنے بھائیوں کے جس صدے کودل میں دبائے ہوئے ہے چہرے سے عیاں ہوجائے۔ آنکھوں سے جھلک جائے لیکن الیک کوئی بات اس کے بشرے سے ظاہر ٹیمیں تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر ایک عجیب می دمک تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر ایک عجیب می دمک تھی۔ آنکھوں میں چمک می تھی، جسے اس نے بہت کچھ

یالیا ہو ....اس کے دل میں شک کی اہر اتھی۔اس

غورت نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ جاروں لڑ کے

اس کے بھائی ہیں۔ بیعورت ہر کز ان کی سکی بہن

تہیں ہے۔ وہ سکی بہن ہوئی تو صدیمے سے

نڈ ھال ہوجاتی ۔ ان کی موت کا ماتم کرتی ۔ اسے گولیوں سے بھون کرر کھ دیتی ۔ گولیوں سے بھون کرر کھ دیتی ۔ عورت اس کے آ گے آگے چلی جار ہی تھی ۔ اس کی چال میں بڑی تمکنت تھی ۔ وقار تھا۔ اس نے حال حال ہے جا تھا۔ اس نے

ملتے مطبتے کئی بار مزمز کے دیکھا تھا کہ کہیں کوئی ایس کے تعاقب میں آئیں آ کہا ہے۔ اس کے

ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی جارہی ہے۔ الیک بات نہیں۔ وہ عورت ایک میل کا فاصلہ طے کرنے کے

وہ مورت ایک بی و اصلہ سے سرائے کے بعد ایک پہاڑی پر رک گئ ۔ پھر وہ اسے اشارہ سے بتانے گئی۔ ''میرا علاقہ یہاں سے ایک فرلانگ پیچے رہ گیا ہے۔ اب ہم دوسرے علاقے میں کھڑے ہیں۔اب تم نہ میرے مہمان ہواور نہ میں تمہاری میزبان .....تم اس وقت صرف اور ایک فوتی اور وتمن ہو ..... میرے

رے اور ایک ویل اور اس اور اس اور سیارے مما کیوں کے قاتل ہو۔'' مما کیوں کے قاتل ہو۔'' '' میر بات آپ اشنے وثو تی اور یقین سے

کیے کہ عتی ہیں کہ میں آپ کے بھائیوں کا قاتل ہوں۔ انہیں کسی اور فوجی نے کولی ماری ہوگی ''

''' جس وفت تم بے ہوثی کی حالت میں تھے میں نے تمہاری رائطل اور گولیاں چیک کی تھیں۔ میرے شہید بھائیوں کے جسموں سے تمہاری

رائفل کی گولیاں نگل ہیں۔'
اس نے اپنا بایاں ہاتھ حادر سے باہر
نکالا۔ اس کی مفی میں رائفل کی گولیاں بھری
ہوئی حیس ۔ پھراس نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا
تواس میں ایک ریلوالور تھا۔ وہ سردسفاک لیج
میں بولی۔''اگرتم میرے جوان بھائیوں کو نماز
کی حالت میں شہید نہ کرتے تو شاید میں تمہیں
معاف کردیتی کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز
فوجی کے شایان شان نہیں۔ میرے اس ریوالور
میں صرف چار گولیاں ہیں۔ میرے اس ریوالور
میں صرف چار گولیاں ہیں۔ بوں تو تمہارے لئے
میں صرف چار گولیاں ہیں۔ بوں تو تمہارے لئے
میں صرف چار گولیاں ہیں۔ بوان تو تمہارے لئے
میں صرف چار گولیاں ہیں۔ بوان تو تمہارے لئے
ایک گولی کائی ہے لیکن میں تمہیں ہرائیک بھائی کا

بمائی کا انتقام لےسکوں۔'' پھراس کاریوالور شعلےا گلنے لگا۔

**4-4-**

## Apiki Silmerym Oftmolfi

ایک نوجوان کے گردگھوتی ہوئی کہانی جس میں دوشیزہ کے حسن وعشق اور ہجان خیز پرشباب اور گداز بدن کی حشر سامانیاں بھی ہیں ایک نوجوان دوشیزہ نے کس طرح اس کے جذبات اور خواہشات سے کھیلنا چوا ہے بنگال اور آسام کے پس منظر میں کسی ہوئی کہانی جوآج کل کسی منیس جارہی ہیں۔ ایم الیاس نے اس کہانی کے جوتا نے بانے بنے ہیں وہ آپ کو محیرت کردیں گے اور آپ عش عش کراٹھیں گے۔

نهایت چیرت انگیز بمننی خیز ، برامراراورب صدول چپ کهانی جس کی سطرسر آپ کونصرف چونکادے کی بلکررو نگئے کھڑے کردے گ

ھیسری اورتیم کی دوسی کا آغاز اسکول کے ا زمانے سے ہواتھا۔

رمائے سے ہوا ھا۔ ہم دونوں پانچویں جماعت کے طالب علم شے۔ہم دونوں کا شار ذبین اور باصلاحیت طالب علموں میں ہوتا تھا۔اسکول میں نہ صرف ہندولڑ کے اور لڑکیاں بھی تھیں بلکہ مسلمان لڑ کے بھی۔۔۔ مسلمیان لڑکیوں کی تعداد صرف آئے میں نمک کے برابر تھی۔وہ صرف بڑے گھر انوں سے تھیں صرف برابر تھی۔وہ صرف بڑے گھر انوں سے تھیں صرف

ہم دونوں نے امیر کمیر گھرانوں کے لڑکوں سے ہم نہ میں ہم دونوں نے امیر کمیر گھرانوں کے لڑکوں سے ہم کی تھی کہ ان کے میں دوئتی اس لے نہیں کا تھی کہ ان میں دولت مند ہونے کا غرور اور گھمنڈ تھا۔ وہ امیر ہندولڑ کوں کی دوئتی سے خوش اور نازاں کی ہندولڑ کیوں سے دوئتی کرنا فخر کی بات جھٹی تھیں۔ ہمیں مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں سے دوئتی سے فخر یا خوشی کی بات نہیں تھی۔ ہمیں مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں سے دوئوں کی دوئتی ہروان چھٹی تعلیم کے دوئوں کی دوئتی ہروان چھٹی تعلیم کے دوئوں کی دوئتی ہروان چھٹی تعلیم کے دوئوں کی دوئتی ہروان کے دوئوں کی دوئتی ہمیں تعلیم کے دوئوں کی دوئوں کی تعلیم کے دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کو دوئوں ک



تک محدود رکھی تھی۔ کبھی ان سے دوئی کا خیال تک نہیں لایا تھا۔ پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی گریجویشن کیا تھا۔

ربود ن بیاسات ہم نے ملازمت کے خصول کے لیے بہت کوشش کی کلکتہ شہر میں بروزگاری تھی ۔ اگر روز گار ملتا بھی تھا تو ہندوؤں کو۔۔۔ کیوں کہ وہ انگریزوں کے پھول کی اولاد تھی اور انگریزی مزائ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے اور خار کھاتے۔۔۔

ملازمت لل عتی ہے۔

میں شیلا نگ اس لیے نہیں جاسکا تھا کہ میں اپنی

ہیں ہوہ اور بیار ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی مامتا اور بیاری

میری ترقی کی راہ میں بوئی زبردست رکاوٹ تھی۔

میں خود غرض ، بے بروا اور بے حسن نہیں تھا کہ مال

میں خطیم ستی کو مرنے اور حالات کے تھیٹر ول کے

میں عظیم ستی کو مرنے اور حالات کے تھیٹر ول کے

اور دولت کوئی نہیں ہے۔ بال کی مامتا میرے لیے کی

انمول خزانے سے منہیں تھی۔ کوئی ایک برس کے بعد

میری ماں کا طویل علالت کے بعد انتقال ہوگیا تو میں

ان کی عجت ، شفقت اور مامتا کے تھے سائے سے

ہیشہ ہمیشہ کے لیے محروم اور بے سیارا ہوگیا۔ جھے

اپنی دنیا ایئر میری اور اجا از نظر آنے گی۔ میں نہایت

اداس اور مملین رینے لگا۔

سیم سے میری خط و کتابت کا سلسلہ با قاعدگی سے جاری تھا۔ جب ایے میری والدہ کی وفات کی اطلاع ایک دوست سے بیچی تو اس نے مجھے لکھا کہ میں فوراً ہی اس کے باس چلا آؤں ۔ گویا ڈوہے کو سہارااوراندھے کو بینائی ملی ہی۔اس نے بیجھی لکھاتھا کہ ایک بینک میں آسامی خالی ہے۔ میں ایک بنیے کے پاس منٹی کا کام کررہا تھا۔ بنیے کی نو جوان نیمایت حسین اور کم من دوشیزه مجھ سے عشق کرنے لگی تھی اور مجھے آلودہ کرنے اور ہر ماہ اس شرط پرتن خواہ ہے دگی رقم دینے کوتیار تھی کہ میں راتوں کواس سے برطا کروں اور اسے خوش کیا کروں۔ میں نسی قیمت اور نسی صورت میں اینے آپ کوآ لودہ کرنانہیں جا ہتا تھا۔ اس نے مجھے یہ بنتی وحملی دی ہوئی تھی کہ میں نے اس کی بات مبیں مانی تووہ انقام لے کی ۔۔۔اس کیے میں نے آسام جانے اور اس بنیے کی ملازمت کو خرباد کہنے میں ایک بل کی بھی در تہیں کی۔ بنیا یوں بھی جھے بہت کم تن خواہ دیتا تھا جس سے گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی۔ میں نے ماں کے زیورات فروخت کردیے۔ کیوں کہانہیں سنجال کررکھنا بہت مشکل تھا اور اس کی چوری کا دھڑ کا لگا رہتا تھا۔کوئی قابل اعماد الیالہیں تھا جس کے یاس زبورات امانت رکھواسکوں۔

اہات رسوا سوں۔
کنیم بہت خق ہوااوراس کی خوثی قابل دیدتی
اوراس کے قوسط اور سفارش سے جھے ایک بینک میں
اوراس کے قوسط اور سفارش سے جھے ایک بینک میں
تو قع نہیں تھی۔ اتنی اچی اور ایسی ملازمت کی
ہوگیا تھا بلکہ اس نے میری دل جو کی اور ہر طمر سسے
خیال رکھنے میں کوئی کسر ندا تھا رکھی تھی۔ اس کے
مکان میں تین کمرے تھے۔ اس نے جھے رہائش کے
مکان میں تین کمرے تھے۔ اس نے جھے رہائش کے
لیے اوپر والا کمرا دے دیا تھا۔ مگر میں یہاں آ کے
ایک نئے مسئلے سے دو چار ہوگیا۔ اس کی وجہ نیم کی
آسامی بیوی ساحرہ تھی۔

ساحره آسای حسن و جیال کا ایک نادرنمونه تنی وه ایک پرکشش مورت تنمی ۔۔۔ ایک غریب نے میم سے کہا بھی کہ میں ایک کمرے کا مکان لے کر کرامید پر رہ جاتا ہوں۔ کین اس نے میری ایک نہ مانی ، نہ بی جھے کہیں اور ہے کی اجازت دی ہروقت کی بک بیٹ ہیں اور چھٹی والے دن اپنا میر کے ذبن میں ایک مذہبر آئی۔ میں وفتر سے واپسی اور چھٹی والے دن اپنا دل بہلانے اور وقت گزاری کے لیے شہر سے ہا ہر نکل جاتا تھا کہ میاں بوی کو تنہائی میسر ہو اور سکون و اظمینان سے مجت میں ڈو بے رہیں۔ آسام بہت ہی زر خیز ملک ہے۔ میں جہاں آسام بہت ہی زر خیز ملک ہے۔ میں جہاں

یعنی سے بہت ہی درجبوری و اسام بہت ہی درخیز ملک ہے۔ میں جہال جاتا تھا وہاں نشیب زاروں کی خوش گوار تنہائیوں۔۔۔ پر سرور خاموشیوں اور سحر آمیز کیسوئیوں میں بیٹھ کر ہری بھری وادیوں کے قدرتی حسن و خط اٹھاتا اور ان میں کھو جاتا اور یہاں کی بیلوں سے لدی ہوئی خوب صورت جنگل میں سکون بیلوں سے لدی ہوئی خوب صورت جنگل میں سکون اور پاری کی طرح وار درخت میر ہے ساتھی ہوتے اور بیاری کی طرح وار درخت میر ہے ساتھی ہوتے اور میں اس وقت میرے کی زم زم آغوش کوآغوش ما دری سجھ کے ایک سکون سامحسوس کرتا۔ اس وقت مادری سجھ کے ایک سکون سامحسوس کرتا۔ اس وقت مادری سجھ کے ایک سکون سامحسوس کرتا۔ اس وقت ایک بیلوں سامحسوس کرتا۔ اس وقت

سوا۔۔۔شلائگ نے ۱۸ کلومیٹر پر ایک ایسا گوئی خس کی خوب صورتی کے چہ ہے عام ہے۔
یہ جگہ جھے دوسرے تفریکی مقامات سے زیادہ پند کھی۔ یہ مقام گویا حسن و تجلیات کا منبع تھا۔ یہاں کہ وہ قدرت کا آئینہ دار معلوم ہوتی تھی اس کے دو وہ قدرت کا آئینہ دار معلوم ہوتی تھی اس کے اطراف و جوانب میں کوسوں تک بزے کی روئیدگی کسی سے کے لیے چوڑے وائمن پھیلائے بثاشت ریز کھی ہوئی تھیں جن کے ساتھ سینتان کاروں پر لمی کمی ترو تازہ گھاس پر چیکیلے پروں کو المارت حین کروئی کے مارتھ سینتان والے بھارت حین کروئی کے ساتھ سینتان والے بھارت حین پروں کو ہوا میں پھیلا کر کے بیاتی ہوئی کے بیاتی موئی کے بیاتی ہوئی کے بیاتی کے بیاتی کے بیاتی کی مطرح حسین پروں کو ہوا میں پھیلا کر کے بیاتی آتا تو دیوتاؤں کی طرح حسین پروں کو ہوا میں پھیلا کر کے بیاتی آتا تو دیوتاؤں کی طرح حسین پروں کو ہوا میں پھیلا کر ا

مال باپ کی بیٹی تھی کیکن وہ اپنی اوقات بھول چکی تھی اور دہ ایک بدم زاح، بھو ہڑا اور تنز خو ورت تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن راہا نہ تھی۔ ساحرہ جا ہتی تھی کہ میں ایک چھوٹی بہن راہا نہ تھی۔ ساحرہ جا ہتی تھی کہ میں لیکن میں نے اس کی باتوں اور حرکات وسکنات سے صاف محسوں کرلیا تھا کہ وہ ایک خود سرلز کی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے گھر کے اور خانہ داری سے ذرہ برابر بھی میں ایک ایسی لاکی سے نیا دی کرکے گھر کیسے بیا سکتا ولی جو آیک رائی کی کی مانند اوھرا دھرا اڑتی پھرتی تھی۔ ساسکتا اور اس میں شرم و حیا دور دور تک نہ تھی۔ میں نے یہ تھی جہ کر ساحرہ کو ٹال دیا تھا کہ ابھی میر اارادہ شادی بر براہد

اوراس میں شرم وحیا دور دورتک نہ تھی۔ میں نے بیہ کہہ کرساحرہ کو ٹال دیا تھا کہ ابھی میر اارادہ شادی
کرنے کانبیں ہے۔
وہ میری اور سیم کی محبت اور دوئی سے بدطن ہو
گئی تھی۔ اس لیے وہ میر سے ساتھ سر دمہری سے پیش
آئی تھی اور اس کا سلوک بھی حقارت آمیز تھا اور اس
اس کے برعس نیم کاروبیا نہائی محبت آمیز تھا اور اس
کی ہر ممکن میر کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کی بیوی کی
باتوں کا فطبی برانہ مانا کروں۔ اس کی باتیں اس کان
سے سنوں اور اس کان سے ٹکال دوں۔
سے سنوں اور اس کان سے ٹکال دوں۔

ایک دو دفعہ ساحرہ نے اپنی بہن کوئیم کی غیر
موجودگی میں ایس ہے تجانی کی حالت میں میر بے
کمرے میں بھیجا تھا کہ میں اس کے حسن وشاب کے
جادو میں جگڑ کررہ جاؤں ۔ میں ایک مردتھا۔ میں یہ
جادو میں جگڑ کررہ جاؤں ۔ میں ایک مردتھا۔ میں یہ
سیدھی سادی بھی ہو ۔ محسڑ اور خوب صورت ہوں ہو ۔
وہ اپنی بہن سے نہ صرف بہت حسین تھی اور بے پناہ
مننی خیز تھا۔ لیکن اس آ وارگی نے اس کی تمام
خویوں پر پانی بھیردیا تھا۔ میں تھی کسے نگل سکتا تھا۔
ایک روز وہ جھے سے مایوں ہو کر کسی شادی شدہ مرد
کے ساتھ بنکاک گئی۔
ساحرہ کی بدم اتحی کم ہونے کے بجائے اور

ساحرہ کی بدمزائی کم ہونے کے بجائے اور برھتی چل ٹی۔ گھر کی فضا میں تلخیاں گھلتی کئیں۔ میں

اس رومانی سرزمین اورخوب صورت خط الماتنها بیشه ے قدرت کی صناعی کا مطالعہ کرتا۔ بعض المالات میں يهجي ديكيتا تفاكه كوئي جوزايهان آسيليا بهكتاكه اسے سی بات کا ہوش ندر ہتا۔ جب عب الیں دنیا و ما فیہا سے بے نیاز اور طوفان کی زومی**ں آ** اورول کی س حالت اور حرکات کرتے ویکتا، دہال سے چل ديتا\_\_\_عموماً بِندوطالبات اين مجور **بدل إ**يكساتها آ کے اپنی دوشیز گی نچھاور کر نے خوش ہو **ل**ی تھیں اور ساتھ میں وہ جا دریا چٹائی لا کے شام سیک کویائی مون مناتے \_ كويا إن كا بهكنا أورار كيوں ،عورتول كا فطرى حِالتِ مِينِ جُونظاره بهوتاوه اس قدروك مش، رنكين اور نسي فلم کی طرح ہیجان خیز ہوتا تھا۔ میری جگیہ ٹیا ید کوئی اور ہوتا تو ان سے محظوظ ہوتا۔ میں اس قماش کا نہیں تھا۔ کالج میں کچھ ہندوار کیوں نے ،جن کا تعلق اونیے گھر انوں سے تھا مجھ برمہربان ہونا جاہا اور عامی تصی راس لیے کہ میں ایک تو نہ صرف بہت خوب صورت ، صحت مند ، توانا مضبوط سينے اور بازوون كانفا بلكه مين كالج كيتمام لتكول مين سب سے دراز قد اور فٹ بال کا بہترین کھلاڑی بھی تھا۔ ملمان لڑکیاں مجھے دکھ کے آئیں بھرتی تھیں۔اگر

کی طرح گرجا تیں۔ یہ دہ زمانہ تھا جب آسابی قوم جو ہندو ندہب کے تھے ان لوگوں میں مردہ دنن کرتے یا جلانے کا رداج ہالکل نہ تھا۔۔ یہ لوگ مردے کوآ خری رسوم کی ادائیگ کے بعد سی خوشما کھنے پیڑ کے ینچے رکھ دیتے جہاں دہ جنگلی جانوروں کی خوراک بن جاتا تھا۔ جھے اس بات پر سخت حیرت ہوتی اورد کھ بھی ہوتا تھا کہ دہ انسانی مردے کو جانوروں کی خوراک بناتے

طبقاتی فرِق نه ہوتا تو وہ میری جھو تی میں کسی کیے پھل

ہیں۔
ان بعض درختوں پر اکثر ڈھانچے بھرے
ہوئے اور شکتہ کھو پڑیاں پڑی ہوئی کمتی تھیں۔ایک
روز میں ایک خوب صورت دادی کے کنارے بیٹھا
سیم ادراس کی بیوی کے لیے سوچ رہاتھا کہ جھے ایک

سر پڑاتھا۔ میں نے اسے ارادی طور پراس لیے اٹھالیا تھا کہ اس میں بروں کو بحرول کین جب میں نے اس مشغل سے فارغ ہو کے پر تکالے تو جھے خیال آیا کہ بیٹی ایک میر ہے جسے کی انسان کا سر ہوگا۔ بیٹی اپنی زندگی میں اپنے سر کوئس قدراو نچا کر کے اوراکٹر کے چلتا ہوگا اور نہ معلوم اس کے دماغ میں کیا کیا انجام ۔۔۔ ہم جو لے سے بھی اپنے اس انجام کے بارے میں نہیں سوچتے۔۔۔ میرادل اندر سے بچھ گیا اور میں دیر تک اس کا سر سرکو پکڑے اسرار عجب برخور کرتارہا۔

دفعتا مجھے ایک عجیب وغریب خیال آیا۔۔۔
ای جان! جب مجھے بچین میں عجیب وغریب ڈراؤنی
اور پراسرار کہانیاں ساتی تھیں۔ تب وہ یہ بتایا کرتی
تھیں کہ ہرانسان کی پیشانی کی ہڈی پرقسمت کا حال
کھا ہوتا ہے۔ اس تحریکو پڑھنا انسان کے بس کی
بات نہیں ہے۔ ای جان کی بات کا خیال آتے ہی
میں نے فورائی پیشانی کی ہڈی وغور سے دیکھا۔

پچ کچ پیشائی کی ہڈی پر پچھ ترف کنندہ تھاور پیروف کسی نامعلوم زبان میں لکھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا شاید بہ لکیر س ہڈی کے ترزخ جانے سے بن گئی ہوں۔ شاید بہ کو فی تحریر نہ ہوالبذا جھے ججو اور بحس ہوا تو میں نے دواور کھو پڑیاں اٹھا کے ان کا معائنہ کیا۔ ان پر بھی پہلی کھو پڑی کی طرح کچھ مرقوم تھا۔ کیا۔ ان پر بھی پہلی کھو پڑی کی طرح وف ہم آیک کے جدا حدا تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی اپنی اپنی قسمت قدرے مختلف اورالگ تھی۔

میں تھوڑی دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعدان تنوں کھو پر اپوں کوساتھ لے آیا۔ میں بچپن سے ہی پر بخس واقع ہوا تھا۔ جب کوئی نئی اور انہونی چیز میر سامنے آئی تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے میر ااشتیا ق جنون اختیار کرجا تا تھا۔ میرے لیے فرصت میں ایک مشغلہ جیسے ہاتھ آگیا تھا۔۔ میں روزاندرات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے ان تحریوں روزاندرات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے ان تحریوں

اس سے میری دوسری مرتبه ملاقات وارل پر مولَى تقى جہال وہ مرغ شكاركرنے آيا تھا۔۔۔ پھر ہم دونوں کی روزانہ ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ہماری ملاقاتیں بہت جلد گہری دوستی میں تبدیل ہو سئیں۔ میں نے ایک روز اس سے بھی باتوں باتوں میں اینے خط کے بارے میں بتایا۔اس نے مجھے مثورہ دیا کہ میں میکھویڑیاں کی مردہ زبانوں کے ماہر کے پاس بھیج دوں۔۔۔ وہی اس مسلے کوحل کرسکتا ہے۔ اس وقت مجھے بروفیسرولیم جونز کا خیال آیا۔ انفاق سے وه ان دنون کلکته شهر مین جی تھا۔ وہ لندن نہیں گیا تقا۔۔۔میں نے اس کام میں در نہیں کی۔میں نے چند کھو پڑیاں پارسل سے پروفیسر جونز کو چیج دیں۔ میری پروفیس ولیم جوزے طالب علی کے ز مانے سے واتفیت تھی۔۔۔اس نے اپنی عمر کا بیشتر حصەمردە زبانىن كىلىنى ئىر گزاردىيا تھا۔۔ مجھے اس بات کی تو تع تھی کیہ اس فن میں اس بوڑھے پروفیسر سے بہت مدد ملے گی۔اس لیے میں بے مبری سے اس کے جواب کا انظار کرنے لگا۔

کوئی دو ماہ کے کرب ناک اور صبر آن ما انظار کے بعد پروفیسر کا خطآ یا تو میری خوشی کی انتہانہ رہی۔
اس نے جھے مفصل خطاکھا تھا۔۔۔اس نے جھے مفصل خطاکھا تھا۔۔۔اس نے تھا کہ اس کی فطر سے پہلی بارالی تحریرگزری ہے۔
مغیا کہ اس کی نظر سے پہلی بارالی تحریرگزری ہے۔
مغیا کہ اس نے بہت تحقیق کی۔۔۔ بیذبان نہ تو دنیا میں اس کا ذکر ملا میں موجود ہے اور نہ ہی کی کتاب میں اس کا ذکر ملا ہے اس کے باوجود وہ اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے باوجود وہ اس تحریر وپڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے باوجود وہ اس تحریر ادت کا گھر یہاں ہو سے تین میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ بھیشہ داری پر بارہ بیا کہ تھا۔ وہ بھیشہ داری پر بارہ در خت کے خیس شوء بھی گا۔۔۔۔ راحت کا گھر یہاں کے آیا کرتا تھا۔۔۔ میں اس کے انظار میں ایک در خت اپیانہ تھا جس کے میشہ داری پر بارہ تھی بڑے بیٹھ گیا جہاں میرے سامنے ایک کھوپڑ ی

ینچے کھو پڑیاں نہ پڑی ہوئی ہوں۔

ر دماغ سوزی کرنے لگا۔۔ میرے لیے وہ ایک معمہ ہے۔ میں نے اپنے پھودوستوں سے اس کا ذکر کیا اوران کی توجہ مبذول کرائی لیکن وہ بھی پچھ بچھ نہ کیا اوران کی توجہ مبذول کرائی لیکن وہ بھی پچھ بچھ نہ کا عرصہ تیزی سے بیت گیا۔ اس دوران بینک کی جانب سے ایک منعقدہ تقریب میں میری ملاقات کا حرصہ تیزی ہو جانب سے ایک منعقدہ تقریب میں میری ملاقات کی ۔ وہ خوب صورت اور وجیہہ جوان تھا۔۔۔ اس کی عرفی سے تجارت کی خوض سے آئے تو آئیں آ مام برلحاظ بہت پیند آیا کی خوض سے آئے تو آئیں آ مام برلحاظ بہت پیند آیا کہ خوب سونت اختیار کر لی بلکہ دکان بھی خرید لی مستقل سکونت اختیار کر لی بلکہ دکان بھی خرید لی مستقل سکونت اختیار کر لی بلکہ دکان بھی خرید لی مستقل سکونت اختیار کر لی بلکہ دکان بھی خرید لی مستقل سکونت اختیار کر لی بلکہ دکان بھی خرید لی مستقل سکونت نے ججھے بتایا تھا کہ وہ و دیلی میں محکمہ داستھی۔

سراغ رسائی میں ملازم تھا۔۔۔اس نے ایک بہت
ہی حسین اور بے پناہ پر شش بری لڑی سے شادی کر
لی۔۔شادی کے بعد پتا چلا کہ وہ تپ دق کی مریضہ
ہے۔وہ صرف دو برس علاج معالج سے زندہ رہی
پھر دار فانی سے کوچ کر گئی۔۔۔لیکن جاتے جاتے
اسے ب دق کی موذی بیاری دیے گئی۔۔اس کی
تعلیم وتر بیت اور پرورش پچانے کی تھی۔ کیوں کہ ان
کی کوئی اولا دنہ تھی۔وہ اپ چکے میں ایک قابل ترین
مراخ رسال مانا جاتا تھا۔اس بیاری کی وجہ سے اسے
ملازمت سے سبک دوش کر دیا تو وہ آسام اپنی والد
کے پاس چلا آیا۔
و ڈاکٹروں نے اس کی صحت کے لیے یہاں

ایا۔

ڈاکٹروں نے اس کی صحت کے لیے یہاں کی آب و ہوا مفید قرار دی تھی۔۔ یہاں تپ دق
کے مریض بلاشبہ صحت یا بہ وجاتے تھے۔اس لیے
مناظر سے بچی ہوئی جگہ برخود رو پھولوں کے ایک
مناظر سے بچی ہوئی جگہ برخود رو پھولوں کے ایک
خوب صورت اور بے ضربہ بگل سے قدرے فاصلے پر
ایک دیدہ زیب جھونی ٹر ابنا دیا تھا جس میں ہر طرح کی
آزمائش اور سہولت تھی جہاں وہ ایک ملازم کے ساتھ
رہنا تھا۔

بڑی وارفقی سے نچھاور کر دیتی تھی۔مرد بھی خوب میرے سامنے جو کھویڑی تھی وہ جسامت میں دوسری کھوردیوں کے مقابلے میں قدرے بوی تھے۔انہیںسبریاغ دکھانے کے فائدہ اٹھاتے تھے۔ رومران مورین کے سات میں مدر کے بین محق کی ہوگا۔ مگراس کی شکتگی اور زبوں حالی سے میرے دل پرایک چوہے کا گئی۔۔۔ جھے ایسا صدمہ اس شکتہ کھویڑی کے کمس میں جانے کیا بات تھی کہ مجھے سخت جاڑامحسوس ہونے لگا۔میرے ہاتھ یاؤں اینٹھ گئے۔۔۔خون کی گردش اور حرارت میں کی آنے ہوا کہ اس نے میری آ ٹکھیں نم ناک کر دیں۔۔۔ کئی۔۔۔سائس بھی رک رک کے چلنے لگا۔ گومیری آ تکھیں تھلی تھیں تگر اس پر ایک دھندی چھا رہی تھی میں نے چند لمحوں کے بعد اسے اٹھا لیا اور پھر ایک اورآ تھوں میں غنودگی برنے لئی۔ پھر میں ایسامحسوس یا کل کی طرح مخاطب ہو کے اس سے کہنے لگا۔ کرنے لگا کہ میں غنود کی میں ڈو بتا جار ہا ہوب۔ "اے دوست۔۔۔! تم کیوں اتنے خستہ ہو جب مجھے ہوش آیا تو میں زم زم رسیمی گھاس پر رہے ہو۔۔۔ وہ الی کون سی زیردست طاقت ہے دراز تھااور میراسرراحت کے زانوں پر تھا۔ جس نے تمہیں اس قدر پسیا کردیا آ ہ۔۔۔تم موت کا وہ ایک ہے کو چمچے بنا کے میرے منہ میں یاتی زہریلا جام دیکھ چکے ہو۔ کیا تم جھے یہ بتا کئتے ہو کہ اس کا ذا نقد کیسا تھا۔۔۔؟'' وُال رَبِا تَفَا - الرُّوه ما تَي نه بلاتا تو معلومٌ بين ميراكيا حشر ہوتا۔ یہ یاتی میرے لیے امرت سے کم نہ تھا۔ عين اي وقت ايك آني برنده جو درخت كي جب میرے اکڑے ہوئے جڑے زرا زم ہوئے تو ايك شاخ يربيطاميري جانب ديكه رباده نهايت رقت میں نے اس کی طرف و میصتے ہوئے نقابت سے آميزآ وازے بے اختيار چينے لگا۔ کُ کُنْ کُنْ مِیں ایک دم سے کانپ اٹھا اور اس کی بے مائیگی پر بے پوچھا۔ "راحت۔۔۔! میں کہاں ہوں۔۔۔ یہ جمجھے " سیسکم: من کا محسوس اختياررونے لگا۔ كيا موكيا تفا ـ ـ ـ بين اس وقت بهت لم زوري محسوس رات کے آنے کا وقت قریب تھا۔۔۔ میں کررہا ہوں۔'' ''خدا کاشکر ہے کی تمہاری جان چُ گئے۔'اس نے سوچا کہ اس کھو ریٹری کو پھینک دوں جب میں نے اسے پھینکنا جاہا تو ایسا محسوس ہوا کہ سی انجانی طاقت ك ليج سے محبية نمايال كى -"اكريس وقت يرندا تا نے میری ساری طاقت سلب کر لی ہے اور مجھے الیا تو زندگی محال تھی ۔۔۔ خدا کے لیے ان منحوس محسوس ہوا کہ وہ کھویڈی مجھےاینے اندر جذب کررہی کھو پڑیوں کا خیال دل سے نکال دو۔۔۔ ورنہ تم ہے۔۔۔اس نے ایک پھندامیرے گلے میں ڈال آسيبزده موكره حادًك. ویا ہے اور میں اس کے شکنے میں کتا جار ہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اس اس وفت دوپېر جو چکې تھی۔۔۔سنیان ،سبزه وقت خاموش رما۔ اور خاموش جو سارے ماحول پر طاری تھی۔ وسیع اس موضوع پراس ہے کوئی تکراراور بحث کرنا داری، بے حس وحرکت ہوا میں ہلکی ہلکی سی کیکیا ہے ث فضول تھا۔والیسی سے کچھدریل ایک مرغ پکڑنے تھی جس ہے ایبامحسوس ہور ہاتھا کہ ہوادم تو ڑتی جا رہی ہے۔۔۔ جاروں طرف سناٹا اور ممل تنہائی کے لیے تیزی سے دوڑا تو وہ کھویڑی جس کے خلسمی اثر ہے تھوڑی دریم کیلے میں بے ہوش ہوا تھا اسے اٹھا تھی۔۔۔ اتوار کا دن تھا۔ ورنہ دو ایک نوجوان

جوڑے تنہائی اور وہرانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے

یہاں آ جاتے تھے اور حیوان بن جاتے۔۔ جذبات کی افرا تفری میں لڑکی ہو،عورت اپناسب کچھ

میں نے دوسرے دن رات کو نیم خوابی کی

کے میں نے فورا ہی اپنے سفری بیک میں ڈال لیا۔

يھرميں گھر جلاآ يا۔

اید پھرتا چینوں کی آ وازیں بلند ہوئیں۔۔ پورے گھریس ایک کھلمان کی گئی۔۔ بیس بدحوای کے عالم میں بن نے نئے پاؤں دوڑتا ہوااس کے خواب گاہ تک پہنچا۔ اس لمح میری سمجھ میں پھنہیں آیا کہ ساحرہ کے لیے کیوں چین رہی ہے۔۔ کہیں کوئی سانپ یا ٹاگ تو ہراسینہ کمرے میں گھس تیز روثنی ہورہی تھی۔۔ نیم ہراسینہ ساحرہ کو سنجانے کی کوشش کیر رہا تھا۔۔۔ ساحرہ بستر ہراری بے تحاش چین رہی تھی۔۔ اس کی ہزیائی ہا۔۔۔ پیخواں ہے کہ ااور فضا گوئے رہی تھی۔ میں نے تیم ہا۔۔۔ کی اور فضا گوئے رہی تھی۔ میں نے تیم ہموجود رہا تھا۔ میرے کہنے برائیم نے اس کے منہ بریانی کے استہ ہو ہموجود رہا تھا۔ ہموجود رہا تھا۔

کیکن وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اس کا چرہ دھلی چادر کی طرح سفید پڑگیا تھا اور لہو کی بوئد تک نہیں تھی۔۔۔ پھر اس نے قدرے تو قف کے بعد سینے میں سانسوں کے زیرو بم پر قابو پانے کے بعد سینے میں سانسوں کے زیرو بم پر قابو پانے کے بعد سیم کے خون مجمد کردیے والی سردی محسوس ہوئی جواس کے نے نا قابل برداشت ہونے گئی۔۔۔جب اس نے کہا پانے کے آئھ کھولی اور لحاف چرے سے ہٹایا تو

دیکھا کہ ایک سفید سابیاس پر جھکا ہوا ہے۔
میں نے کائی بنا کے سام ہ اور تیم کو پلائی اور خود
بھی فی اور سام ہ کا فاہمہ دور کرنے کی کوشش کر تارہا۔
جب سام ہ کی طبیعت قدر ہے بہتر ہوگئ تو میں اپنے
مرے میں چلا آیا۔ جب میں نے اپنے کمرے
کے جانے والے زینے پر قدم رکھا تو میں نے سام ہ
کی آ وازئی جودہ تیم سے کہ رہی تھی کہ میں نے گہری
نیند میں محسوس کیا کہ تم جھے دیکھ کے بے قابو ہو کے
نیند میں محسوس کیا کہ تم جھے دیکھ کے بے قابو ہو کے
برمحسوس کئے۔ انگاروں کی طرح دیکتے اور نشاط
برمحسوس کئے۔ انگاروں کی طرح دیکتے اور نشاط

مالت میں اپنے کمرے کے اندرایک سفید سایہ بھرتا دیکھا۔۔۔ جھے دیکھا۔۔۔ جھے اس کھو پڑی کے متعلق واہمہ پیدا ہوا۔۔۔ میں نے سوچا کہ ہیں یہ کھو پڑی کا کارستانی تو نہیں ہے۔۔۔ لہذا میں نے اس کھو پڑی کو باہر بھینکنے کے لیے ارادے سے بیک کھولا۔۔۔ووسرے لیجے میراسینہ دھک سے دہ گیا۔ کیوں کہ کھو پڑی فائب تھی۔ میرے ذہن پر الیا خوف جھا گیا کہ ساری رات ایک لیجے کے لیے بھی میری آگا تھیں گی۔

رات ایک کمے کے لیے بھی میری آگھیں گی۔۔۔۔
میں ساری رات بستر پر کروٹیں بداتا رہا۔۔۔
آگھیں بند کرتا تو وہ کھو پڑی دکھائی وی تی تھی۔۔۔ میح
میں نے کی ضرورت سے بیک کھولاتو کھو پڑی موجود
میں نے کی ضرورت سے بیک کھولاتو کھو پڑی موجود
مثاید شدید گھراہٹ کی وجہ سے انھی طرح نہیں ویکھا
اس خیال میں کھویا رہا۔۔۔رات کو میر سے ساتھ وہی
معالمہ پیش آیا۔۔۔ میں نے اپنا شک رفع کرنے کی
معالمہ پیش آیا۔۔ میں نے اپنا شک رفع کرنے کی
کھو پڑی عائب تھی۔ رات جوں توں کر کے
کھو پڑی عائب تھی۔ رات جوں توں کر کے
کھو پڑی عائب تھی۔ رات جوں توں کر کے
کھو پڑی عائب تھی۔ رات جوں توں کر کے

لیے بیک دیکھااس میں کھویڑی موجودتھی میں بہت

زیادہ دہشت زدہ ہو گیا اور اب اسے میں اینے یاس

ایک کمھے کے لیے بھی رکھنا ہیں جا ہتا تھا۔اس لیے

میں نے اسے اٹھا کے مکان کے پیچے بدھوں کے شکتہ مندر کی طرف کھینک دیا گراس کے باوجود وہ سامیہ نٹرلا جس کی وجہ سے میں بہت متفکر ہوا۔۔۔ خوف وہراس میں مبتلا ہو گیا لیکن میں نے اس بات کا سکسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ۔۔۔ڈراور خوف تھا۔ میرے دل کوایک کھٹکا لگا ہوا تھا کہ یہ کھو پڑی

یرے دل واپیت کھا کہ اوا تھا کہ بیشو پر ی کی دن کوئی گل کھلائے گی۔ایک دن عجیب وغریب واقعہ رونما ہوا۔ آ وھی رات کا وقت تھا۔ یہ تھوڑی دہر پہلے ہی سویا تھا۔۔۔ نیم کی خواب گاہ سے ساحرہ کی

اس سائے سے کیسے اور کیوں اور کس طرح سے چھكاره حاصل كيا جاسكتا ہے۔۔۔ چول كديمي إس کھو پڑی کو پھینک چکا تھا جس کا اس واقعہ سے تعلق جوزاجا سكتاتفايه

میں بستر سے اٹھنے کی کوشش کررہا تھا کہ نسیم

میرے کمرے میں آیا۔ وه کچه مغموم دکھوائی دیتا تھا اور بہت پریشان

تھا۔ پھروہ مجھ سے سراسیمکی سے کہنے لگا۔

''رات والے واقعے کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے۔۔۔ تم نے اس کے بارے میں کچھ

سوچا۔۔۔کس نتیجٰ پر پہنچ۔۔۔؟'' '' کچھ بھی تو نہیں ۔۔۔ بھا بھی کسی واہمہ سے

ڈر گئی تھی۔'' میں نے سنجلتے ہوئے جواب دیا۔

''بھابھی نے شایدِکوئی ڈراؤنا خواب۔۔۔'

''نہیں''نسیم نے فورانی میری بات ِدرمیان میں کا نتے ہوئے کہا۔۔''صرف تمہاری بھامھی کے

ساتھ ہی ایسانہیں ہواہے بلکہ میرے ساتھ بیرواقعہ

بیش آچکا ہے۔ میں نے تمہیں اس کے نہیں بتایا میں یے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے کوئی اہمیت نہیں دی

میں نے اس کی بات بر کوئی تصروبیس کیا۔ پہلی بابت جومیں اس سے مہ کہنا جا ہتا تھا کہتم اپنی بیوی کو تختی ہے تا کید کر دو کہ وہ رات کو بے لٰباس نہ سویا کرے۔چلوسر دموسم میں بیاس وقت مناسب ہے کہ کمرے میں روشی نہ ہو۔ بیرفتنداس سائے سے بہلے ہوا ہے جو میں نے سنا، اندازہ کیا اور قیاس نیا۔۔ تہاری ہوی نے تمہیں بھی بتایا تھا کے سفید ساتیے نے پہلے تو اس کی ساتھ دست درازیاں کیں۔ او پرے مینی بوسول کی ہارش کردی اور حدسے تجاوز كرف والأقفاكة تمهاري بوي كوموش آ كيا تواس نے سفید سامیکودھکا دے دیا۔۔۔وہ سفید سامیہیں تھا بلکہ توبی پڑوی یا ملازم بھی ہوسکتا تھا جواپ بات سے بے خبر تھا کہ وہ بے کہاس سوئی ہے۔موقع ملا تو

اس نے من مانیال کر لیں۔لیکن میں میہ بات کیسے

تھی ہوئی ہون لیکن تمہاری من مانیاں حدسے تجاوز کرنے لگیں تو میں نے ایک طرف ہٹا دیا۔۔۔ چند لحول کے بعد پھر میں نے ایک دم سے سرد ہاتھ بدن برمحسوس کیا اورخون مخمد کردیے والی سردی محسوس

شایداصل بات بیھی کہ ساحرہ شادی سے پہلے اورشادی کے بعدراتوں کو بےلباس ہونے کی عادی ا

تھی یہ بات پر وی اور محلے کی عور توں کے علم میں تھی۔ سردی ہو یا گرمی کا موسم ۔۔۔ رات شاید ہوا ہیہ کہ برِ وَسَ كَا كُوتِي مردَّ مِن آيا تَهَا سِنعِي چول كدون بجركي تَهكا

مأنده ہوتا تھاوہ بستریریڑتے ہی گہری نیندسوجا تا تھا۔ كمري مين ايك كونت مين ساري رات ديا جلتار ہتا تھا کیوں کہ ساحرہ کواند ھیرے میں سونا پسند نہیں تھا۔

نِائبُ بلب فيوز ہوجا تا تھا۔ وہ پنچر ہتے تھے۔ شاید کوئی راتوں کو جھی کے کھڑی یا دروازے کی

حمریوں سے جھانکا رہتا ہوگا۔ رات اس نے ساحرہ کودیکھا ہوگا جس نے نیند کی حالت میں لحاف اینے

اویرے ہٹادیا ہوگا۔رات سردی بہت کم تھی۔ا تفاق ہے صحن کی دیوار بھی جارفٹ کی تھی۔ پڑوی مرد نے دیا بچھا دیا اور ساحرہ کو بے بس کر کے من مانیاں کیں

اور حدسے تجاوز کرنے والا تھا کہ سفید سابیہ حن میں آیا تھا۔اے دیکھ کے بروی بھاگ گیا۔سفیدسایداندر آیا۔اس نے اپنائ بستہ ہاتھ ساحرہ کے بدن پر رکھا

توساحرہ نے جاڑامحسوں کیا۔ جب میں کمرے میں بہنچا تونیم نے فورانی اس گاجیم جا درے ڈھک دیا تھا۔ تمرے میں روشی بلب کی تھی۔ اس ابد ھیرے

میں وہ مرد فائدہ اٹھالیتا تو ساحرہ یہی جھتی کشیم اس کا شوہر ہوگا۔ میریے اِس شک وشبے کی تقیدین ایک

طرح سے ہوگئ تھی۔ کیوں کہ ایک بوڑ ھے اور پرانے ملازم نے بھی انہی خیالات آور شک کا اِظہار کیا

تھا۔۔۔میں نے اندازہ کیا کہ بوڑھاراتوں کو جھپ

کے تیم کے کمرے میں جھانگار ہتا ہے۔ پوڑھے سے دونتن دن ميري اس موضوع پر بات بوني هي-

میں ساری رات اس واقعے پرغور کرتارہا کہ

كرتا۔ جب ميں ساحرہ كي چينيں من كے إن كے کمرے میں پہنچاتو تیزروشی تھی۔جتنی در میں سیم نے اس کابدن جا در سے ڈھکا اتنی دیر میں میں نے ساحرہ كوبي يرواساد مكهلياتها

آسام میں غربت وافلاس بہت زیادہ تھا۔اس كيالهين كهانا نصيب نهيس تفاتوذ هنك كالباس كهاب نفیب ہوتا۔ بنگالی عورتوں لڑکیوں کی طرح صرف ایک ساڑی میں ہوئی تھیں ۔ بلوکو ہلاؤز بنا کے فراز کو ڈ ھک کے اسے کمر میں اڑس لیتی تھیں۔ بلونسی وجہ سے نگل جائے تو انہیں کوئی شرم وحیا نہیں ہوئی تھی۔ تالاب اور نیری کنارے وہ بےلباس یا ساڑی میں ملبوس نہائی تھیں۔مردوں کی موجودگی کی بروانہیں كرتى تعين - آسام مين بدلاند بب كي اكثريت هي \_ جومرداین بینی، بهن اور بیوی کا سودا کرتے تو وہ دورو ٹھ کردیتے۔ ساحرہ واقعی ساحرہ تھی۔ بیس نے اسے بھی

ایک مرد کے تناظر میں اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ وہ میرے عزیز از جان دوست کی بیوی تھی۔ اس کا پیجان خیز سرایا اور نشش زاہدوں کو بھی بہکانے والی ھی۔سفید سایہ نے اسے جو بےلباس دیکھا تو وہ قریب ادرغورہے دیکھنے کے لیے جھکا اور اس کے تم پر ہاتھ رکھا۔ اس کے کیا ارادے تھے معلوم

اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بیرماری مصیبت اس کھوردی کی وجہ سے نازل ہورہی ہے۔ سیم کچھ دریہ سوچتارہا۔ پھراس نے کہا۔

' دوست! میں سوچ رہا ہوں کہ اس مکان کو حچور رینا چاہیے۔ بیا مکان ضرور آسیب زدہ ہے۔۔۔ میں تو مکان فورائی تبدیل کر دوں۔ لیکن دفتر میں کام کی اس قدر بحرمار ہے کہ سر تھیانے کی فرصت تك تيس ہے۔ اس ليے ميں يہاں کچيدن رہے پر مجبور ہول۔ مرمیں نے ساحرہ کے متعلق فيعله كرنيا ہے كمات ميك بين دول- جب تك دوسرا مكان تلاش تبین كرلیتا اسے دمیں رہنے دوں\_\_\_وہ

خوف زوہ ہے۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔۔یتم کیا کہتے ہو۔۔'' دو میریت

مجھے ہے سے اتفاق نہیں ہے۔ "میں نے اسے دلا سا دیا۔'' تمہیں اور ساحرہ کو اس قدر کھبرانے اور

پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔'' ''منبیں دوست۔۔۔!'' نسیم نے کہا۔''ساحرہ بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی۔۔۔ میں بھی فرحت پاتے بی دوسرامکان تلاش کروں گا۔"

اس واقعے کے دوسرے تیسرے دن اس کے ملاز مین بھی اس سفید سائے کی شکایت کرنے لگے۔ اس کے ملاز مین اس کے کھر کے عقب میں ایک جھونپڑے میں رہتے تھے۔تمام کھروں میں خوف اور اداس کی لہر دوڑ گئی۔ جی دہشت زدہ اور سہے ہوئے دکھائی دینے لگے۔سوائے اس بوڑھے ملازم کو جو حقیقت جانیا تھا جس ہے میں تیادلہ خیال کر چکا تھا۔ ایک روز میں نے سی خیال کے زیر اثر اینا بیک کھولاتو اچل پڑا۔۔۔ دہشت سے میرایدن لرزنے لگا کیوں کہ وہ کھوپڑی بیگ میں موجود تھی۔ پھر شایداس کھویڑی کوئس نے لاکے میرے بیگ میں رکھ دیا تھا۔ سوال بہ تھا کہ اسے لانے والا کون

 $^{\diamond}$ 

ساحرہ موضع شالنگ کے ایک زمین دار کی بیٹی تھی۔ اچانک اس کا باپ زمین دار کیے بن گیا تھا۔۔۔اس کے یاس دولت کہاں سے آئی۔۔۔ بیہ راز تھا۔موشع ہتلنگ ۔۔۔شیلانگ سے بیات میل کے فاصلے پرایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا سیم این بوی کو لے کے سرال جارہا تھا۔۔۔ سرشام ہی اسباب بنده گیا تھااور رات کوتمام لوگ سکھ اور آ رام کی نیندسو گئے تھے۔لیکن جب مجمع سویرے وہ بے دار مونی تواس نے دیکھا کہ الماری تھلی پڑی ہے۔

عابوں کا مجھاتا لے میں لئک رہائے۔۔۔وہ وہا جس میں ساحرہ نے اپنے زیورات رکھے ہوئے تھے وہ ڈیے سمیت غائب تھے۔۔۔ یہ بہت قیمتی

ز بورات جوشادی کے بعداس کے باب نے زمین دار بننے کے بعددیے تھے۔

تسیم نے ایک روز مجھے اعتاد میں لے کے کہاتھا کہاس کے سرکوکوئی مرفون خزانہ ملاہے جس نے اس کی حالت ایک دم ہے بدل دی ہے۔

اس نے دوباغ ہی تہیں زمینیں بھی خرید کیں!وہ اب تک کچھ نہ کچھ خرید تارہتا ہے ادراب وہ حویلی نما مکان میں رہتا ہے۔اس نے اپنی بٹی کو جوز پورات دیے ہیں وہ بےحد قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ان کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سی شاہی کل سے چرا كرزمين ميں دفن كردنے گئے تھے۔۔ جس نے ان زیورات کو فن کیا تھا وہ یا تو وہ جیگہ بھول گیایا پھرمر گیا۔۔۔ بیز بورات اس لیے بھی قیمی تھے کہ ان میں میرے جواہرات بڑے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ

بہت خوب صورت اور نا در مسم کے تھے۔ ساحرہ وہ زیورات کا ڈبانہ پاکے بے ہوش ہوگئ تھی اور پورے کھر میں ایک شور سانچ گیا۔

اس کے ہوش میں آنے کے بعد تمام ملاز مین کو بلا کے بوچھ کچھ کی گئی۔ اس کے علاوہ ملازم بہت ایمان دار تھے اور وہ الیمی مِذموم حرکت نہیں کر سکتے تھے۔اس کےعلاوہ ایبا کوئی راستہ نہتھا کہ جس سے کوئی چورتو چور ملازم بھی داخل ہو سکے۔ساحرہ پنے بتایا کہ اس نے رات بستر پر دراز ہونے سے جل زبورات اور ڈیور کھا تھا اور پھراس نے جا بیول کا کچھا سر ہانے رکھا تھا۔ اس نے کریے کا دروازہ ا چھی طرئے سے بند کر کے چنی بھی لگائی تھی۔ جب سےاس کے باب نے اسے زیورات دیے تب سے وہ ان زیورات کا بڑا خیال رکھتی ہے اور حفاظت

پر پولیس کوبھی اطلاع دی گئے۔۔۔ پولیس نے آ کر ملاز مین سے پوچھ کچھ کی۔۔ محل وقوع کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔۔۔مکان کے اندراور باہر ہیروں کے بھی نثان نہ ملے۔۔یہ پولیس نے تحققات میں کوئی تین تھنے صرف کیے مگر وہ کسی نتیج

پر چینچ نه سکی بر پھروہ نادم اور مایوس چلی گئی۔البتہ اتنا کہ کئی کہ ریدنی بہت بوے چور کا کام ہے۔ ساحرہ روتی دھویی اور ماہوس ہوکر میکے چلی گئے۔ اس كے سواجارہ بھى تونہيں تھا۔ كيول كەنەتوز يورات

مل سکتے تھے اور نہ چور۔۔۔ میرے دل میں ایک خوف بھی دامن گیر ہواتھا کہ کہیں ساحرہ جھ پر شکِ کا اظهارنه كرياور مجهموردالزام فدهمراد بركيكن اس نے ابیانہیں کیا۔۔۔ پھر بھی دل خدا کاشکر بجا لا یا۔ کیوں کہاس کے دل میں میر بےخلاف جونفرت بحری تھی وہ کم نہیں ہوئی تھی۔اس نے کئی بارغیر محسویں اندازے مجھے ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کی تھی اورالیی حالت اورلباس میں سیم کی غیرموجودگی میں آتی تھی کہ میں غلاظت کے دلدل میں کر جاؤں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی عریا نبیت کے جال میں بھس جاتا۔۔۔لیکن میرے کیے سیم محتر م تھا۔ میرے زدیک بھابھی کا رشتہ تقدس رکھتا تھا۔اس کے انداز بے غلط ٹابت ہوئے تھے کہ میں قدم قدم پر فائدہ اٹھا تا رہوں گا۔ میں نے سکون اور اطمینان کا سانس کیا کہ اس رشتے اور دوئی کے تقلاس برآ کی

نشيم كامعمول بيرتفا كهوده هر ہفته كي شام اي سسرال جلا جاتا اوراتوار کا دن کزار کے وہاں سے پیری منج واپس آ جا تا تھا۔ چوں کہ یولیس کی تحقیقات کا سلسلہ ابھی جاری تھا اس کیے میرا کھر پر رہنا ضروری تھا۔۔۔ پولیس اس کیس میں اس کیے ول چپی لےرہی تھی کہ ساحرہ نے زیورات کی بازیا لی پر يوليس كونفذ انعام دين كا اعلان كيا موا تها- ميل پولیس کی آ مدورفت کے باعث کمی اتوارراحت سے ملنے نہ جا سکا۔میرا دل اس سے ملنے کے لیے بے چين ہوتا تھا۔

آ خرابک روز میں نے بولیس انسپکڑ سے کہا کہ میں اس اتو ارکو کھر مرنہیں رہوں گا ہے کھر کی جانی ملازم کے ماس ہوگی۔۔۔ آپ اس سے کہیں گے تو وہ گھر کھول دےگا۔ پھر میں اتوار کے دن راحت کے گھر

کی طرف چل دیا۔ بچھ اس بات پرچیرت تھی اور دکھ میں سورج ڈوبے سے پچھ دیر پہلے تک اس جھی ہواتھا کہ داخت بچھ سے سلے کے لیے کیوں نہیں کے پاس آیا۔۔۔ دوران گفتگو جب میں نے اسے آیا۔۔۔ جب کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے گہر کے بال پر اسرار اور سننی خیز چوری کا احوال سنایا دوست بن چکے تھے۔۔ میرا نہ آیا اس کے لیے دوست بن چکے تھے۔۔ میرا نہ آیا اس کے لیے دوست بن چکے سے سارا اللہ سے بچھ سے بچھ سوالات کیے۔ پھر وہ تشویش کا باعث نہ ہوا۔۔۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ نہ مرف شکوے شکل ہوگا ہے۔ کی مرک طرف دیکھا اور پھر ایک سرد آہ ہمر کی خوب خبر لوں گا۔

جب میں نے دروازے پردستک دی تو دروازہ تھوڑی دہیں کھلا۔۔۔دردازے پردستک دی تو دروازہ تھوڑی دہیں کھلا۔۔۔ دردازے پر لگا کہ کوئی لاش کھڑی ہے۔۔۔ اسے دیکھتے ہی میرے رہ طب کی ہڈی ملرک رہڑھ کی ہڈی میری رہڑھ کی ہڈی میری رہڑھ کی ہڈی میری رہڑھ کی ہڈی میری رگوں میں اہو مجمد ہونے لگا۔ چند کھوں کے بعد اس بات کا حساس ہوا کہ یہ لاش نہیں ہے بلکہ داحت ہے۔۔۔ وہ یک سریجانا نہیں جاتا تھا۔۔۔ اس کا جسم سوکھ کر کا نا ہو رہا اور وہ یڈیوں کا پنجر لگ رہا تھا۔۔۔ اس کا مقال دیت تھی اوراس کی تنجر لگ رہا تھا۔۔۔ اس کا جیرے بین جیرے کھی اوراس کی آگھوں میں بیکی کی جبک تھی۔ میں بیکی کی جبک تھی۔ میں بیکی کی جبک تھی۔ میں بیکی کی جبک تھی۔

جب اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ مرذبیں گرم تھااور جھےاندر کے گیا۔اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا اس نے شکوے شکا تتوں کا دفتر کھول دیا۔ جب میں نے اس سے پیرکہا کہ۔۔۔اس نے اپنی میرکیا حالت بنار تھی ہے تو اس نے کہا۔

دوری با کی حالت میں اور میں بخار کی حالت میں بھا اور بڑیان بکا رہا ہوں۔۔۔ بخار تھا کہ اتر نے کا بنا اور بڑیان بکا رہا ہوں۔۔۔ بخار تھا کہ اتر نے کا افاقہ نہیں کے رہا تھا۔ ڈاکٹر کی دوا اور انجکشن سے بھی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے ایک سنیاس کو دکھایا اور ایک بڑیا ہے بخار اتر گیا۔۔۔اب جھے بھوک بھی خوب لگتی ہے۔۔۔ پیٹ بھر کے متیوں وقت کوئی تین دن سے کھانے لگا ہوں۔ صرف کمروری باتی ہے۔ سنیاس کا کہنا ہے کہ کم زوری رفتہ رفتہ دور ہوجائے گی اور جھے کمل طور پرصحت یاب

ہونے میں چھسات دن لکیں گے۔''

رسے کے کہنے گا۔

کے کہنے گا۔

''کاش۔۔۔ جُھیں اتی سکت اور طاقت ہوتی

کہ میں چل کے وہاں جا سکا۔۔۔ پولیس اس

پراسرار وار دات کی ساری زندگی سراغ نہیں لگاستی۔

گیوں کہ اس کی سوچ اور طریقہ تفتیش فرسودہ

گیوں کہ اس کی سوچ اور طریقہ تفتیش فرسودہ

گیو کے حوالات میں بند کرنا اور تشدد کرنے اور ایذا

پہنچانے کافن آتا ہے۔۔۔تم میری صحت یابی کے

پہنچانے کافن آتا ہے۔۔۔تم میری صحت یابی کے
لیے دعا کرو کہ میں جلدی اچھا ہوجاؤں۔۔۔وہاں آ
کرنہ صرف چنگیوں میں سراغ لگالوں گا بلکہ اس کا
مروقہ مال بھی برآ مدکر دوں گا۔ بیکون ی بڑی بات

اس نے جھے اپی پیشہ درانہ زندگی میں پراسرار چور یوں کے سننی اور نا قابل یقین قسم کے واقعات سنا کے جس کے اس نے فوراسراغ لگا لیے تھے۔۔۔ اس کے ان واقعات سننے میں وقت آسانی سے کٹ گیا۔۔۔ وہ واقعات نہ صرف پر بجس ، چرت انگیز اور بے حدد ل چسپ بھی تھے۔الف لیلہ کی رنگین اور حسین داستان کی طرح۔۔۔ میں اس کی ذہانت پر عش عش کر اٹھا تھا۔اگر وہ بھارنہ ہوتا اور ملازمت کر رہا ہوتا تو وہ یقینا شرلاک ہومز جیسا مقام عاصل کر

راحت سے ملاقات کے پورے سات دن کے بعد لیعنی ہفتہ کی سہ پہر کوشیم اپنی بیوی کے پاس سسرال چلا گیا۔اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھاس کی سسرال چلوں۔چیں کہ ساحرہ کو ہم دونوں کی دوئق ایک آئونیس بھائی تھی اور پھر صندل ہوتی تھی۔جس میں بردی جاذبیت اور نکھار موتا تقارآ دىمضبوط كرداركا ندموتو غلاظت كى دلدل میں گر جائے۔۔۔اس وقت چیتم تصور میں وہ دل و د ماغ پرنشه ساطاری کرتی تھیں۔ان کے چیثم تصور اور جسموں کی رعنا ئیوں اور شادابیوں میں ایسا تھویا کہ وفت گزارنے کا احساس نہ ہوا اور نہ ہوتا تھا۔ میں تقریبارات الیی ہی کیفیت سے دوجا رہوجاتا تھا۔ ملازم بھی اینے کمرے میں جا کے گیری نیندسو گیا تھا۔۔۔ دیوار میر گھڑی ایک بجار ہی تھی۔ دل میں ایک براگنده خیال سا آیا اور آتا بھی رہتا تھا کہاس تنبائی کُودور کرنے کے کیے کسی لڑکی کو لے آؤں جو بستر کی زینت بنے۔ بنگالیوں اور آسامیوں میں الرئيان جواني كي داليز براس ليے جلد قدم ركه دين تھیں کہان کی یومیہ غذا میں مچھلی ضرور ہوتی تھی۔اس کے بغیر کھانا حکق ہے نہیں اثر تا تھا۔نو دس برس کی لژ کیاں بھی بلوغ کو پہنچ جاتی تھیں ۔ کیوں کہ تالا بوں کی محیلیاں بہت گرم ہوتی تھیں۔ جب کہ سمندر کی

مرے کی ورانی اور تنہائی عورت کی طلب بیدا کرنے لکی تھی۔ کیکن میں نے اس خیال کواس طرح جھٹک دیا جیسے کوئی کن تھجورا میرے وجود بررینگنے لگا ہو۔عوریت لڑکی کی طلب اور خواہش اس کیے بھی

ا کساتی تھی کہ بیانتہائی ارزاں ہوتی تھیں۔ایک کپ حائے کی پیالی۔۔۔ آگرائہیں ایک وقت پیٹ بھرنے کھانا کھلایا جائے تو وہ ساری رات ہر طرح سے سیوا

کرتی رہیں۔ایک کوڑی بھی نہایس۔

دفعتاً مجھے ہوا کے من سناتے جھوٹکوں سے ایک ملی جلی خفیف سی آ واز سنائی دی۔ مجھے ایبا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا نام سر کوئی کے انداز میں لیکار رہا ہو۔۔۔میں نے سوجا کہ کون ہوسکتا ہے۔۔۔!اس وقت کون آسکا ہے۔۔۔میں نے اسے اپناوا ہم سمجھ کے جھٹک دینا جاہا۔۔لیکن پھر دوسرے کیجے پھر خفیف سی آواز سنائی دی۔ میں نے سوجا کہ کہیں بینک میں کام کرنے والا کوئی ملازم نہ آیا ہو کیوں کہ اسے اس بات کا غصبہ، وکھ اورغم تھا کہ میں نے اس بے ارمان پور نہیں میے اور تہائیوں سے فائدہ تہیں اٹھایا اور اسے مہرمان ہونے دیا کراس کے ساتھ محبت اور گرم جوشی آور وار فلی سے پیش آؤل۔ جب كدوه شعله مجسم هي الدراس ين اين اناك توبين، ناقدرى اور بعزنى محسوس كيهى - دراصل وه ميرى وِیها ہت اور خوب صور ل اور دراز قد پر مرمنی ہوگی اس لیے میں نے میم کے ماتھ جانے سے گریز

کیا اور پھر میں اتوار کا دن راحت کے ساتھ گزارنا عابتا تھا۔۔۔ میں اکیلا **ت**ا۔۔۔ بینک سے فارغ ہو کے کر آیا تو بے مدتھکا ہوا تھا۔اس لیے ستانے کی غرض سے بستر بر دراز ہو گیا۔۔۔الی گہری نیندسویا کہ کچھ ہوش ہی تہیں رہا۔ رات دس بجے تک کھوڑے الله كالم الما تقارد المرجم المازم كمان كالي نہیں جِگا تا تو شاید دوسرے منتج بی آ کھھلتی۔

کھانے سے فراغت پانے کے بعد میں کھڑ کی کے پاس بیشامقامی کار بی رہاتھا۔ یہ آبائی قبائل کا بنا ہوا سگار جو میں بھی بھی رات کے وقت معل کر لیتا تھا اور اس سگار کی بڑے بڑے بڑے ملکول میں مایک تھی۔ ایک گاؤں تھا جس کی پوری آبادی میں ہر کھر میں مرد الزكيال اورعورتين بيه سكار بناني تحيين اوراس بستي میں اس کے تمیا کو کی کاشت بھی کی جاتی تھی۔

جاندنی رات تھی۔ جاندایے پورے جوبن پر

تفا فرحت بخش موا كم جھو تكے جو براے لطيف إور سرور بخش تنهے\_\_\_نس نس میں ایک انو کھا اور تازگی كااحساس بمررب تعيدو بحمد بريراني شراب كا خمار جهایا موا تفار ایها لگ رما تها که سی برشاب دوشیز ہ کے رس بھرے گداز ہونٹوں نے میرے لبول میں اینا سارارس مجر دیا ہو۔۔۔ جب میں بینک سے کھر لوشا تو رائے میں آسامی عورتوں کے علاوہ پرشاب گداز بدن کی دوشیزا نیں اینے جسمول کی نمائش کر کے دل کو گر ماتی تھیں کہ وفت گزاری كريس\_آ سامي عورتو لاكيول كى رتكت كندى اور

آخ بینک کے ایک کھاتے میں گزیزی ہوگئ تھی۔ اس کا خیال آتے ہی میں فورا نیچے آیا۔۔۔ جب میں نے دردازہ کھول کے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ جب میں دردازہ بند کر کے جانے لگا تو پھرایک ہلی کھڑ کھڑا ہٹ سنائی دیتی ہوئی محسوس ہوئی۔

سیر آواز مکان کے عقب سیے سائی دی گی۔ کی ۔
نیآ واز مکان کے عقب سیے سائی دی گی۔ کی ۔
خیال آیا تھا کوئی لڑکی یا عورت نہ ہو۔ کی پیشہ ورلڑکی عورت کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ کوئی مرد مکان میں اکیلا رہتا ہے تو وہ رات کے کسی حصے میں آ کے درواز بے تو ابو ہو جا میں۔ میں نے سوچا کہ اگر کے جذبات بے قابو ہو جا میں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کمر دواز کی ہوئی تو اسے کتیا کی طرح دھ تکار دول گا۔ کی جا درواز سے کتیا کی طرح دھ تکار دول گا۔
پہنچا۔۔۔ میں نے بینہیں بوچھا کہ کوئ ہے۔ میں کہ بینچا۔۔ میں کے بینچھے بدھوں کا ایک ویران قدیم اورشکت مندر تھا کے بینچھے بدھوں کا ایک ویران قدیم اورشکت مندر تھا کے بینچھے بدھوں کا ایک ویران قدیم اورشکت مندر تھا جس کے بیرونی احاطے میں بوڑھے گئوان درخت

خودروگھاس او نچی او نچی آگی ہوئی وہ بڑی بے خودروگھاس او نچی او نجی آگی ہوئی وہ بڑی بے تر شیب کا گئی گوکہ جاتا تدفی رات تھی۔۔۔ تا حدثگاہ تک دودھیا چا ندنی کا مجمد دریا نظر آتا تھا۔ پھر میں نے اپنا سوچا کہ شاید میں اعت کا فتورتھا۔ جو میں نے اپنا نام سنا تھا اور پھر ایک آوارہ ساخیال آیا کہ کہیں ساحہ و کی بین تو نہیں تھی جو کی آشنا مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔۔۔ وہ لوٹ کے آئی ہواور کسی جگہ جھپ کے آوازیں دے رہی ہو۔ پھر یہ خیال آیا کہ میں اے حیس کے وازیں دے رہی ہو۔ پھر یہ خیال آیا کہ میں اے بہی طرح دھتکار چکا تھا اور اسے مہریان ہونے نہیں دیا تھے آبودہ دیا تھے۔

ہے۔ جب میں چاروں طرف کا جائزہ لے چکا تو معامیری نگاہ مندر کے احاطے کی شکتہ دیوار کی منڈیر

کرنے کے لیے کیے تھے۔وہ اپنی بہن کوہی ایکارسکتی

ر پڑی تو میرادل زورزور سے دھڑ کئے لگا۔۔ میں نے ایک سفید سامید کیھا جوصاف اورواضح نہیں تھا۔ خوف کئے لگا۔۔ میں خوف کی لہرنے میراخون خشک کردیا۔ لیچ کے لیے میری نظروں کے سامنے دھندی چھا کے جھٹ گئی۔ میں ہراساں ہو کے دروازہ بند کرنے والا ہی تھا کہ نادیدہ آ وازنے پھرمیرانا م لے کے پکارا۔

او پیره او ارت پر بیران مسے سے پھرا۔
کیا بیآ واز کی انسان کی ہو سکتی ہے۔۔؟
میرے دل نے کہا کیوں کہ بیآ واز ایسی بے
رس، ویران اور کھو گئی جیسے تبرکی تہوں سے نگی ہویا
سن کے میں دہشت زدہ ہوگیا اور میرا بدن لرز بے
سن کے میں دہشت زدہ ہوگیا اور میرا بدن لرز بے
کے مریفن کی طرح لرز نے لگا۔ تاہم میں نے حوصلہ
کر کے اپنے حواس قابو میں کیے۔ ہمت جہت کی۔ پھر
کو پڑی کا خیال آیا کہ کہیں وہ تو پکار نہیں رہی
جو برامر ارانداز سے پکار اجار ہا ہے۔۔۔۔
جو جیمے پر امر ارانداز سے پکار اجار ہا ہے۔۔۔۔

''تم کون ہو۔۔۔؟'' میں نے ہمت کر کے کرزیدہ می آ داز میں پوچھا اور ادھر ادھر دیکھا۔''تم کہاں ہو۔۔۔؟''

''میں راحت ہوں۔۔''اس بھونڈی کرخت اور بے کس آ وازنے جواب دیا۔''تم نے میری آ واز نہیں پیچالی۔۔''

میں میں میں کا بھی اور تعجب کے ملے جلے احساس سے میں کانپ اٹھا۔۔۔ میں نے ایک لحظہ سوچا کر کیا کروں۔۔۔ پھر جھے دوئی اور مرمت کے خیال سے آواز کی سمت بڑھنا پڑا۔۔۔ سفید سایہ متحرک ساتھا۔ لیکن جھے اس کے قریب جانے کی ہمتریں ہوئی۔ میں نے اپنی خوب تبلی کر لی کہ میری ساعت کا اور نہیں۔۔۔

ساعت کا فورنیس ہے۔ وہ سفید سامیکی بدروح کا نہیں تھا۔۔۔وہ سی می راحت ہی تھا۔۔ قریب پیٹی کے اس کی شناخت ہوگئ تھی۔ میں نے بمشکل اپنی آ واز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے یو چھا۔''یار راحت۔۔! تم اتی رات یہال کیسے آئے۔''

"میں تہارے دوست کا مسروقہ مال برآ مد کروانے آیا ہوں۔" راحت نے چند کھوں کے توقف کے بعد جواب دیا۔ "دلیکن یار۔۔۔! کوئی بید وقت ہے آنے

المسلمين بار۔۔! لوق يه وقت ہے آئے کا۔۔۔تم دن میں یا شام کے وقت بھی آ سکتے تھے۔۔''

"کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ صحت یاب ہوتے ہی سب سے پہلے تمہارا میکا م کروں گا۔" راحت نے جواب دیا۔ "لیکن تم اس راستے سے ادر اس قدر پراسرار

ین م ان راهے سے اورا کی طرار پر امرار انداز سے کیوں آئے۔'' میں نے کہا۔''سامنے والے رائد کی دستک والے رائد کی وجہ سے راستہ و سیک کی وجہ سے راستہ کی دور راستہ کی وجہ سے راستہ کی دور راستہ کی

'''تم بتانا نہیں چاہتے ہو نہ بتاؤ۔'' میں نے کہا۔''لین پیمہاری آ واز کوکیا ہو گیاہے۔''

''میری آ واز کو کیا ہو گیا ہے۔''اس نے متجب لیجے میں پوچھا۔'' کیا تم میری آ واز میں چھ تبدیلی میریں ''

''دراصل میں تنہاری آ واز پیجان نہیں سکا۔'' میں نے جواب دیا۔''میں نے تنہاری آ واز یکسر بدلی کرنے میں جمیس کے ''

ہوئی اور عجیب می محسوس کی۔'' ''ایک منٹ ابھی بتاتا ہوں۔'' اس نے

قدرے در بعد کہا۔ 'اس نمیاسی نے جھے آج جودوا دی وہ اس قدر کڑوی تھی کے بتانہیں سکتا تھا۔۔ پھلے ہوئے سیسے کی طرح گرم تھی کہ اس نے میرے تن بدن کو جیسے کھولا دیا اور اس کے اثر سے میری آواز بھی بدل گئے ہے۔۔۔اف اس کا گڑاور ذاکتے کا اثر ابھی

تک میری زبان پرموجودہے۔'' ''کیاتم نے شیاسی سے ل کے اپنی اس کیفیت کے بارے میں نہیں بتایا۔'' میں نے اس سے کہا۔ ''اس نے تہاراگلافراب کر کے دکھ دیا ہے۔''

''میں نے اس سے کہاتھا کہتم نے میری ہیکیا حالت کر دی ہے۔'' راحت بولا ۔ سنیاسی نے دلاسا دیا۔''تم پریشان نہ ہو۔ دوایک دن بعد کھیک ہوجاؤ

۔۔۔ ''خدا کرےتم ٹھیک ہو جاؤ۔'' میں نے کہا۔ ''جانے کیوں مجھے ایبا لگ رہاہے کہاس نے کوئی

غلط دوادے دی ہے۔'' ''منیاسی نہ صرف بہت تجربہ کارہے بلکہ قابل

سیاں کہ راب اور ہوا ہے۔ بھی ہے۔ وہ الی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے آج

تک می مریض ہے اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں ۔ سنی۔''

اس وقت مجھے راحت کا آنا سخت نا گوارگزرا تھا۔ عجیب اور پراسرار سا۔۔۔ اس کے علم میں بیہ بات تھی کہ تیم سے ہر کے وقت اپنی سسرال چلا جاتا ہوں۔ میں اکبلا ہوتا ہوں۔ میں اور گھر پر گزارتا ہوں۔ میں چوری کے اس واقعے کے بعد کی اتوار اس سے ملے نہیں گیا۔ اس بات نے اس کے دل میں شک پیدا کردیا تھا کہ میں ہفتہ کی رات اور اتوار کا دن اور رات شراب اور میں ہوں۔ آسام میں بہت غربت ہے۔ دل سکی کا شباب سے دل سکن کی کو لیوں کہ میں مرد ذات موں۔ آسام میں بہت غربت ہے۔ دل سکی کا سامان بھی بہت ہے ہوئم کی کو کیاں عور تیں کو لیوں سامان بھی بہت ہے ہوئم کی کو کیاں عور تیں کو لیوں سے اس میں بہت ہوئے۔

نگال میں عورت نہ صرف حقیر بلکہ ارزاں بہت تھی ۔ گمر میں نے بھی اپنے آپ کو بھولے سے بھی آلودہ نہیں کیا تھا۔۔۔ میں ہر کڑکی عورت کوعزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا تھا۔ میری اس شرافت کی

کے مول مل جانی ہیں۔ سیلن میں ایس فحاتی کا قائل

مہیں ہوں۔۔۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ آسام اور

وجہ سے یہاں میری بہت عزت تھی۔ شاید راحت بید و نکھنے کے لیے اور غیر متوقع طور پر آیا تھا کہیں غلاظت کے دلدل میں دھنسا ہوا تو نہیں ہوں۔

''چلو'' میں نے اس سے کہا۔'' تھر میں چل کے بیٹھو میں تہارے لیے کانی بنا تا ہوں جو خاص طور

یر کلکتہ ہے منگوائی ہوئی ہے۔''

خود ہی جلد معلوم ہوجائے گا۔"

میں لا جواب ہو گیا۔ چوں کہ چلنے کے سواجارہ نہیں تھا۔اس لیے طوہاً کرہاً اس کے ہمراہ ہولیا۔ کا چھا کے اس کا میں اس نے سمال میں اس

بدھ کا یہ شکتہ ، دیوان اور غیر آباد مندرا پی قدامت کے لحاظ سے مافوق الفطرت خیال کیا جاتا تھا۔اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں زبان زد عام تھیں۔لوگ اسے بھوت پریت کامسکن کہتے شھے۔ یہاں خوف نا کہ میم چڑیلیں جاندنی راتوں میں آتی ہیں اور مندر کے بال میں صنح ہونے تک رقص کرتی ہیں اور لاشیں لا کے ان کا خون چتی رہتی ہیں۔اگر کسی نے بھولے سے کسی چڑیل کو دیکھ لیا وہ اس کی خوف ناک اور مکردہ شکل دیکھ کرنہ صرف بے

ہوش ہوجاتا بلکہ اسے الیا تیز بخار چڑتا کہ ہفتوں

اترنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ بخارا کی طرح کا عذاب ہوتا تھا جس سے سارابدن ٹوٹ جاتاِ تھا۔ ہاتھ پیروں کی طاقت توڑ کے رکھ دیتا تھا۔۔۔ کی ایک میبھی کہتے تھے کہ اس مندر میں ایک چریل کابسراہے جورات کے وقت حسین اور بے پناہ پر کشش دوشیزہ کا روپ دھار کے اورنہایت نامناسب حالت میں احاطے کی منڈ برکے قریب کھڑے ہو کے ان راہ گیروں کو یکارتی ہے جو جوان اور خوب صورت ہوتے ہیں، ان سے اظہار محبتِ کرنی ہے۔۔۔ نہایت وارنگی فیاضی اور خود سررگی سےخودگوان کے حوالے کردیتی ہے۔۔وہ محبت کا جواب محبت سے یا کے خوش ہوجاتی ہے۔۔۔ اگراس راہ گیرنے ہرطرح سےاسے خوش کیا تواسے حلوه پوري پيش کرتی ہے۔۔۔ پھروہ حلوہ پوري ايي محند کی میں بدل جاتی ہے کہ کھانے کے قابل نہیں رہتی ہے۔

اس کے علاوہ اس آبادی کے بڑے بوڑھے حلفیہ کہتے سے کہ انہوں نے دن دہاڑے درختوں پر سکٹروں اور ہزاروں جراغ جلتے دیکھے ہیں۔ان کی روشی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آتھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔اس کے متعلق بہت ساری روایتیں مشہور تھیں۔ ''نہیں دوست۔۔۔!'' وہ بولا۔'' میں نہ تو اندرجاؤں گا اور نہ ہی کافی پیوں گا۔ سنیاس نے جھے چاہے اور کافی سے تی منع کیا ہواہے۔''

'' بہر کیا بات ہوئی۔'' میں 'نے متعجب لیج میں کہا۔'' آخر گھر کے اندر چلنے میں حرج ہی کیا ہے؟'' '' دراصل میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ

میں صبح تک رہوں۔ جھے تو تھٹنے سے پہلے ہر قیمت پر گھر پہنچنا ہے۔''

گھرینچناہے۔'' ''اگرالی بات تھی تو تم آئے کیوں۔۔'' '''''' '''' اسلامی کا سے سے اللہ ت

میں نے کہا۔'' تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔''

ہیں۔'' ''میں نے ابھی ابھی تم سے کہا ہے نا کہ تمہارے دوست کی بیوی کامسروقہ مال برآ مدکرانے تنصیب '' مالا

آيا ہوں۔'وہ بولا۔

" کیم الیا لگ رہا ہے کہتم گھر والوں سے چوری چھے آیا لگ رہا ہے کہتم گھر والوں سے چوری چھے آیا تہا اگ رہا ہے کہتم گھر والوں سے گھر والے دیلی سے آئے ہوئے ہیں۔ والے دیلی سے آئے ہوئے ہیں۔ واب دینا نجانے کیوں مناسب نہیں سمجھا تھا۔

میں نے چند ٹانیوں کے بعداس سے کہا۔ '' کیا تم ابھی اور اس وقت واپس چلے جاؤگے۔''

، ساوران وست واپل چیے جاوئے۔ ''ہاں ۔'' راحت نے سر ہلا دیا۔''ایہا کروتم میرے ساتھ چلو۔''اس کی آ واز بہت پست تھی۔

نہ جانے کیوں مجھ پرخوف و ہراس طاری ہو
گیا۔۔۔ جب میں اس کے ساتھ چلنے لگا تو میرے
قدم لؤ کھڑانے لگے۔۔ اس نے میری حالت
بھانی لی ۔ پھراس نے افسوس ناک لیج میں کہا۔
"کیا تمہیں میری ذات سے کوئی خطرہ محسوں ہورہا

ہے۔ '' دنہیں دوست۔۔'' میں نے دل کڑا کے کہا۔''ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیند کی وجہ سے غنود گی

ہور ہی ہے۔کین بیتو بتاؤ کہ جانا کہاں ہے۔'' ''لس تم میرے سنگ خاموثی سے چلو۔'' وہ ن تا تاہر کی کام نم مرے سنگ میں تھے ۔ دومید

ہناتواس کی ہنگی بھونڈی اور بے ہنگم ہی تھی۔' دیتمہیں

ان میں ایک روایت کوا کٹرلوگ بیان کرتے ہیں کہ مندر کے تہ فانے میں خزاند ڈن ہاورایک بہت بڑا سائپ اس پر بطور مگہان پہرہ دے رہا ہے۔ اس سائپ کی لمبائی چالیس فٹ ہاورموٹائی بارہ فٹ ہے۔۔۔ اگروشن وہاں چالیس دن تک ایک ٹا تگ برگھڑار ہے تو سائپ اس پرمہریان ہو کے اسے مالا مال کردیتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بیمندر کی رہتاروں کے لیے بنوایا مالا۔

یں نے ہمیشہ ان روایات کا نداق اڑایا تھا۔
کیوں کہ عقل انہیں تشکیم نہیں کرتی تھی۔ میں تو ہم
پرست نہیں تھا۔ میں نے جدیداعلا تعلیم حاصل ک
ہوئی تھی۔ میں فرسودہ باتوں اور دا تعات کو من گھڑت
قرار دیتا تھا لیکن اس وقت راحت مندر کے احاطے
میں داخل ہور ہاتھا تو وہ تمام روا تیں نقوش ذہن کی سطح
پر ابھر ابھر کے پایداستقلال کولڑ کھڑا رہے تھے۔
میں خوف زدہ ہور ہاتھا کہ میں جو پڑاتھیں مارخان بنما
تھااب میری حالت ایک بزدل کی می ہوری تھی۔
تھااب میری حالت ایک بزدل کی میں جو ہوتا تھیں۔

وہاں آبی پر جیت خاموشی ، بول ناک سنا ٹااور بھیا تک ورانی تھی کہ میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی منوں بھاری لگ رہا تھا۔ ایسی پر اسرار فضائقی کہ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بیس سوچ رہا تھا کہ بیس نے کس مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ جھے مسروقہ مال سے زیادہ اپنی جان عزیز تھی۔ چھتا وا ہورہا تھا کہ بیس نے کس لیے اس کے ساتھ چلنے کی حامی کہ بیس نے کس لیے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔

رک میں چلتے چلتے رک گیا داحت نے بھی رک کے جرت سے میری شکل دیکھی۔

''کیا ہوا میرے دوست رک کیول گئے۔۔۔ ریت توہے''

ر "ار العنت جيجومسروقد مال پر-" ميل في كار" والعنت جيجومسروقد مال پر-" ميل في كار" دولوواليس جلاح جان كيول بهت خوف محسوس مور مائي-"

"جب میں تہارے ساتھ ہوں تو اس میں

ڈرنے اور گھرانے کی کیا بات ہے۔' راحت نے ہمت بندھائی، خاموثی سے چلتے رہو۔ تمہارا بال تک بیا ہونے متعلق جو بیا ہونے متعلق جو روایات مشہور ہیں وہ سب جموئی اور من گھڑت ہیں۔ ان کے بارے میں مت سوچو۔' راحت نے میرااییا حوصلہ بڑھایا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلنے پرمجبور ہو گیاتھا۔ سی کی موجود گی سے حوصلہ بھی ہور ہاتھا۔ مندر کے احاطے میں درخوں کی کثرت

گیاتھا۔اس کی موجودگی سے حوصلہ بھی ہورہاتھا۔
مندر کے احاطے میں درختوں کی کشرت
جھاڑیوں اور بیلوں کی افراط کی وجہ سے گھپ اندھیرا
تھا۔اب اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا۔
میں آئیس بھاڑے دیکھا چارہا تھا۔اس کے علاوہ
اونچی اونچی گھاس جوقد آ دم تھی اس میں چلنا سخت
دخوار تھا۔مرتا کیا نہ کرتا۔۔۔چل رہا تھا اور مجبوراور
بے بس سا بھی تھا۔ لیکن جرت کی بات بیتھی کہ
راحت اس طرح سے چل رہا تھا جیسے وہ تارکول کی
میڑک پرچل رہا ہو۔اسے کوئی رکا ور ہوتہیں لگ رہی
میڑک پرچل رہا ہو۔اسے کوئی رکا ور ہوتہیں لگ رہی
میٹرک پرچل رہا تھا۔

کین میں اس کے پیچے اندھوں کی طرح شولا قدم اٹھا تا ہوا چلے لگا۔ خار دار جھاڑیوں کی رگڑسے میرے کپڑے بعث کہ راحت کے کپڑے بالکل محفوظ رہے تھے۔ میرے منہ اور ہاتھوں پر بھی خراشیں آگئیں آگر وہ اپنے آپ کو سنجال کے نہیں چلنا تو میری طرح زنمی ہوجا تا۔ بھی کبھی میں اس طرح جھاڑیوں کے ساتھ کھرا تا کہ جنگل میرندے خوف زدہ ہوکر پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے کرندے خوف زدہ ہوکر پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے

آ خرا یک جگدراحت ایا تک میری نظروں سے
گدھے کے سرکے سینگ کی طرح نائب ہوگیا۔ س
ست میں، چھاندازہ نہ ہوسکا۔ جیسے اسے سی بھوت
نے نائب کر دیا ہو۔ میں دم بخو دسا تھا کہ وہ ایا تک
اس طرح سے نائب ہوگیا تھا جیسے گدھے کے سرسے
سینگ۔۔۔ میں نے ساتھا کہ اس مندر میں بھوت
بسیرا کرتے ہیں۔ انہیں کی انسان کا مندر کے
بسیرا کرتے ہیں۔ انہیں کی انسان کا مندر کے
اماطے میں قدم رکھنا مخت ناگوار لگنا تھا۔ اس کیے

مجھے ایسالگا کہ کمی نادیدہ طاقت نے جھے بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کے رحم و کرم پر ہوں۔۔۔میں نے وہیں کھڑے کھڑے راحت کودو مرتبہ اس خیال ہے آواز دی کہ وہ اندھیرے کے باعث مجھ سے چھڑ کے بھٹک گیا ہے۔ شاید باعش مجھے تلاش کر رہا ہے۔ مجھے میری اس آواز کا جواب ہیں ملا۔شایداس تک میری آواز نہ پہنچہ کی ہو۔

سی می ہو۔

تھوڑی دریتک میں خود فراموثی کی جالت میں خود فراموثی کی جالت میں خود فراموثی کی جالت میں کھڑارہا۔ میرے دل کی حالت غیر ہورہی تھی اور نبنی کہ دوتی محسوں ہورہی تھی۔ ایک عجیب می بات یہ ہوئی رکاوٹ نہ ہوئی اور نہ ہی اس نا دیدہ طاقت نے مجھے رکاوٹ نہ ہونے دیا۔ اس نے طاقت نے مجھے حالی نہ ہونے دیا۔ اس نے مزاحمت کی تو میں ایک قدم بھی بڑھانہ سکا۔۔۔وہ طاقت مجھے کشال کشال آگے کی جانب تھنج رہی تھی اور میں مجھے کشال کشال آگے کی جانب تھنج رہی تھی اور میں مجھورتھا۔

ایکا یک اس خاموثی اور ہول ناک فضا میں چینوں کی آ وازبلندہ وئی۔ میں ایک دم سے اس طرح التحقیق کی آ وازبلندہ وئی۔ میں ایک دم سے اس طرح التحقیق پڑا وولٹ کا شدید جھٹکا لگا ہواور پھر التحقیق پڑا وولٹ کا شدید جھٹکا لگا ہواور پھر التی دل خراش اورلزہ خیزش کہ کوئی کمزوردل کا آ دی منتا تو یقینا ہے ہوش ہوجا تا۔۔۔اس آ واز پر دھوکا ہوتا تھا کہ کسی متورم گلے یا ذخی ذبمن سے نکل رہی ہوتا تھا کہ کسی متورم گلے یا ذخی ذبمن سے نکل رہی ہوتا تھا کہ کسی متورم گلے یا ذخی ذبمن سے نکل رہی ہوتا تھا کہ کسی متورم گلے یا ذخی ذبمن سے نکل رہی ہوتی نہیں سے تھی کسی انسان کی ہوتی نہیں سے تھی ہوئی تا واز الی پھر کوئی بدروح۔۔۔ میرا خیال یکا یک راحت کی طرف چلا گیا۔ کیوں کہ اس کی بدئی ہوئی آ واز الی گرف پر بہت بھونڈی، کرخت اور بے روح تھی کہ ساعت پر بہت گرال کر رہی تھی۔۔

چند لحول کے بعدیس نے محسوں کیا کہ نادیدہ طاقت جھے کشال کشال آگ کی طرف لے جارہی انہوں نے راحت کوغائب کردیا تھا کہ دہ جھے لے کر آیا تھا ادر بے خوف اور نڈر ہو کے چل رہا تھا۔۔۔ بھوتوں کو ہرذ راذ رائ بات کا فوراً ہی علم ہوجا تا ہے۔ میں نے جاہا کہ میں بھاگ جاؤں لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس ست جاؤں اور والیسی کاراستہ کون ساہے؟

گیپ اندهیرے کے باعث باہر نظنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔۔ درخت، گھاس اور جھا ڈیاں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں اس مندر کا احاطہ بہت بڑا تھا۔ اس میں شرف جران اس کی ممارت نظر نہیں آئی تھی۔ میں نہ صرف جران اور پریشان تھا بلکہ خوف زدہ بھی تھا۔۔۔ کہ اگر کسی بھوت نے جھے دیچھ لیا تو غائب کر کے نہ لے جائے بیا کیے امکان تھا کہ جے نظر انداز نہیں کیا جاسکا تھا۔ خداجانے موت نے بھوت نے راحت کا کیا حشر کیا ہو۔
خداجانے بھوت نے راحت کا کیا حشر کیا ہو۔
خداجانے موت نے داخت کا کیا حشر کیا ہو۔

پھراس چڑیل کا خیال آیا جو حسین دوشیزہ کا روپ دھار کے راہ گیروں کو پکارٹی تھی۔ جس وقت میں راحت کے چیچے چیچے چل رہا تھا۔اس وقت شاید میں نے ایک متر ترکیوالی آوازین

سی ۔ اس آواز میں بڑی مضاس اور تھی کی بھی ہی ۔ می ۔ شایدراحت اس آواز کو سنتے ہی اس ست لیک عمیا تھا۔ اس کی اس خود غرضی اور پچ مندھار میں چھوڑ کے جانے پر سخت غصر آیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ عمارت کے اندر جاکے فائدہ اٹھا رہا ہوگا اور اس

دوشیزہ کوخش کررہا ہوگا۔ پھر میں نے فیصلہ کرلیا کہ

راحت کا انتظار کرنے کے بجایئے واپس جانا چاہیے۔۔۔اس سے جلدوالہی کی توقع بے کارہے۔ وہ دونوں سمج ہونے تک نشاط انگیز کمحات میں ڈوبے رہیں گے۔۔۔ اندازے ہے میں واپس جا سکا

ہوں ۔ چاند کی دودھیا روثنی جو درختوں سے چھن مچن کے زمین پر پڑے گی وہ میری رہنمائی کرے گی۔ پھر میں اس احاطے سے باہرنکل جاؤں گا۔

جب میں نے واپس کی کوشش کی تو باوجود پوری طاقت صرف کرنے میں مڑند سکا۔

ہے۔ مجھےا بے آپ پر بالکل افتیار نہیں رہاتھا۔۔۔ انسان خبیث قتم کی روح سے نبرد آ زما ہو سکتا ب\_\_\_وه حريف شايدروح نه جواوراس نے ايما بیاسرارمیری مجھے بالاتر تھا۔ میں نے اپنے آپ لبادہ پہن رکھا ہو کہ اندھیرے میں مجھے اس کے كو آ كے بردھنے سے روكنے كے ليے اپنی پورى دانت ایک روح کی طرح محسوس ہورہے ہوں۔ پھر طاقت جمع کر لی کیکن اس ہے کچھ حاصلِ نه ہوسگا۔ بھی یہ ماجرا کیچھ مجھ میں نہآ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ہر کوشش اور جدوجہد بے سود ابت ہوئی۔ عجیب ی راحت كاحريف چيختا چلاتا بهاگ گيا۔ پھرفضا پرسنا ٹا بات میمی که میں نے اپنے بدن اور ہاتھ پیر پر کچھ بھی چھا گیا تو میں راحت کی جانب تیزی سے بڑھا۔ محسور تہیں کیا تھا۔جو مجھے کھیے لیے جارہا ہو۔ میں راحت نے درخت کی کھوہ میں ہاتھ ڈال کے پچھ چانا گیا۔۔۔میری حالت الی ہور ہی تھی کہ میں لی نکالا۔۔۔ وہ کیا چیزتھی۔۔۔! مجھے اندھیرے کے بھی کمجے زمین برنسی کئے ہوئے درخت کی طرح کر باعث نظرنه آسکی۔ پھروہ تیزی ہے تھو مااور بجل کی س سكنا تفا مجھے كچھ دور جاكے زين صاف د كھائى دى۔ سرعت سے والیس جلنے لگا۔ والیسی میں کوئی وشواری یہاں جو فرش تھاوہ پھر کا تھا جس کے درمیان بوسیدہ بیش نہیں آئی۔ میں نے راحت سے چلتے ہوئے دو اور قدیم ترین مندر کھڑا تھا۔ عین اس وقت جا ندنے ایک سوال کے۔اس نے میرے ایک سوال کا جواب اینے او برسے فقاب کا کونا سرکایا تو جاروں طرف بقی نہیں دیا۔ اس کی خاموثی نہصرف بہت پراسرار دودهما جاندنی کا جال بلھر گیا ۔اس کی ٹیکیاتی تھر کی تھی بلکہ مجھےز ہربھی لگ رہی تھی۔ عاندنی میں میں نے جو کھد مکھااس نے جھے بھونچکا جب ہم دونوں مندر کے احاطے سے باہر آئے تو اس نے ایک چری تھلی میری طرف بوھا كرديا وه منظر ميرے ليے نا قابل يفين تھا۔۔۔ میں نے دیکھا کہ راجت ایک تناور درخت کے قریب سمنی ہے دست و گریبان ہے۔ میرے دل کی '' بیرتو میں نےتم سے جو دعدہ کیا تھا وہ پورا کر دهزكن خطرناك حدتك تيز هوكئ اليالكاميراسينش ہو جائے گا۔ ول پھڑ پھڑاتا ہوا باہرِ نکل آئے گا۔ '' کیبا وعدہ۔۔۔؟'' میں نے اس کے ماتھ میرے پاؤں کوزمین نے جیسے اپنے شکنچ میں لے لیا سے چری تھیلی لیتے ہوئے حیرت سے یو چھا۔ تھیلی تھا اور میں جنبش تک نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کیہ دل پھولی ہوئی اور دزنی تھی۔ خراش چیخوں کی آ واز انتہائی خطرناک حد تک یقی۔ "اس میں تہارے دوست نیم کی بیوی ساحرہ يوِن محسوس هوِتا تَفَا كَهِ كُوكَي خبيث روح ٱتَشين كے چورى مونے والے زيورات ہيں۔ 'راحت نے زنجیروں میں جکڑی ہوئی چنج رہی ہے۔ میں ایسا جواب دیا۔ چور نے زبورات ڈب میں سے نکال حواس باخته اور دہشت زوہ ہوا کہ ایک فندم بھی نہ جا سکار راحت چوں کہ سفید براق لبادے میں تھا اس لیے تھے۔ بیز بورات اس تھیلی میں بی تھے۔ میں نے تھیلی کا منہ کھول کے اندر جھا تکا۔۔۔ لیے وہ سفید سائے کی طرح دکھائی دے رہاتھالیکن وہ جس سے دست وگریبان تھا وہ اس لیے دکھائی نہیں خوب صورت اور قیمتی زیورات و جواہرات جو ہیرے ديتا تھا كەاس كالباس سياه تھا<u>ا</u>ور شايدوه خود بھى سياه کے تھےوہ جگ مگار ہے تھے۔ تھا۔اس کے علاوہ اس جانب گھنا درخیت اور اندھیرا '' کیا چور نے یہ زبورات ایں مندر کے إِ حاطے میں جِمهار کھے تھے۔'میں نے تھلی کامنہ بند تھا۔۔۔وہ یقینا کوئی خبیث روح ہی تھی ۔۔۔ کیول کہ میں نے دوایک مرتبدال کے سفید جمکیلے دانت كرتے ہوئے نوجھا۔ '' ہاں۔۔۔ کیوں کہاس سے محفوظ جگہ کوئی اور اندمیرے میں حِیکتے دیکھے تھے۔۔۔لیکن کیا ایک

''گھر میں نہ بیوی اور بچے۔'' میں نے کہا۔ ''صرف تمہارے والدین آئے ہیں۔ شایدتم اس لیے صح چانا نہیں چاہتے ہو کہ انہیں شک ہو جائے گا

کہ مہیں ثم اپنی مجبوبہ سے ملنے چلے گئے ہو۔'' ''ثم نیکی مجھو ۔'' اب جو وہ مسکرایا تو اس کی

مسكرابث ملعني خيزتقي \_

ہوں۔اس لیے میں جلدی واپسی جاتا جاہتا ہوں۔'' ''لیکن میتو بتاتے جاؤ کہ چورکون تھا۔۔۔!'' میں نے بے تالی سے دریافت کیا۔''کیاتم بتا سکتے ،

ہو۔'' ''تم چور کے ہارے میں جان کے کہا کرو گے۔۔۔''راحت نے جواب دیا۔''کیا پیرکافی نہیں

کرزیورات مل گئے۔'' ''مینہایت ضروری ہے۔''میں نے کہا۔''ایک تجس سامے اور اشتاق بھی ہے جور کرماں رہیں

تجس ساہ اور اثنیاق بھی ہے چور کے بارے میں جانے کے لیے۔''

''اچھا۔۔۔!'' وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ دیوار کے ساتھ جو چبوترہ تھا مجھے لے کے اس پر بیٹھ گیا۔''سنو۔۔۔ بیدایک لمبی کہانی ہے۔'' کچھ تو قف کے بعدوہ گویا ہوا۔

۔ ''آج سے دس برس پہلے کی بات ہے۔موضع شالنگ میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی حسین و نہیں ہو سکتی تھی۔' راحت نے کہا۔''پولیس کو کیااس کے فرشتوں کو بھی خیال نہیں آسکتا تھا کہ سروقہ مال یہاں چھایا جاسکتا ہے۔ ''لکن تنہیں اس بات کا کیوں کر خیال آیا کہ

''کیکن مہیں اس بات کا کیوں کر خیال آیا کہ یہ سروقہ زیورات یہاں چھپائے گئے ہوں گے۔'' میں نے سوال کیا۔

''تم یہ بات جانے ہو کہ میں ایک بہترین سراغ رساں رہ چکا ہوں اور دوسر سرائ رسانوں سے ہٹ کے مواب دیا۔
سے ہٹ کے سوچنا ہوں۔''راحت نے جواب دیا۔
''پولیس کی کھو پڑی میں عقل نہیں ہوتی ہے۔۔۔وہ شواہد کی روثنی میں جم کو پکڑتے ہیں۔ اس طرح ایک ڈاکٹر ٹمیٹ کے بعد مرض کی تشخیص کرتا ایک ڈاکٹر ٹمیٹ کے بعد مرض کی تشخیص کرتا ہے۔۔۔ جب کہ ایک حکیم مراغ رساں ہے۔۔۔ جب کہ ایک حکیم مراغ رساں سمجھ لو۔ میں نے تمہاری زبانی چوری کا احوال سنا تو میراذ بمن مندری طرف چلاگیا۔''

یرور کا معدوں رہے ہیں۔ ''لیکن تمہاری یہ یا تیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔' میں نے کہا۔'' تم جھ سے چھے چھپار ہے ہو۔۔آ ج میں نے تمہارانیا اور غیر معمولی روپ ویکھا ہے اور تمہاری صلاحیت بھی زبردست ہے۔'' ''درست۔۔۔!بات صرف آئی تی ہے کہ میں

کے مطفی علم بھی جانتا ہوں۔ 'راحت مسکر ادیا۔ اس کی مسکر اورا۔ اس کی مسکر اورا۔ اس کی مسکر اورا۔ اس نے ایک مسکر اورا کی جیسے ۔ اس نے اس کی اس میں میں اس کے سلوم میں کے اس کی اس کے سلوم کے کہ میں نے اس کی نوجوان بیٹی کا علاج کرایا تھا جود و برس سے بیار چلی آ رہی تھی۔ اس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔''

''النبی بھی کیا جلدی ہے شیج چلے جانا۔'' میں نے کہا۔'' گھر چلو۔۔۔ وہاں چل کے بیٹھتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔'' بیٹس ۔۔۔ میں صبح تک کی حالت میں نہیں ۔۔۔ میں صبح تک کی حالت میں نہیں

'''ہیں۔۔۔یں ج تک می حالت میں ہیں رک سکتا۔'' داحت نے کہا۔اس کے سراپے میں ایک رین اشرار پر ''زر اومی کی ہے۔''

ارتعاش سااٹھا۔''یار! مجبوری ہے۔''

خودسپردِ گی سے پیش آ نے لگی۔ لڑے اس کے فریب میں آ گئے تو اس نے انہیں اچا تک دھکا دے کے بالاب میں گرا دیا۔ پھر کنارے پڑے پھروں ہے انہیں کہولہان کردیا اورائیے کیڑےاٹھائے گھر بھاگ آ گئی۔ وہ لڑ کے شدید زخمی ہوئے اور مرتے مرتے بيج تفاوردومهيني تك بسري كلارم -الوكول ير اس کی ہیبت ایس طاری ہوئی تھی کہ کوئی جھی لڑ کا مرد قریب سے گزرتا ڈرتا تھا۔ کیویں کہ وہ کسی غضب ناك ناكن كي طرح يهنكار تي لكتي تهي-محيت ايك اييا جذبه بكراس يربس نهيس جاتا ہے۔ برقیمی سے اس اوئی کے عشق میں ایک ایما جوان بھی گرفتار ہو گیا تھا جس کا تعلق اچھے گھرانے ہے تھا۔ کیکن وہ مفلس اور قلاش تھا۔ مگروہ بہت خوب صورت اوروجيه بقاراس ميں جوبے بناه محرتفاوه اس كا دراز قد تفا۔ يوري آبادي ميں اس كاسا قد آوركوئي مردنہیں تھا۔بستی کی نہصرف دوشیزا ئیں اس پر فدا تھیں بلکہ جوان سال شادی شدہ عور تیں بھی۔۔۔وہ اس کی جھولی میں بیکے آم کی طرح میکنے کے لیے ہر وقت بيتاب ربت سي - وه نه توان لا كيول عورتول

تھا۔وہ لڑی اس پردل وجان سے چھا گی گئی۔
ایک روز دو پہر کے سنائے میں ویرانے میں موقع پا کے لڑی کوروک لیا۔ لڑی کا خیال تھا کہ وہ اسے اس ویرانے میں اسے اس ویرانے میں دل بہلا نا اور پامال کرنا چاہتا تو ہے۔ لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو تھا۔ وہاں اس کی چی ویکار اور مدد کے لیے آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے الی کوئی میں کرکے بیس کرسکتا کوئی نہیں تھا۔ اس نے الی کوئی میں کرکے نہیں کی جومعیوب اور نا شائستہ ہو۔ اس لڑکی فرکھنگ کے اس سے کہا۔ ''میرے سامنے سے ہے جاؤ۔'' میرے سامنے سے ہے جاؤ۔''

سکتا ہوں۔''لڑ کے نے اس کے غصے کی پروانہ کرتے

ہوئے کہا۔

كى طرف متوجه بوتا تها بلكه نگاه الله كاه كيمك نا ويكها

تجیل تھی۔ اس کے چربے کے خدوخال میں ایسا تیکھا بن اور الیی حاذبیت تھی کہ وہ دل کی اتھاہ گېرائيوں کو چھو ليتي تھي۔اس کي ستواں ناکِ اس کے چرے کی سندرتا میں اضافتھی۔اس کی آیکھیں بهت بی سیاه اور بهت بردی بردی اور چبک دار تھیں۔ اس کی جاندس بیشانی تھی۔اس کے رسیمی ساہ بال ات لمب سے کہ کرر چوٹ کھائی ہوئی ناکن کی طرح بل کھاتے تھے۔ اس کے حسن کی کرشمہ سازیاں واضح تھیں وہ سرایا بے مِثال تھا۔ وہ حسن و جمال الياشا به كارتقى كهائي جود يكينا تفاول تفام ليتا تھااورایں کی رانوں کی نینداڑ جاتی تھی۔اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صرف لڑ کے ہی نہیں شادی شدہ مردبھی ہے تاب رہتے تھے۔ اس میں پندار خین بھی اس قدر تھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کے عشق میں بہت سارے جوان گرفار تھے۔اسے کوئی جوان کیا ہی خوپ صورت ، وجیههاور دراز قد کیول نه هو پیند نه تھا۔ وہ اینے آ پ کوشنرادی یا مہارانی سے کم نہیں جھتی تھی۔ اس نے بوے بوے زمین داروں، حاکیر داروں اور دولت مند کھر انوں کےلڑکوں کے رہتے بھی تھرادیے تھے۔اس کا خیال تھا کہاس سے شادی کرنے کے لیےخوابوں کا کوئی شمرادہ آئے گا۔ \_ ایک تو وہ گھرسے بہت کم نگلی تھی۔وہ جب بھی تکلتی نوجوان لڑکوں اور مردوں کے دل دھڑ کنا بھول ماتے تھے۔جولڑ کے اس کی محبت کی آگب میں جل رہے تھےوہ کیک طرفہ عشق تھا۔۔۔محبت پرکسی کا زور مہیں چانا۔ دوایک وجیہ الرکوں نے دل، جذبات اوراس کے ہیجان خیز اور قیامت انگیز سرایا اور حشر

جاتے تھے۔ جولا کے اس کی محبت کی آگ میں جل رہے تھے وہ کیے طرفہ عشق تھا۔۔ محبت پر سی کا زور نہیں چانا۔ دوایک وجیہ لڑکیوں نے دل، جذبات اوراس کے بیجان خیز اور قیامت آگیز سرایا اور حشر سامانیوں ۔۔۔ اوراسے دوایک مرتبہ تالاب پر تنہائی میں اسلیے نہاتے تیرتے دیکھا تو خود پر قابونہ یا سئے۔ میں ہی نہیں ذہین بھی تھی۔ چوں کہ کڑیل مردوں سے وہ نازک اندام مقابلہ نہیں کر سی تھی۔۔۔اس نے فریب سے کام لے کے من مانیاں کرنے دیا اور

''کیا شرط ہے تمہاری۔۔''لڑ کی پینکاری۔ ''جلدی سے بتاؤ اور نظروں کے سامنے سے دفع ہو ''

. ''میری شرط بہ ہے کہ تہبیں میری پوری بات سننا ہوگ۔''لڑ کے نے جواب دیا۔''میں اس وقت تک بہیں جائے نہیں دوں گاجب تک تم میری پوری

''تم جو کچھ کہنا جاہتے ہو وہ جلدی سے بکو۔'' لڑکی نے ندصرف تیز وتند کہجے بلکہ برتمیزی سے کہا۔ ''میرے یاس وقت نہیں ہے۔''

'' بخضم سے محبت ہو گئی ہے۔''اس نے ہمت کرکے دربار حسن وشاب میں عرض کیا۔'' میں تم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔''

''دمخت۔۔۔'' وہ قبقہ مار کے بڑے زور سے انسی۔'' کیا تمہیں محبت کے لیج بھی معلوم ہیں۔۔۔ کیاتم جاننے ہوکہ محبت کے کہتے ہیں۔''

" د محیت ایک پاکیزہ اور انچھوتے جذبے کا نام ہے۔" لاکے نے اس کی خوب صورت بردی بردی ساہ آگھوں میں جھا گئتے ہوئے کہا۔ د میں جانتا ہوں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔۔۔! جب دل سے دل بل

ب ہے ہے ہیں۔۔۔ بہب دل کے دل کے جاتے ہیں تو محبت دل کی گہرانیوں سے جنم کیق ہے۔۔۔ہم نے میرےدل میں محبت کی جوت دگادی سے اسلح میں مصرف

ے اس لیے جھےتم سے محبت ہوگئ ہے۔'' ''لیکن میرے دل کے سی کونے میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔۔'' وہ تسخر سے بول۔''تم اپنی ہوس کو محبت کا نام دے رہے ہو۔۔۔ کیا میں ہوس پرستوں مردوں کی فطرت اوران کی میلی محورتی

آ نکھوں سے واقف نہیں۔۔۔تم محبت کے نام پر میری عزت سے کھیلنا چاہتے ہو۔۔۔تم میرے گداز پرشاب بدن کو دیکھ کے کئی بھیڑیے کی طرح للچا رہے ہو۔۔۔ چوں کہ تہارا دماغ خراب ہو گیا

ے۔۔ یم نہ صرف اس ورانے میں جھے تنہا یا کے بہلی بہلی باتیں کر رہے ہو جھے بے دقوف بنا رہے

روسی میں تم کسی لڑکی عورت اور لوگوں سے معلوم کر لو کہ میرا کر دار کیسا ہے۔۔۔ میں لڑکیوں عورت اور لوگوں سے عورت کو گاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہوں۔' وہ کہنے لگا۔''اگر میں ہوس پرست ہوتا تو اب تک جانے کئی لڑکیاں عورتیں آلودہ ہو چکی ہوتیں۔اگر میں جا ہوں تہ تہ مہمیں ساتھ ہو بھی دعن ہے کہ دولیں جا ہوں کے دولیں کی دولیں کے دولیں کے دولیں کی دولیں کے دولیں کی دول

تو متہیں اس لمعے بھی بعزت کردوں۔۔۔ ثم ان تک ہیں کر سکو گی اور نہ ہی اس ویرانے میں کوئی تمہاری عزت بچانے آئے گا۔ بہر کیف تم جھے اپ

دل میں جگہ دو تحبت کرنا کوئی مشکل ٹہیں ۔۔ میں تمہارے لیے کسی تصوراتی محبوب کی طرح مثالی ٹابت ہوں گا۔''

"لگتا ہے کہتم نے بھی آئینے میں اپی شکل نہیں دیکھی۔" اُڑک نے استہزائی کچے میں کہا۔"تم خوب صورت اور وجیہہ ہوتو میری جوثی۔۔۔میرے ول میں تہارے لیے محت نہیں نفرت ہی جنم لے سکتی

ول میں مہارے کیے محبت ہیں گرت ہی ہم کے سعتی ہے۔۔۔ میں تم سے محبت نہیں بلکہ نفرت کر سکتی ہوں۔۔۔ تم سے محبت کیوں اور کس لیے کروں۔۔۔ ترین مفلہ تابیہ شخص

تم آیک مفلس و قلاش حض ہو۔۔۔ دووقت پید بھر کے کھانہیں سکتے۔۔۔ میرے سامنے سے ہٹ ۔۔ ان ''

. ''محبت اندهی ہوتی ہے۔''لڑ کے نے جذباتی لیجے میں جواب دیا۔۔''وہ ذات ، پات اور دولت سکمت

لڑکی نے اس کی بات کا جواب دیے کے بجائے اس کے منہ پرایک زوردارتھیٹر دے مارا۔ پھر وہ فوراً تیز تیز قدم اٹھائی ہوئی بڑھ گئی۔ اسے اس لاکے کی جرات پر بہت عصر آیا تھا لیکن وہ اس کی ہمت ہے باکی اورصاف کوئی پردل میں بہت جران ہوئی تھی ۔۔۔ کیوں کہ سے پہلااٹوکا تھا جس نے اس سے نہ صرف بات کرنے کی کوشش کی تھی بلکہ اظہار محبت بھی کر دیا تھا۔ آج تک کی کوشش کی تھی بلکہ اظہار سے بات کرنا تو در کناراس کے سامنے آنے کی ہمت بھی بیس کرتا تو در کناراس کے سامنے آنے کی ہمت بھی بیس کروں سے دواسے دور سے دیکھی تھیٹری آئیں بیس کی تھی۔ وہ اسے دور سے دیکھیٹری آئیں بیس کی تھی۔ وہ اسے دور سے دیکھیٹری آئیں

تھر کے رہ جاتے تھے۔۔۔ وہ اسے اس وقت ویکھتے
رہے جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو
جاتی تھی لیکن دل سے نہیں ہ۔۔اب اسے اس بات
کی امیر نہیں تھی کہ وہ لڑکا اس کے سامنے آئے اور
اس سے اظہار محبت کرے۔ کیوں کہ اس نے اس
ٹھکانے لگا دیے تھے۔اس کے نزد یک اس کے ہوت
محبت بے حقیقت اور بے قبیت تھی۔۔اور پھر اس
فیمانے لگا دیے تھے۔اس کے نزد یک اس لڑک کی
محبت بے حقیقت اور بے قبیت تھی۔۔۔اور پھر اس
اختیار کر لی۔اس نے سوچا کہ اگر وہ لڑکی اسے قالو
میں کر کے بے لی کر دیتا تو۔۔۔اسے تھیٹر نہیں مارنا
میں کر کے بے لی کر دیتا تو۔۔۔اسے تھیٹر نہیں مارنا
میں کر کے بے لی کر دیتا تو۔۔۔اسے تھیٹر نہیں مارنا

جائی۔
تصیر کھانے کے بعد پھر تنہائی میں اس سے ل
کے نہ صرف اظہار محبت کیا تھا بلکہ یہ تھیکہا تھا کہ وہ
اسے ہر قیت پر اپنا بنا کے رہے گا۔ اس لاکی نے نہ
صرف اس کی تو بین وہ تذکیل کی تھی بلکہ اس کے منہ
پر طمانچ بھی رسید کیے تھے۔۔۔اس سے تنہائی میں
طنے اور بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ دل میں
ڈرتی تھی کہ لڑکا فائدہ نہ اٹھا لے۔ اس کے ساتھ
قارت آمیز سے پیش آنے پر اس لڑکی نے بھی

رہی۔اگر وہ لڑ کا غصے میں آ جاتا تو دو کوڑی کی ہو

اسے پھول کی طرح مسلاتھا۔
الری نے اس بات کو ہڑی شدت سے محسوں کیا
تھادہ اس لڑکے سے جتنی نفرت کرنے گئی ہے لڑکا اس
کے برعکس شدت سے جانے نگا ہے۔۔۔ وہ اس
بات سے خت پریشان ہوگئ تھی کہ بیاس کے لیے
ایک مسکلہ بن گیا ہے۔ اس کی کچھ بچھ میں نہیں آتا تھا
کہ دہ کیا کرے۔۔ اور وہ اس لڑکے کو باز رکھ گو
کہ بہت خوب صورت تھا۔ ایک طرف تو اس لڑکے پر
کہ بہت خوب صورت تھا۔ ایک طرف تو اس لڑکے پر
دل آگیا تھا۔ وہ بھی جا ہتی تھی کہ لڑکا اس سے بی بھر
لیکن وہ بیچا ہتی تھی کہ اس کا جو بھی جون ساتھی ہو وہ
لیکن وہ بیچا ہتی تھی کہ اس کا جو بھی جون ساتھی ہو وہ

زندگی گزارنا جاہتی تھی۔ وہ چوں کہ بہت حسین وجمیل تھی اس لیے ایک حسین زندگی کی تمنائی تھی۔ ایک روز رات کے وقت وہ اپنے گھر میں اسکی تھی۔ اس کی پوچھی ملاز میدورسے سرکمہ سرمیں سو

تھی۔ اس کی بوڑھی ملازمہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کے گھر والے ایک رشتہ دار کے ہاں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے احتہ از کرتی تھی کواں کے اس کاحسن وشاہر اس کا

احتراز کرتی تھی۔ کیوں کہ اس کا حسن وشباب اس کا ایک مسئلہ بن جاتا تھا۔۔۔لڑ کے ، مرد اور عورتیں لڑ کمال اسے اس طرح گھیرے رہتی تھیں جیسے وہ کوئی

مہاراتی ہو۔ مہاراتی ہو۔ وہ گہری نیند میں غرق اپنے تصوراتی محبوب

کے تصور میں تھی جس نے اسے اپنی آغوش میں لیا ہوا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم گرم سائسیں اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم گرم کے ہونٹوں میں جذب کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر یک وہ اس نظاط آگیز لمحات میں ڈونی رہی ۔۔۔ یہ سبنااس کے رگ ویپ میں شنی دوڑ ارہا تھا۔۔۔ پھر کی نے اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا اس کی نظروں کے سامنے اور اس کے کرے میں ہے تو جران رہ گی اور برہم رہ گی۔۔۔ پھر وہ مجھ گئ کہ نیندگی حالت میں لڑکے نے اس کے ساتھ من مانیاں کیں ۔۔۔ پھر اس کے ساتھ من مانیاں کیں ۔۔۔ پھر اس نے اس نے ساتھ من مانیاں کیں ۔۔۔ پھر اس نے اس نے ساتھ من مانیاں کیں ۔۔۔ پھر اس نے ساتھ من مانیاں کیں ۔۔۔ پھر اس نے آپ کے ساتھ من مانیاں کیں آ ڑھی

ھا۔

''تم ۔۔' فراہڑ بڑا کے بستر سے نکل آئی۔

ابنالیاس اور بال درست کے۔اسے یہ بات بجھتے دیر

نہیں گئی کہ وہ جو خواب دیکھ رہی تھی وہ خواب نہیں
حقیقت تھی۔ اس لڑکے نے اس کی مدہوثی کی نیند

سے فائدہ اٹھایا۔لیکن اب وہ کیا کراور کہ سکی تھی۔

تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ نفرت سے بجرے لیج
میں بولی۔ ''تم نے میرے گھر میں گھنے کی جرات

ترجی پڑی ہوئی تھی بلکہ اس کا لیاس بھی نے ترتیب

ساہوئےاہے بے نیام تلوار کی طرح نامناسب کرر ہا

سےا نکارکردیا تو وہ اسےاٹھا کے نہلے جائے اور پھر نامعلوم جگہ پر لے جا کے اس کے ساتھ بغیر بیاہ کے سہاگ راتیں منا تارہے اور نسی کومعلوم بھی نہ ہوگا۔ کیوں کہرات کا وقت ہے۔اسے لے جانے والے کو د میکھنے والا کوئی تہیں ہے۔۔۔ گواہ اور ثبوت بھی نہیں ہے۔۔۔اس کے منہ پر کیڑا ابا ندھدے گاتا کہ میخ اور جلا نہ سکے۔ ہاتھ پیرجھی ہا ندھ کے بے بس کر دے گا۔ جانے کب تک اس سے تھلونے کی طرح دل بہلاتا رہے گا۔ وہ لڑکے کے تیور دیکھ کے بری طرح گھبرا گئی۔ایک تو وہ لڑ کی ذات تھی اور پھر گھر میں المیلی میں۔۔ بوڑھی ملازمہ کا ہونا نہ ہونا ہے کار بی تھا۔ بیکوئی عام قسم کا جوان لڑ کا نہ تھا۔ وہ بے حد مضبوطجهم كاما لك تھا۔اس كا چوڑا چىكلاسىنداور باز و فولادی تھے۔ وہ ایسے ایک بچی کی طرح اٹھا سکتا تھا اور پھر بندوق جوتھی وہ خالی تھی۔اس پر کارتو س نہ تھا کراس میں کارتو س ہوتے تو لڑکے کو گو لی مارنے میں تامل نہ کرتی ۔ بے در لیغ بھون کے رکھ دی۔

لڑکی نے دل میں وفت کی نزاکت کو دیکھتے موے سوجا کہ اسے اس وقت نرمی اور محبت سے کام لے کے کڑکے کو بھگا دینا جاہیے۔ بختی اور ا نکار سے معاملہ بگرِ جائے گا اس کے ذہن میں ایک تدبیر کوندا

بن کے لیکی تھی اس نے کہا۔

. '' میں تمہاری اس محبت اور عظیم جذیبے کی قدر كرنى مول\_\_\_ مين اس بات كى قائل موكى مول کہتم مجھے سے تی محبت کرتے ہواوراس میں کھوٹ تہیں ہے۔۔۔تہباری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک میری عزت بر آ کچ آ چکی ہوتی۔۔۔تم مجھے اینے والدین سے اجازت لینے کے لیے دودن کی مہلت دو تیسر بون سه پهر کے وقت جھیل برملوتا کهتمهیں

خوش خبری سناسکوں۔'' یوس کے لڑکا خوشی سے یا گل ہو گیا اور جاتے جاتے جی بھر کے من مانیاں کر کے چلا گیا۔اس نے

تعرض اس لیےنہیں کیا کہاڑ کا بڑا جذباتی ہور ہا تھا۔ اس کی مزاحمت برحد ہے تجاوز کر کے رہتا۔

لڑکی نے دیکھا اور سوچا کہ اگر اس نے شادی

کیے گی۔۔۔ تم یہاں کیوں آئے۔' ''اس کیے کہ میں نے تمہیں دو دن سے تہیں ویکھا۔"کڑیے نے سینے پر ہاتھ رکھ کے عاشِقاندانداز ہے کہا۔ ' تم نیند کی حالت میں لئی حسین للتی ہواور عاند سے کہیں حسین دکھائی دیں۔ میں بسر پر تہارے یاس بیھے کے مہیں ویکھار ہائم نے میرے ہوش اڑادیے۔ میں نے پھر تمہیں۔۔'' " میں آہتی ہوں کہتم کے جاؤر۔" لڑ کی کا غصہ انتها کو بھی گیا چراس نے دیوار پر ننگی ہوئی شکاری بندوق اٹھال۔''اگرتم نہیں گئے تو میں تمہیں گولی مار کے موت کی نیندسلا دول کی۔تم نے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جہارت اور مجھے نیند میں یا کے ناشا ئستہ حرکات کرنے کی جہارت کیسے کی ۔۔۔

و خپاؤ۔۔۔ مجھے کولی مار دو۔ " لڑ کا اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے پر جوش اور جذبانی لیج میں کہا۔''محبت کرنے والے مُوت ہے نہیں ڈرتے۔۔۔ میں آج فیصلہ کر کے آیا

رذیل ۔۔۔ کمینے۔۔۔ میرا بدن اور انگ انگ کیسا

ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے یہوں گا۔۔۔اگر تم نے شادی ہےا نکار کیا تو پھر میں تمہیں اٹھا کے لیے جاؤں گا۔۔۔بولوتم شادی کروٹی کہ ہیں۔''

''کیکن تم نے مجھے گہری نیند میں د مکھ کے میرے ساتھ ناشا ئستہ حرکات کیوں کی۔۔۔؟ ''لڑکی نے موضوع بدل کے اسے ٹالنا جاہا۔

''اس میں میرانہیں تمہارا۔۔۔تمہاری جوانی اور حسن و شباب کی حشر سامانیوں کا ووش ہے۔ کیا نوجوان لڑکی اس طرح سے سونی ہے۔تمہارے جسمانی نشیب وفراز اور انگِ انگ نے اہلتی مستی مجھے دعوت دے رہے تھے۔شکر کرو کہ میں نے اپنے

جذبات برقابویایااور حدے تجاوز نہیں کیا۔۔۔تم نے میری بات کا جواب ہیں دیا۔ مجھ سے شادی کروگی کہ

اللى-" دراصل مين اور ميرے والدين حات بين کر شادی کے بعد ہم ایک خوش گوار اور پر مسرت زند کی کزاریں۔۔۔اس کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔ جب تم کثیر دولت بینک میں جمع کرادو کے توبینک اس رقم بر ہر ماہ جومنا فع دے گا اس ہے ہم ایک خوش حال زندگی گز ارسکتے ہیں۔۔۔ پھر حمہیں محنت مزدوری اور مشقت یا کوئی کام کرنے کی ضرورت بہیں بڑے گی۔ ہمارے رات دن خواب

ناك اور رسين بول كے۔' لڑ کے کی سمجھیں بدبات آگئ۔اس نے کہا۔ " میک ہے۔۔۔لیکن تم اپنی زبان سے صرف ایک

بار کہددو کہ بچھے تم سے محبت ہے۔'' لڑکی یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کیدلڑ کا

ساری زندگی اور خواب میں جھی ایک کثیر رقم کا بندوبست نہیں کرسکتا۔۔۔ اس نے سوچا کہ زبان ے اقرارِ محبت کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔۔۔!اگر اس نے اظہارِ محبت نہیں کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ اس تنہائی اور ویرانے میں شیطان بن جائے۔ان دونوں کے سوا بہاں کوئی خبیں اور نہ ہی کسی کے آنے کا کوئی امکان ہے۔اسے فریب دینے کے لیے لڑکی نے

محبت بحرف لهج مين كها-''میں دل سے اقرار کرتی ہوں کہ میں تم سے تچی محبت کرتی ہوں۔ تم میری زندگی کی کا تنات ہو۔ تم

ے پہلی اور آخری محبت ہے۔'' ''م نے اقرارِ محبت کر کے میرا دل جیت لیا میرے دل اورخوابوں کی رانی۔''لڑکے نے سرشاری سے کہا۔اسے اپن ساعت بریقین ہیں آیا تھا کردنیا کی حسین لڑکی اس سے اقر ار محبت بھی کرسکتی ہے۔ "تم اس محبت اوراييخ اقرار برحصول دولت

تك قائم رہوكى نا\_\_\_ كبين ايما تو نہيں كه مجھ دولت كے حصول ميں مجھتا خير ہوجائے تو تم كسي اور ہے شادی کرے تھر بسالو۔''

"ايما بر كزنبيل موكا \_\_" لؤكى في اس بڑے اعتاد سے دلاسا دیا۔ بیدایک تربہ تھا لڑ کے کو تیسرے دن لڑ کی جھیل پرسہ پہر کے وقت پیچی تو لڑکا بے چینی ہے اس کا انظار کررہا تھا۔لڑ کی نے رسی ہاتوں کے بعداس سے کہا۔

" د نیا میں اس کی کوئی عزت نہیں جومفلس اور قلاش ہو۔ یہ بتاؤ کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد ہم

گزارہ کیسے کریں گے؟" 'میں محنت مزدوری کر کے گھر چلاؤں گا اور

مهمیں بھوکا بھی نہیں رکھوں گا۔ایک شنرادی کی طرح رکھوں گا۔''لڑ کے نے برعزم کیج میں کہا۔

''محنت مزدوری سے پید مہیں بھرتا ہے۔۔۔ پرتم مجھے ایک شخرادی کی طرح کیسے رکھ سکتے ہو۔''

لوگی بولی۔ دوم کسی بات کی فکر ند کرو۔۔۔ یہ چتا کرنا میرا دومل کمیں ہے دولت لا

كام ب-"الركابولاردمي لهين شهيل سدولت لا کے شہار ہے چرنوں میں ڈال دوں گا۔''

''میرے والدین اس شادی کے لیے راضی ہیں اور میں بھی تم سے شادی کرنے کے کیے تیار ہوں۔' لاکی بولی۔'' مگر اس شادی کے لیے ایک شرط ہے کہتم شادی سے پہلے ایک کثرر قم لا کے بینک میں میرے نام جح کر دو۔ اس کے بغیر میں تم سے شادی بیس کروں گی۔''

''تمہارا یہ وعدہ یکا ہے نا۔۔۔؟'' لڑکے نے مشکوک ہو کے کہا۔۔''کہیں تمہارے والدین اورتم عین موقع بر مکر تو نہیں جاؤ گی ۔ میں ہاتھ ملتا رہٰ حادُل-

''میں اور میرے والدین مکرنے کیوں لگے۔'' لڑکی بولی۔''تمہارے دل میں ہمارے خلاف شک كيول پيدامور باي؟"

و اس کیے کہ تمہیں اور تمہارے والدین کو نہ صرف دولت كالالح ب بلكه موس بهى ب- "الركا كمنے لگا۔ "جنهيں دولت كى بھوك اور لا في موتا ہے وہ قابل بھروسائبیں ہوتا ہے۔اس کیے مجھے تہارے والدين پراعتاد تبيں ہے۔'

"دمتم ميں غلط مجھ رہے ہو۔۔" لڑكى كہنے

باريانه محبت كاديوتا سمجهاجاتا بالمركى كواس بات کی تو قع نہیں تھی کہ لڑ کا اس قدر ہوشیار ، حالاک اور شاطرِ ثابت ہوگا۔ اسے غیرمحسوس انداز سے جر و زیاد تی سے اپنا بنا لے گا۔۔۔اب وہ نسی لڑ کے یا مرد سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔اب وہ مجور اوراس اڑ کے كے رحم وكرم ير موكئ تھي \_\_\_لاكا جب اور جس وقت اور جس گھڑئی جاہے اس کے ساتھ وقت گزاری کر سکتا تھا۔وہ انکارجین کرسکتی تھی۔ کیوں کہ اب اسے ایک بنی اور زرخرید باندی کی طرح خدمت کرنی تھی۔وہ اس کی کسی بات ہے انکارٹہیں کرسکتی تھی۔ لبذا لڑکے نے تین دن تک اس سے خوب دل بہلایا۔ ایک طرح سے اس نے ان دنوں کا جی بھر کے بدلہ لیا جووہ لڑکے کے ساتھ بدتمیزی اور جھڑ کیوں سے پیش آئی اور نفرت اور حقارت آمیز سلوک کر کے المانت كرتى ربى وه ايك گده بنا رما ــــــالركى سرد لاش کی طرح پیش آئی تھی۔اس کے باد جودار کا اس برفدا تقارببر حال الزي براس الرك كاجاد وجل كياتها اوردہ اس دن کا انظار کرنے کی کہاڑ کارقم لیتا آئے۔ اس نو جوان لڑ کے نے مطلوبہ رقم کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دی۔ کیوں کہ اس کے لیے اتی بڑی رقم کا حصول ممکن نہیں تھی لیکن اس کے باوجوداس نے مت ہیں ہاری وہ عجب حوصلے کا آ دی تھا۔اس نے دولت کے حصول کے لیے بردی تدبیریں کیں۔۔۔ قسمت اور حالات اس كاساته تبيس دے رہے تھے۔ وہ جتنا جلد ہوسکے اس لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنا بنانا اور کھر لا نا جا ہتا تھا۔اس روز سے جب لڑکی نے ا پناسب کچھ مونپ دیا اور تین دن جواس نے سہاگ راتوں کی طرح گزارے تھے تولا کی کے حسن وشاب کے جاد واورخودسیر دگی نے اپیا دیوانہ بنادیا تھا کہاس کے لیے ایک ایک دن کی جدائی بھی شاک اور روح فرساتھی۔۔۔فراق کی آگ اے جیے بھسم کئے دے رہی تھی۔اس نے مطلوب رقم کے لیے خون مائی ایک کر دیا کیکن الیمی کوئی خاص کامیابی نه ہوئی۔ صرف ایک دوسور دیے ہوسکے لڑکی نے اس رقم کے

کرتی ہوں تہارے لیے نہ صرف تن من حاضر ہے۔ ہلکہ میری جان بھی حاضر ہے۔'' پھران دونوں کے بیخ شیطان آ گیا۔ لڑکی اور لڑ کے کی وجاہت اور خوب صورتی نے پھھالیا جادو کیا کہاس کے جذبات قابو میں نہرہے۔ دونوں جب دھول بھرے راستے سے واپس بلٹے تو لڑکی کو جسے ہوش آیا۔ پچھتاوا سا ہوا۔ وہ نفرت بھرے کہتے میں "بيتم نے اچھا نہیں کیا۔۔۔ میری عزت تہارے ہاتھوں برباد ہوگئ۔'' "ابتم صرف میری، صرف میری ہوگئی ـ" لڑکے نے کہا۔"اب ہم دونوں ایک مضبوط بندهن میں بندھ گئے ہیں۔ اب تم میری ملكيت موكئ مو\_\_\_اپناتن من مجھ پر نچھاور كيااي نے ہاری محبت کی جڑیں مضبوط کردی ہیں۔ابتم کسی اور کی ہونہیں سکتی ہو۔۔۔ تہمارے ول میں میری محبت برورش یانی رہے گی۔۔۔میں نےتم برنہ كُونَى جَرِكِيا اور ند زيادتِي كي \_\_\_تم في خود ايني مرضی، خوشی اورخودسپردگی ہے اینے آپ کومیرے حوالے کیااور میری جیو کی میں کیے پیش کی طِرح فیک یری ہو۔۔۔ تم نے سی اور سے شادی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے بتا دوں **گ**ا کہتم میری ہو چک ہو۔۔۔تم اس بات کا اقرار کیے بغیر تہیں رہ عتی ہو۔۔۔ اگرتم نے جھوئی سوگند کھائی تو یاد اکھو۔۔۔ اریا نہ دیوتا غضب ناک ہو کے مہیں چڑیل بنا دے

ب وتوف بنانے کے لیے۔۔۔ میں تم سے تجی محبت

سام میں بید ستور ہے کہ جب کوئی آسا می
دوشیزہ اپناتن من کی کوخرش اور خوسیردگی اور والہانہ
پن سے سونپ دیتی ہے تواس کی مثال ایک پنی کی سی
ہو جاتی ہے پھروہ کسی دوسرے مردسے نہ تو مجت کر
سکتی ہے اور نہ ہی شادی۔۔۔اگر اس نے بے وفائی
کی تو پھران کا اربیانہ دیوتا غضب ناک ہو کے اس
عورت کو چڑیل بنا دیتا ہے۔ بیرآ سامیوں کا عقیدہ

این مجوری میں نصرف فم بلکہ ہیرے جواہرات کے بارے میں اس کا خوب نداق اڑایا اور کیا کہ پیر کی جوبی کے لیے بھی بدرم ناکائی ہے۔ لڑکی مے دل میں میتی زیورات بھی رکھتا ہے۔۔۔ بدیابت سنتے ہی اس کے منہ میں یانی بھرآ یا۔اس نے چیتم تصور میں اس اس کے خلاف اس کیے بھی نفرت بر حتی کا تھی کہ وہ لڑ کی کو دہمین کے روپ میں دیکھا۔اس نے لڑکی کو جب اس سے جھیل پر ماتا تو محبت کے نام پر فریب رہزنی کی رقم اورز بورات دکھائے تھے تو لڑ کی کواس پر دیتاتھا۔ گھڑیوں جی بھرنے تک اس کھی**تا ہ** یا۔وہ دیوتا اعتباراً گیا تھا کہاس کامحبوب دولت کے حصول کی کے قبرسے بیچنے کے لیے اس کے رقم و کرم م میں۔ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جب ان کی ملاِ قات جیل پر ایک روزلز کی نے اس سے صاف مان کہہ ہوئی تھی لڑکی اسے ہر طرح اور خودسپر د کی سے خوش دہا کہ اگر اس نے ایک مہینے کے اندر اندر فم کا بندوبست نہیں کیا تو وہ شلا نگ کے زمین مار کے بیٹے مادھو سے شادی کر لے کی اور وہ دیوتا کے تہر کی بروا بھی نہیں کریے گی۔۔۔ وہ حانوروں کو بھگوان کی تجینٹ چڑھا کے دیوتا کے قہرسے بچ جائے گی۔اب ا کراس نے اپنی محبت کی حدسے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو وہ نشاط انگیز کمحات میں اس کے سینے میں حنجر ۔ دیں۔ وہ کسی قیت پر اس حسن کی دیوی کی رفاقت ہے محروم ہونا نہیں جا ہتا تھا۔اس لیے کہاتنے دن جو اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے لڑکی کے بدن کے جادو۔۔۔ شادابیوں اور رعنا ئیوں اور کشش کے خزانوں نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اس سے ایک دن كياايك كفرى بين جدار بنائبين جابتا تفا-وه ايك الیی برانی شراب می جس کا خمار اس کا ذہن سے اترنے کانام مبیں کیتا تھا۔ اور پھراس کوئی کی دھمکی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔۔۔ بے دریے نا کامیوں سے اس کے خیالات باغیانہ ہو گئے۔ بھرسوچ بیار کے بعد اسے ایک آ سان اورشارٹ کٹ راستہ یاد آیا۔ پھراس نے چوری اور رہزئی کا پیشہ اختیا رکیا۔۔۔اسے پچھ دقم اور ز بورات ہاتھ لگے جس سے اس کا حوصلہ اور بردھا۔ ایک روزاس نے ایک سنار کی دکان پرنوٹوں کی بہت ساری گڈیاں دیکھیں۔۔۔ایک زمین دارنے اپنی بٹی کی شادی کے لیے اس سنار سے شادی کے ۔ زیورات بنوائے تھے وہ ابن زیورات کی رقم تھی اور

پھرایک یہ بات اس کے علم میں آئی تھی کہ زمین دار

کرتی تھی۔ وہ نہایت فیاضی سے مہربان ہو جاتی اس رات اس نے سنار کے گھر پرڈا کا مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔۔۔ وہ رایت کے وقت چورول کی طرح سنار کے کمرے میں کھس گیا۔اس وقت سنار اینے کمریے میں بیٹارم کن رہا تھا۔اس کی تجوری تھلی پڑی تھی۔۔۔اس نے مینہیں دیکھا کہ سار کی جواں سال بیوی کہاں ہے۔۔۔اس وفت وہ رسوئی میں اینے بی کے لیے جائے بنا رہی تھی۔اس نے موقع جأنا چوں کہ سنار اسے جانتا تھا اور پیجانتا بھی تھا۔ اس وقت وہ اپنے منہ پر دوپگا باندھے ہوئے نہیں تھااس لیےاس نے سار پر خخر سے بے در بے وار کر کے اسے قلّ کر دیا۔۔۔ اس کی بیوٹی پتی گی مچینیں سن کے بھا کی ہوئی آئی۔۔۔ جب اس نے کڑ کے کو بے در دی اور بے رحمی سے اس کے بی کوئل کرتے ہوئے دیکھاتو وہ خوف ز دہ اور دہشت سے بے ہوش ہوگئ۔ چوں کہاڑ کے نے سنار کی بیوی کو تہیں دیکھا تھا اس لیے وہ لڑکے کے ہاتھوں مل ہونے سے چھ گئی ۔ ورنہ لڑ کا اسپے بھی قتل کر دیتا۔ الرے کو گرفتار کرئے پولیس نے رقم اور زیورات بھی برآ مد کر لیے ۔ پھر اس لڑکے پر مقدمہ چلا۔ پھر عدالت نے اس لڑ کے کوسنار کے قبل کے جرم میں مزائےموت سنادی<u>۔</u> اس حسین لڑ کی کواس لڑ کے سے جسے سدا کے کیے نجات مل کئی جواس کے لیے نسی طرح سانپ

سے کم تہیں تھا اور وہ اسے تین میینے تک سی نہ سی

شوہراس کی بات کا یقین کب کرتا۔۔۔ایک بدرول کسی کوآ لودہ بھی کرعتی ہے۔اتفاق سے ایک روزاس کے شوہرنے روح کو دیکھ لیا تو اس نے ایک پچاری کی خدمات حاصل کیں۔ پھروہ اپنی بیوی کو لے کے کسی دوسری جگہ چلا گیا۔

ی دوسری جد پیدا ہیا۔
جب تم اس تو جو ان اور کے کی کھو پڑی لے کے بہارے بہارے بیک سے اس کو کارخ کرلیا۔ تہہارے بیک سے اس کی کھو پڑی اور آ جاتی بیک سے اس کی کھو پڑی خائب ہو جاتی اور آ جاتی بیک سے اس کی ایک وجہ یہ بیک تھی کہ ساحرہ بے باس رات کو بستر پر دراز ہوتی تھی۔ وہ ساحرہ کو اس تک مخطوظ ہوتا رہتا تھا۔۔۔ ونیا میں قدرت کے بدن کے نظارے سے زیادہ ول کش۔۔۔ ہجان بنی خطوظ ہوتا رہتا تھا۔۔۔ ونیا میں ہوتا ہے۔۔۔ ہم نیک روا سے ایک روز مندر کے احاطے میں پھینک دیا۔

نے اسے ایک روز مندر کے احاطے میں پھینک دیا۔

نے اسے ایک روز مندر کے احاطے میں پھینک دیا۔
مشتعل ہوگی۔وہ اس موقع کی طاش میں تھی کہ کی مشتعل ہوگی۔وہ اس موقع کی طاش میں تھی کہ کی کی مجوبہ کی طرح کی جو اور اس پر دواں بہن کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کو دواں ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی طرح بر دواں بین کا دھوکا ہوتا تھا۔۔۔وہ کی نہ کی کی دیا

اس روز رات کے وقت روح پھر آئی تا کہ ساحرہ کونشانہ بنا سکے۔ جب اس نے سیم کو بیوی کے ساتھ دیکھا تو ہمت نہ ہوئی۔ البتہ اس نے سیم کو بیوی کے مائی حرکتوں سے ساحرہ کے بہاس بدن سے فائدہ الله تقاور حدسے تجاوز اس لیے ہیں کرسکا تھا کہ شیم ساتھ سور ہا تھا۔ چوں کہ اس قیت پر جذبات کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ چوں کہ اس معااسے چاہیوں کا کچھا نظر آ گیا لہذا وہ چوری کر معااسے چاہیوں کا کچھا نظر آ گیا لہذا وہ چوری کر کے ساحرہ کو ستانے پر ججور ہوگئے۔ چوری کے بعداس کے ساحرہ کو ستانے پر ججور ہوگئی۔ چوری کے بعداس کی کھوہ میں ورخت کی کھوہ میں جہا ویا۔ میں نے اسی آوارہ اور چوری کی کھوہ میں جہا دیا۔ میں نے اسی آوارہ اور چور روح سے بیصندہ کیے چھینا۔

ہانے سے ڈستااور کھلونے کی طرح کھیلتارہا تھا۔اس سے جی بحر کے فائدہ اٹھایا تھااس کیے لڑکے کوسزائے موت ہونے کاس کے اس نے پوری بہتی ہیں مٹھائی ہانی تھی۔ اب وہ کہیں بھی اور کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے آزاد ہوگی تھی۔ پھر اس لڑکی کی شادی ایک بہت بڑے گھرانے ہیں بری دھوم دھام شادی ایک بہت بڑے گھرانے ہیں بری دھوم دھام

شاد کی ایک بهت بر سے کھرانے میں بر کی دھوم دھام اور روای اندازیسے ہوگئی۔ وہ دلہن کے روپ میں اس قدر خسین گئی کی جس نے بھی دیکھااسے دیکھا رہ گیا۔ بہتی میں آئ تک اتنی حسین اور دل کش دلہن کسی نے نہیں دیکھی۔وہ پونم کا چاندھی۔ اس کرزہ خیر قل نے لوگوں کے دلوں بیرخوف و

دہشت کوایک عرصہ تک مسلط کیے رکھا تھا کیکن رفتہ رفتہ بیرخونی واردات دلول سے محو ہوگئی۔۔۔وہ قصہ پارینہ بن گیا۔۔۔ کیکن کسی کو بیہ واقعہ یاد آتا تو وہ دانستہ اس کے ذکر سے گریز کرتا تھا۔

محبت بڑی نازک اور عجب اور احھونی شے

ہے۔۔۔ وہ مٹ کے بھی فنا ہو کے اپنا اثر دکھائے بینر نہیں رہتی ہے۔اس نے آخرا پنا اثر دکھایا۔ایک سفل علم کے ماہر لڑکے اس کے کھو پڑی مل گئی۔ ہوا یہ قعا کہ اسے بھائی دہیئے کے بعد اس کی لاش آسام کے رکھوری گئی تھی دہیئے جسل تھی جہاں اس لڑکی اور کے کی ملاقا تیں ہوئی تھیں۔۔۔انفاق سے دہ گھر جس میں وہ محض اس کھو پڑی کو لے کے آیا تھا اس گھر میں اس فو جوان کی مجو بر ہی تھی۔۔
میں اس فو جوان کی مجو بر ہی تھی۔۔
میں اس فو جوان کی مو جر ہی تھی ہے۔

اس جگہ پہنچااورا پی محبوبہ کودیکھا۔ اس وقت بیر مکان تبہارے دوست نے کرائے پرنہیں لیا تھا۔۔۔اس روح کے مجر مانہ جذبات عود کے آئے کیوں کہ مرتے وقت جو انسانی خیالات

انسانی د ماغ میں ہوں۔۔۔موت کے بعد بھی روح بران کا اثر رہتا ہے۔اس کی روح نے نو جوان محبوبہ کو نگ کرنا شروع کر دیا۔اس لڑکی نے شو ہر کواعثا دیس نہیں لیا۔ بھلاوہ کیسے اور کیوں کر لے سکتی تھی۔اس کا نگاہیں اس کے چرے پرمرکوز کردیں۔اس دودھیا جا ندنی میں جو جاروں طرف کھل کے برس رہی تھی اس کا چہرہ ایبا مرقوق، لاغر اور خوف ناک لگا کہ میرے رونکئے کھڑے ہو گئے اور رگول میں لہومنجمد مونے لگا۔۔۔اییا معلوم مور ماتھا کہ وہ قبرے لکلا ہوامردہ ہے۔دراصل وہ اعظمی بوری طرح صحت ماب نہیں ہوا تھا۔ بیاری نے اسے دیمک کی طرح جا ٹ لباتفا\_

راحت نے میرے چرے سے بھانے لیا تھا کہ میں اس کی صورت د مکھ کے خوف زدہ مور ما ہول وہ ایک جھلے سے کھڑا ہوااور دهیرے سے بولا۔

''احِما دوست ۔۔۔! کہائی سنانے میں خاصا وقت لگ گیا۔ مجھے دیر ہور ہی ہے۔''

اس نے مجھ سے مصافحہ بھی نہیں کیا۔ جب وہ مخالف سمت بڑھا تو ایک آ وارہ با دل کے ٹکڑے نے جاند کو کسی عورت کی طرح اپنی آغوش میں لے

ليا\_\_\_اوراييا گھپ اندميرا چيا گيا که ہاتھ کو ہاتھ بھائی ہیں دیا۔ جب جا ندبادل کی آغوش سے لکلاتو وه نظر مبین آیا۔۔۔وہ میری نظروں سے اوبھل ہو چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھ پرلرزہ خیزخوف طاری ہوگیا۔ جانے میں کس طرح اپنے کمرے تک

پہنچا۔ میں نے بستر پر دراز ہو کے سوچا کہ ایک نظر زبورات تو دیمیلوں۔ پھراٹھ کے بیٹھ گیا اور جری تھیلی کا مند کھول کے اسے بستر کی جا در پرالٹ دیا۔۔۔

ان زیورات کو دیکھ کے میری آئی تکھیں چکا چوند ہو گئیں۔۔ میں نے اپی زندگی میں کب ایسے خوب

صورت اور شان دار زپورات دیکھے تھے۔ راحت نے مجھے تختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہاس مروقہ مال کے ہارے میں پولیس کو کچھ نہ بتایا جائے۔۔۔ورنہ

لینے کے دینے رقب میں گے۔۔۔ تم پولیس کونہیں جانتے ہو۔ ان سے زیادہ ذلیل اور کمینہ کوئی نہیں

ہے۔وہ بہت تک اور ہراساں کریں گے۔ \*\*\*

خوف ناک رات کا سحر ٹوٹے ہی صبح کے

"میں سے کہ رہا ہوں میرے عزیز دوست ۔۔۔!" راحت نے براعماد آواز میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی ضرورت بھی کیا

'' کیا کہا۔۔۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ کوئی

ہے۔۔۔؟'' ''لین درست۔۔۔! روح تو ایک لطیف اور '' ۔۔۔کا، الرسکا ہے؟''

''روح کی لطافت اور کثافت۔۔۔' نیکی اور

بدی بر منحصر ہوتی ہے۔' وہ بے بروائی سے این شانے اچیا کے بولا میگناہ گاروں کی روح کثیف اور

بوجھل ہوتی ہے۔وہ مقام بالا تک جبیں جاستی۔۔۔ بدایک حقیقت ہے جے بہت کم لوگ جانتے اور سمجھتے

و الكين تم في مجھ جو باتيں بتائي بيں وه كيول كراوركيسي تمهار علم مين آئي بين-"مين في بي اعتباري سے يو جھا۔

"ایک تجرِ به کارسراغ رسال کے لیے بچومشکل نہیں ہے۔''وہ کہنے لگا۔۔''اگراس وقت وہ کھویڑی تمہارے پاس موجود ہوتی جس کے اثر سے تم ایک دفعردلدل بے كنارى بے بوش مو كئے تھاتو ميں

اس کی پیشانی پڑھ کے تنہیں مطمئن کردیتا۔'' "کیاتم ان ہیروں کے راز سے واقف ہوپ\_\_!" میری جیرت دو چند ہوگئے۔" کیاتم نے

ان تحريرول كاراز بإلياتها؟" " الله وست \_\_\_!" راحت نے سر ملا دیا تقا۔" اب میں ہر کھو پڑی کی پیشانی پر کھی تحریر کو پڑھ سکتا ہوں۔''

میں اس کی بات س کے سخت متحیر ہوا۔ "مم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔۔۔اب بتاریے ہو۔ کیا یہ کوئی راز ہے؟'' راحت نے میرے سمی سوال کا جواب دينامنا سبنبين سمجهايه وه خاموش موكيا-

میں نے اس وفت موقع کی نزاکت کے سبب كريدنا مناسب بھى خيال نہيں كيا۔ ميں نے ائى ایک اندھے نقیر نے اندها ایک را گیرے بھیک ما گی تو اس را مگیر نے اس سےاس کےاندھے ہونے کاثبوت مانگا تو نقیر نے ' دختہیں وہ سامنے برگد کا درخت نظر آرہاہے؟'' را مجيرنے كہا۔ " ہاں۔" فقیرنے کہا۔''اس کے نیجے ایک گدھا بیٹھا ہوا ہے۔" را گھیرنے کہا" ماں۔" فقیرنے کہا۔"اس گدھے کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے جمہیں نظرآ رہی ہے؟'' تورا بگیرنے کہا" ہاں۔" اس فقیرنے کہا۔'' مجھے نظر نہیں آرہی ہے۔''

لئیم عی سسرال میں دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد میں رات سے معلق حالات دریافت کرنے کے بحس اور اثنتیاق میں موضع شوء کی طرف روانہ ہو<sup>۔</sup> گیا۔ کیوں کہ راحت نے مجھے وضاحت سے مجھ ہیں بتاباً تفا۔ بہت ساری یا تیں راز میں اور معمصیں \_ دوتين دن يهل جوموسلا دهار بارش موئي تقي اس دجہ سے رائے انجھی تک خراب ہور ہے تھے۔۔ مرطرف یانی بی یانی تھا۔۔۔ بوجھل موا، گندے یانی میں مڑی ہوئی گھاس اور تالابوں کی محصلیاں جو کنار یے برمری بڑی تھیں اس کی بسا ندطبیعت کو مکدر كرري هي -- مين كول كے شورنے تمام وادى سر بدا شار کھی ۔

میں نے نصف راستہ طے کرنے کے بعد سوجا کہ واپس چلا جاؤل۔۔۔سیم کے ہال رات مرادنے کے اس کے ہمراہ منے اپن ڈیوٹی پر چلا جاؤں سیم کے ہاں جانا مناسب ہیں تھا۔اس سے بہتر تھا کہ تھر چلا جاؤں۔ سیکن دل واپس جانے کوہیں جاہ رہا تھا۔ کھر جاکے بوریت ہی ہوتی۔اس لیے اجالے کے حسن نے ساری دنیا کے دامن کو جیسے نور سے منور کر دیا تھا۔ تسیم سحر کے ترو تازہ جھوٹکوں نے میرے سوئے ہوئے دماغ میں نہ صرف ایک نئی روح بھونک وی تھی بلکہ وہ لوریاں وے کے تھیک ے سلارہی تھیں ۔ جب سورج کی تیز کرنیں میر نے چیرے پریزین تو میں جیسے مرہوشی کی کیفیت سے نکل یٹا۔ بدن محلن سے چورتھا اور جوڑ جوڑ در د کررہا تھا۔ مَیں کچھ دیریک خالی الذہن تھا۔۔۔خلا میں تھورتا رہا۔تھوڑی دہر بعد رفتہ رفتہ کیے بعد دیگرے مجھے رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لکیں۔ مجھے ایبامحسوس ہوا کہ رات میں نے کوئی دُرادِيا خواب ويكها تعاليكن جب ميري نگاه بزيور کی محیلی پر برزی تو مجھے یقین کرنا پڑا کہوہ خواب نہیں ایک حقیقت تھی۔ میں رات کے واقعے کے بارے میں سوچ ہی رہاتھا کہ ملازم میرے لیے جائے لے کے آگیا جس کے بینے سے دماغ کے انتشار میں کے کھی واقعی ہوئی۔

میں ناشتا کرنے کے فور اُبعد ہی زیورات لے

کے نتیم کے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیں نے اس ڈراورخوف سیے گھر میں رکنا اور تشيم كاانتظار كرنا مناسب تبين تتمجما كهمبين وه بدروح مجھ سے زیورات چھین کے نہلے جائے ۔ زیورات کا ایک خالی ڈبا تھر میں موجود تھا۔۔۔ میں نے زبورات ملی سے نکال کے اس ڈب میں ر کھ دیے۔ جب تك تسيم كى سسرال نہيں پہنچا اس وقت تك بدروح کے خیال سے خوف و دہشت میں مبتلا . ر ہا۔۔۔ ساری راستے مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا تھا کہ۔۔۔وہ بدروح ڈبا جھینے کے لیے میرے تعاقب میں لکی ہوئی ہے جب میں نے سیم کی سسرال میں قدم رکھا تو میری جان میں جان آئی ًـز پورات دیکھ کے مجھ بہت خوش ہوئے۔۔۔ جب مجھ سے دریافت کیا گیا کہ زیورات کہاں سے اور کیے ملے تو میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ بدمیرے ایک سراغ

رسال دوست کا کارنامہ ہے جس کی جٹنی تعریف کی

میں نے واپسی کاخیال ترک کردیا اور راحت کے گھر اور بریثان بھی ہوا تھا۔ پھر میں وحشت زوہ ہو کر جھونیڑے کی طرف لیکا۔۔۔ گرجھونیڑا اس طرح ك طرف تيزى سي قدم الحاف لگا۔ ں کئی ایسی جگہوں ہر جہاں دلدل، جبیل اور درخت منصے وہاں انسانی کھو پڑیاں بگھری پڑی نظر وریان ،اجاڑ اورسنسان ساتھا جیسے یہاں بھی انسان کا گزربی نه بروا مو- برطرف موت کی سی خاموشی اور آئيں جنہيں وكي كاايا لكِ رہاتھا جيے أن ميں قبرِ كاساسكوت طارى تفارية مام كرك بند تقاور اس اڑے کی کھورٹری ہے جس کی روح اپنی محبوبہ کی جو کمراان سب میں برایھااس کے دروازے پر باہر سے کنڈی پڑھی ہوئی تھی۔ راحت کی اس کمرے تِلاش میں ہے۔راحت نے اس روح کو بھگا تو دیا تھا ليكن اس بات كاكوئي امكان تها كدوه روح دوباره میں رہائش تھی اور شایدوہ کہیں گیا ہوا تھا۔ میں کنڈی کھول کے جیسے بی کرے میں گھسا آ جائے اور شاید اس کی کھونٹری بھی تنگ کرے۔ ایک دم سے المچل بڑا۔ کوں کہ اس کر بے میں ایک ليكن ميں بيرجانيا تھا كه آيت الكري اور آيت كريمه برتى ى تفرد كھائى دى جو بالكل تازه بنى موتى تھى۔اس کی وجہ سے روح اور کھو بڑی گھر میں کھس سکتی ہے اور قبر کو دی کھ کے میں کانے گیا۔۔۔ طرح طرح کے نہ ہی تنگ اور بریشان کرسکتی ہے۔۔۔ میں کھویڑی وسوسول اور اندیثول کے زہریلے ناگ پھاکارنے جس دن مندر کے احاطے میں بھینک کے آیا تھا اس لِگے۔۔۔میراد ماغ ماؤن ہوگیا اور آندھیاں چلنے دن سے کھویڑی نظیر نہ آئی تھی۔ لگیں ۔۔۔ بیٹس کی قبر ہوسکتی ہے۔۔۔ میں سوچنے اس کی وجدریھی کررات سوتے وقت کلام الی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرلیا کرنا تھا۔ اگر میرا لیمل چند محول کے بعد راحت کا بوڑھا ملازم کمرے جارى ندر باموتا تونچروه كھوپڑى اور بدروح شايد ميرا میں داخل ہوا۔۔۔اس کی آ تکھیں سوجی ہوئی تھیں اورسيم كاجينا حرام كرديتي بين بلاخوف وخطرراحت جیسے وہ کثرت سے روتار ہا ہو۔ ك مكان كي طرف كشاب كشاب چلا جار ما تها-"أب ---!" جباس نے مجھ خاطب كيا میں نے کیسے اور نس طرح میہ نا ہموار، دشوار كزاراورياني اور يجزع بهراراسته يطيح كيابيميرادل تواس كاڭلا بنيڤا ہوا تھا۔ "راحت کہال ہے۔" میں نے اس سے بی جانا ہے۔ جب میں نے اس کے کھر کے سامنے يو حيما۔'' يہ س کی قبرہ؟'' رک کے سانس درست کی تو قدرے سکون سامحسوس ''راحت كانقال موكيا بي يقرراحت كى بى ہوا۔۔۔ جب میں اس کھرکے احاطے میں داخل ہوا تواس كانقشر يك سريدلا موايايا بملي توريخبال آياكه "كيا\_\_\_?" مجھاس كى بات كاليتين نہيں میں غلطی سے تسی اور گھر پر آئے گیا ہوں۔ کیلن ایک نشانی ایسی تھی کہ جس سے میں دھو کانہیں کھا سکتا تھا۔

اس کے درواز ہے کے پاس ایک چبوتر ابنا ہواتھا۔

بیابان مو چکا تھا۔ بارش نے سی مفتوح علاقے کی

طرح اسے تاخت و تاراج بیل پوش کے رکھ دیا تھااور

کثرت بارش سے پھول دار بودے زمین پر سیج

لیٹے ہوئے تھے۔۔۔بدشکویٹوں کے آٹارد مکھ کے نہ صرف میرے دل برچوٹ کی بلکہ میں سخت بدحواس

منڈ پر پر بھی تنگی ہور ہی تھیں ۔سبرہ اجاڑ اور

آیا۔۔۔ مجھے اینے سینے میں چھری اترتی محسوس موكى\_'' كبانقال موا؟'' "كل شام - و"اب فيتايا-"أج من محر کی نماز کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی والدہ

صدے سے بھار ہولئیں تو ان کے والد انہیں اسپتال لے گئے ہیں۔۔۔ وہ مجھے یہاں قبر کی تگہائی کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔اس لیے میں یہاں رہ گیا ہوں۔ **4**....**4**....**4** 

## المقريح شركك

## ايمالياس

مسقط کے اڈے پر جہاز کا تواس کے دمجکے سے ہامیلا کی آنکہ کہل گئی۔ پہلے تواس نے جونك کر ادمر ادمر ادمر ديکھا۔ ذرا سا مسکرائی۔ کسمسا کر مجھ سے اور قریب مو گئی۔ جیسے انگور کی بيل اپنے سہارے سے پہٹ جاتی ہے۔

## جارے معاشرے کا المیہ .....ایک دلگدازتم یہ

وه بچھے ایئر پورٹ پر لی تھی۔ ایسالگا تھا کہ وہ خواب میں نظر آنے والی لڑکی کی طرح ہے۔
میں کاؤنٹر پر کھڑا ٹکٹ چیک کر رہا تھا اور اس اور کی کو بھی چیک کر رہا تھا جو میرا ٹکٹ چیک کر رہی تھی۔ ایئر لائنز والے مسافروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ہیں۔ وہ منٹ کی تفری تھی۔ نظروں میں جذب ہور ہی تھی اور دل کو برما رہی تھی۔ میں اسے ایک کتاب کی طرح دل کو برما رہی تھی۔ میں اسے ایک کتاب کی طرح

اب ذرا میں نے اسے غور سے دیکھا۔ گووہ بہت حسین نہ تھی۔ کیکن اتنی پر کشش تھی کہ اسے نظر

انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔اس کا متناسب چھر سرابدن جس میں قیامتیں تھیں اور رنگ رنگ سے جیسے مسق اہل پڑتی تھی۔اس کے تقش ونگار معمولی تھے۔سانولی رنگت میں نمک تھا۔ایسا نمک اگر گوری لڑکیوں میں آ جائے تو کیا کہنا۔۔۔۔۔کین بینمک گندی اور سانولی رنگ کی عورتوں کے نھیب میں ہوتا ہے۔اس کی آئیسیں بہت بڑئ خوب صورت اور سیاہ تھیں۔ جب ہم دونوں کی نظریں پیوست ہو میں تو میں اخلاقا

وی آپ اس نے اسے میں آپ ..... اس نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آواز بوی شیریں میں۔ اس کے آواز بوی شیریں میں۔ اس کے شیریں لیول کی طرح۔

''بہیئی''''''ہیں نے اس کا سرایا اپنی نظروں ارون کر ترجو نے جواب دیا۔

میں جذب کرتے ہوئے جواب دیا۔ ''ویری گڈ……'' وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔

"من توریخی می که آپ-" "من توریخی می که آپ-"

میں نے تیزی سے اس کی بات کائی۔''کیا آپ کے خیال میں میں افغانستان جار ہاتھا۔۔۔۔'' ''افغانستان وہی جاتے ہیں جو احمق ہوتے

فكست كهائي يهال بمي اليابي موكا\_" جہاز کی روائل میں بھی معمولی فنی خرابی کے باعث ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کی بوریت دور کرنے کے لیے ہم ایک طرف جا کر بیٹھ مجئے۔ كين موضوع سياى مبين تعاريبلية وزياده بالتين مبين ہوئیں - لیکن آ ہستہ آ ہستہاس کی جنجک دور ہوتی گئی۔ اس کی بے تکان باتیں ہور ہی تھیں۔ جیسے مزا آ رہا تما۔اس کیے بھی کہ وہ ایک عورت تھی۔ جھے سے ہٹ كريشى بولي تقى - باتيل كرت كرت مير انوير رکھا ہاتھ بھی بھی تھام لیتی یا اِس پر ہاتھ بھی ماردیتے۔ اپی بات کی دادومول کرنے کی غرض سے دہ حسین بنہ مولی تو کیا ہوا۔ کشش تو ای تمی کداس کے جیمانی نشيب وفراز سےنظریں ہٹنے کانام نہیں لے رہی تھی۔ ''بے تکلف اور بہت ہی خُوش مزاج اڑکی ب .... سز كالطف إلى ك قرب سے دوبالا رہے گا۔''میں نے خوش ہو کر سوچا۔ ہوائی جہاز میں ہم دونوں کی نشستیں الگ الگ

ہیں۔" وہ بولی۔"اس وقت دنیا میں امریکیوں سے زیاده احتی بزدل اور ڈر پوک کوئی نہیں ہیں.....وہ وہاں دردناک موت مررہے ہیں .....وہاں کے بہتے مردول عورتوں اور بچوں پر ڈرون حملے کر کے انہیں موت کے کھاف اتاررہے ہیں ....اس مجرم امریکی قوم كوسرا دي والاكوني تهيس بيسالين انعام دینے والا ہے .... اس کالے کلوٹے صدر کو نویل برائزد برديا خميا- "وه جذباتي ي موري تفي \_ " لگتا ہے مہیں سیاست سے بردی دل چھی ہے .....، میں نے کہا۔ ''ونیا میں کمزور اور غریبوں كے ليے كوئى قانون اور انصاف مبين ہوتا ہے۔ وہ طالبان اور القاعدہ سے جنگ لڑنے کے بہانے انغانستان پر حکومت کردہے ہیں۔' "الل كي كريس ايك اخبار ميس ايك برس تك سیاس کالم مفتی اربی مولب-' وه بولی۔' و پسے امریکہ افغانستان میں بھی جیت نہیں سکتا ۔۔۔۔۔اس نے جس طرح ويت نام ميل هزيمت الهائي وليل موئي اور



ميرے ساتھ ديكھ كروہ ميرے متعلق جانے كيا سوجا تھیں۔ باتوں میں دھیان ندرہا۔ ورند کاؤنٹرسے مو**ك**أ..... بيد ميرا خيال نضولَ تفا- كيون كمرآج وتِتْ ایک ساتھ تشتیں حاصل کر لیتے۔ اس کی نشست الیا تھا کہ مرد کا کسی غیرعورت کے ساتھ ....کسی تچپلی قطار میں تقی۔ مجھے امچھانہیں لگا۔ اس کا قرب عورت کا غیر مرد کے ساتھ میل جول حیران یا شک بر الولف قور ہتا۔ بیٹھنے کے بعد جب میں نے کھوم کر دیکھاتو وہ اپنے بیاتھ بیٹھے ہوئے ایک غیر کھی والى بات نه تقى - چول كه مين شادى شده تما اور تين بچوں کا باپ اس لیے میرے دل میں چور تھا کہ مبافریے کچھ کہ رہی تھی وہ مبافر مجھے دیکھ کرمشکرا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اس لڑکی کے سنگ اس رہا تھا۔ کچھ دریے بعد وہ مخص میرے پاس آیا اور طرح سے بیٹا باتیں کر رہا ہوں کہ اس کے اور اس نے بدی خندہ پیثانی سے کہا۔''آپ میری سیٹ میرے درمیان تعلقات ہیں۔میرے دل میں جو ر بطيع جائيں۔ میں نے اس كاشكر سادا كيا جواس رِیثانی وہ چمرے پر عود آئی تھی اور اس لڑ کی نے وہ نے مجھ رمبر بان کی تھی۔ اگر میں اسے اِلک تعلِک ليے ہمانپ لی تھی۔ ر بها تو سفر كالطف غارت بوجا نا-سفرتو تسى ندسى میں نے سوچا اسے بازوؤں کی گرفت میں طرح کِ جاتا۔ جیے زندگی کا سنرکٹا ہے۔ جب لے کراس کے چرے پر چند محول تک جمک کر میں اس کی طرف بر حالواس کرس مجرے ہونٹوں بولوں۔''ریتمہاراوہم ہے۔' يردكش مسكرابث الجرآئي-تعوزي ي دير مين ايترانديا كابوتك آسان ك "م ناس سے کیا کہاتھا جواس نے تہاری وسعتون مين برواز كرر ما تفاردن تفك ماركرشام كى بات فوراً مان لى-" ميس نے اس كے ساتھ وال نشت پر بینے ہوئے اس سے بوچھا۔

أغوش مي سوكيا تعا-اجالا آسته آستياند ميرك میں مرغم مور ہا تھا۔ جہاز کے اندر زندگی کا حسن

مبافروں میں سے کچھ نے شراب کی ..... مجر سب نے کمانا کمایا إور مجراو تھنے کیے جہازی روشنیاں مرهم کر دی کئیں۔ دو ایک غیر مکی سیات جوڑے جوان اور شراب کے نشے سے بہک رہے تے۔ایے ہم سفر کے چہروں میں جذباتی حالت میں

جھے ہوئے تھے۔ اس نے اب می میرے اتھ کی کلائی مغیوطی ہے تھام رکمی تھی لیکن کھانے کے بعد جو تھا ا تو وہ

اب تک اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھی۔اس کے کداز بدن کا رئیم جیما بوجھ بوری طرح میرے كدم يرتفادين في السراك نظر والى مارى کا پلواس کی کود میں گراہوا تھا۔ شایداس نے دانستہ کرا دیا تھا تا کہ میرے جذبات بھڑک اٹھیں۔ نظارہ بڑا بچان خیز تھا۔لین ایسے نظارے عام تھے۔لین مرد کا دل كهال بعرتا بـ .... من دير تك محظوظ موتار بأ-

لکین آس نے بتایانہیں۔اس کے ہونوں پر مسراہٹ ریک گئی۔اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کرمیری کائی تھام لی۔ جیسے س اس کے ہاس ے اٹھ کر کہیں اور نہ چلا جاؤں۔میرے سارے جم میں میٹھی سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کلائی اس کے ہاتھے گ مرونت سے نکالنے کی کوشش اس کے زم و نازک ہاتھ کی گرفت زرامضبوط ہوگئی۔ایں سے الیا محسول ہور ہاتھا کہ وہ میرے بازوؤں کی گرفت میں ساجانا

عامتی ہو۔ میں نے جو تک کرآس ماس اس طرح و کیما چیے مجھ ہے کوئی بواگناہ سرز دہوگیا۔ دستم مرد ہو کرڈر کیوں گئے ..... '' وہ ہنس کر

اس نے بحرین اِیر پورٹ کے لاؤن کی میں شاید

اس وقت كي بدلي موكي حالت كود كيدليا تعا- جب اقوام متحدہ کے ایک افسر جن سے میری بوی پرانی شامانی می مجے د کھ کر جھے سے بات کرنے کے لیے رک مجئے تھے اور میں سوچنے لگا تھا کہ اس لڑکی کو

اس نے نینداڑا دی تقی۔ میں نے ہولے سے اس کے ہاتھ کواپنے ہاتھ میں لے کرد بایا۔ وہ کچھاورسٹ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف فراز سے نظریں ہٹا کر دیکھا۔اس کا سرمیرے شانے پر تھا۔ آ تکھیں بند تھیں۔ ہونٹ چیکے چیکے مسکرارہے تھے اور وہ مجی انجانی دعویت دے رہے تھے۔

ان بندآ تھوں میں خواب تنے یا میری الکیوں کے لمس کی لذت کا احساس ..... میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی اس طرف متوجہ نہ تھا۔ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر جھکے گیا۔ اس نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ جیسے وہ جا ہتی تھی کہ میں پیش تدمی کروں۔

اس دقت جھے میں شاری گئی ۔ جھے دہل ک

''کیا آپ دمشق جارہے ہیں۔۔۔۔''اس نے نقر کی آواز میں پوچھا۔ دوں نام میں کا میں میں میں میں اس کے معالم

" " في بالسنة " من في اثبات من سر بلاكر جواب ديا-" اورآب ..... "

جواب دیا ''قشریف رکھے ..... میں آپ کے لیے پچھ منگواؤں .....آپ کیا پیٹالپند کریں گی۔'' ''جی نہیں شکر ہیں۔'' وہ یو لی۔''میں پچھ در پہلے

ی کافی پی چکی ہوں۔'' ایٹنے میں مسافروں کو لینے بس آگئے۔ ہم دونوں بھی اٹھ کوٹ سر ہو کئے آ شامجھ سے سر مہلے ہی

اسے میں مسامروں ویلیے ۱۰۰ ان- ہم دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔آشا مجھسے پہلے ہی لکل گی اور بس میں جالیٹھی۔ میں اطمینان سے چانا

ہوا بس میں سوار ہوا۔ بس بحر چکی تھی۔اس نے اپنی سیٹ کے برابر دتی بیگ رکھ چھوڑ اتھا۔ مجھے دیکھا تو اٹھالیا تھا۔ بیمیرے لیے واضح اشارہ تھا کہاس نے بیچکہ میرے لیے روکی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس بی مدیم

جباز ميں بھي ہم ساتھ ساتھ بيٹھے تھے۔ ہم دونوں آپیں میں اس طرح باتیں کرنے یکے جیسے جنم جنم کے ساتھی ہوں۔وہ دھی معلوم ہونی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہمیئ کی رہنے والی ہے۔ دمثق میں اینے شوہر کے باس جارہی ہے۔ پیراس کا يبلا ہواني سفر تھا۔اس ليےوہ پچھ ڈرسي رہي تھي ..... معلوم نہیں اس نے مجھ میں کیا بات محسوس کی کہ مجھ ے دوی کر کی تقی۔ اتی جلدی گری دوی موجانا برے تعب کی بات تھی۔ نا قابل قبم ....اس نے مجھے ایناعمادیں کے کربتایا کہاس کی محبت کی شادی کی ہے۔شادی کے ایک برس بعداس کا پی ملازمت کے لي كياردوبرس تك اس اين إس بلان سي ال رہا۔اسے بتا چلا کہ اس کا پی ایٹ دفتر کی ایک لڑی نیا کے ساتھ رہ رہاہے۔ اپنا وجود اور محبت کو بھی میلا کررہا ہے۔آخراس نے لکھ دیا کہ وہ آری ہے ..... کیا وہ اس بات کا ادھ پکار کہیں رھتی ہے کہ وہ بھی اپنا تن کسی غیر مرد سے میلا کرے جس طرح اس کا تی ایک عورت سے میلا کر رہا ہے۔ اس نے اپ آپ کو اختام سے رو کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس نے پر فیصلہ کیا ہواہ کروہ اپنے تی سے اختام مرور لے گی۔ حیرت کی بات میمی که آشاجگنی حسین ممی اثنی ى پرئشش مجمى.....اس كاپتى مجمى كىياامتى تعاكداتنى حسین عورت کوچھوڑ کرئسی اورلڑ کی کا دیوانہ بن گیا تفا۔اس نے جھے سے میرکہا تھا کہ اپناد کھ اور میہ باتیں اس نے اپنی کسی کی کوجمی نہیں بتایا۔ صرف مجھے بتایا

تھا کہاں کا تی ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے جھے سے بیجی کہا تھا کہا گراس کے پتی نے اس کی موجود کی کے بادجود اس حرافہ سے

ہے۔اس نے دل کی ساری بھڑاس نکال کی محی اور کہا

اس کاچرہ برقتم کے جذبات سے عاری تھا ..... تعلقات رکھے تو مچروہ طلاق لے کروالی آجائے اگر اس کی جگہ کوئی الیم عورت جس کے شوہر نے کی۔اس کے لیے قدر دانوں کی کوئی کی نہیں ہے ..... ہرجائی بن نہیں کیا ہوتا تو اس کے چرے برمنے کا نور بہت سے اس کے دیوانے ہیں اور اس کا ہاتھے تعاشے تھیل جاتا۔ وہاں جیسے اس کا کوئی وہاں منتظر ہوگا۔ تار بین ....اس نے یہ بات غلط نہیں کی تھی۔ وہ کوئی خوشیوں کی مالا لیے اس کا انظار کررہا ہوگا۔ جانے کتنے می دن اور کنی می راتیں ایک دوسرے واقعی حسن کی رانی تھی۔اتینی لڑکیاں لاکھوں میں ایک یے ملنے کے ارمان میں کائے ہوں تھے۔ کس س اس کی رام کھا سننے کے تھوڑی در بعد وہ سو جتن ہے خط کھے ہول کے .....فون پر ہاتیل کی حى من كاب راع كارنيندى مال من اسكا موںِ گی .....کیسی کسی شرکاً میتن ہوئی ہوں گی .....کین سرد حلك كرمير ك كدھے سے آلكا .... ساڑى كالله اليي كوني بات نديمي -بھی شانے سے بھل کراس کی مود میں بلمر کیا۔ میں تاہم نجمہ نے اپنا اپنی بیک کھولا۔ اس میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آٹکھیں بند تھیں۔ لگے چھوٹے سے شفتے میں دکھ کراینے بالوں کو اس کے سانسوں کا زمرو بم بچکو لے کھار ہاتھا۔ وہ تو یہ سنوارا - چېرے پر الكاسِا ياؤ دراكا يا اور مونول براپ ممن ہوگئ تھی۔ ہوگئ تھی کیا بلکہ تھی ....اس کے اسك كى بلكى سى تهد جما كى ـ ہونٹ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی مسکر ااٹھیں ہے۔ ایر بورٹ براس کا پی اسے لیے بیں آیا تھا۔ وہ مسکراہٹ کیسی ہوتی ہے جو ہونٹوں پر رک جاتی اس نے نیلی فون بوتھ سے اپنے بی کا فلیٹ کا نمبر ہے ....سارا چرہ کملا ہوا کلاب ہو جاتی ہے۔ میں المايا-ادهركسعورت في ريسيورا فيماكركها تفا-"مرى بت بنا بيشار إ ا كر ذرا بهي جنبش كرنا تو بندا تكمول ناتھ فون تو اٹینڈ کرنے دو .....کس کو نہ کرو ..... ك حسين خواب بلحر جاتے اور فراز كے نظار بے محروم مال....کون ہے۔'' ہوجا نا۔ایک مردہونے کے ناتے میں مطلعی کیے کر ا تناسنتے می آشانے ریسیورر کھ دیا۔اس کا چیرہ سكتانفا\_ زردہوگیا۔ میں چوں کے قریب کھڑا تھااس کیے میں مقط کے اوے پر جہاز کا تواس کے دھیکے سے نے ہمی اس عورت کی آ وازین کی تھی۔ پھراس نے یا میلا کی آ کا کھل گئی۔ پہلے تو اس نے چونک کرادھر مجھے یو چھا تھا۔''آپ کہال تھمریں مے ....اسی ادهر دیکها بهرمیری طرف دیکها - ذرا سامسکرانی -دوست تح مال ...... كسمسا كرمجھ سے اور قریب ہوگئی۔ جیسے انگور كی بیل ''میں یہاں سے سیدھا ہوتل جا رہا ہوں۔'' اینسهارے سے مید جانی ہے۔ دشق کے ہوائی اڈے برآشاک آ کھیمی ایسے من نے جواب دیا تھا۔ ''مجھے یہاں دودن کچھکام ہے۔اب آپ کا پروگرام ..... د ھیکے سے تھلی تھی اور وہ ہڑ بڑا کے اٹھ بیتھی تھی۔اس ''میں ہوتل میں رہ کر یکسوئی سے مچھ سوچنا نے باڑی کا بلوسینے اور شانے پر پھیلانے میں عجلیت عامتی مون ..... مین کوئی جذباتی عورت نبین مون-نہیں کی اور نہ بی اس کے چرے پرشرمساری بی تھی كه ميس اسے بے جاتی كی حالت میں مُدجانے كب خقیقت پیند ہوں.....میرے پاس جو پییہ ہے وہ سری ناتھ کا ہے .... میں بھی آپ کے ساتھ ہوگل سے دیکھ رہا ہوں۔اس نے اسے بال درست کیے۔ چلوں کی۔'' '' کیا ہم بینج کئے ....' اس نے پوچھاتھا۔ تیسری منزل پر ہم دونوں کے کرے آئے "إلى ..... بم ومثل كافئ محك بين" ميل ف

جواب ديا تفا۔

سامنے تھے۔ہم دونوں نے رات نو بجے ڈنرلیا اور

گی اور نتم مجھ....ایثور ہمیں معاف کرے اور ہم اینے اینے کمرے میں چلے گئے۔ رات ہارہ کے دروازے ہر دستک مولی۔ میں نے دروازہ کھولا دونول بھی ایک دوسرے کو ..... اور ہم دونوں ایک دردازے برآ شاشب خوابی کے لباس میں تھی۔ وہ دوسرے کو بھول جاتیں ہیاس افزائش کا بہترین عمل اندرِآ کی۔ پھر مبنح ہی کمرے سے نکل کراینے کمرے پیراں کے بعد آ شانے مجھے بھی فون نہیں میں گئی .....دورا تیں اور دن وہ مجھ پر بردی فیاض سے مهربان موکراینے بی سے انتقام لیتی رہی۔ كيا.....كين مين نەتوانجى تك اسے بھول سكا اور نە ال ك ساته كزارا وقت ..... شايد اس لي كه بهي مچروہ ہونل سے سیدھے اپنے بتی کے کھر گئی۔ میں ایئر پورٹ روانہ ہو گیا۔اس نے تیسرے دن فون ایساسرایا'بدن اور چیرہ بھی میری زندگی میں نہیں آیا۔ كركے بتایا۔ ''تم اپنے متعلق بتاؤ.....'' میں نے یامیلا تے "جب میں نے اینے بی کے فلیٹ کے چرے برنظریں مرکوز کرکے کہا۔ دروازے بردستک دینے کے لیے ہاتھ رکھاتو وہ طل مچھدریرتک وہ خاموش رہی۔اس کے بعد بولی ميا- دروازه بمرر ابواتها- بيذروم مين سرى ناتها ورنيا تو الیا جیسے اس کی آ واز بہت دور سے آ رہی ہو ..... غلاظت کے راول میں وصنے ہوئے تنے ..... مجھے وریان اور کھو تھلی ک تھی۔''چند تھنٹے کے اس سفر میں تم دیکھ کردونوں کے احسان خطا ہو گئے۔ میں نے اسے کیا جاننے چاہتے ہو .....بمبئی پہنچے ہی ہم دونوں کہاتم فوراً نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ..... ایک دوسرے کے لیے اجبی ہو جاتیں مے.....تم مجمی بعول کر بھی جھے یا دنہ کرو کے ..... پھران باتوں میں نے اینے بی ہے کہا کہ .... میں یانیا ....اس نے وچن دیا کہ اب بھی وہ بنا کے ساتھ تعلقات نہیں کو پوچھ کر کیا لینا ہے۔جس کے بعد ہم اپنا دامن جھنگ لیں۔ رکھےگا۔ بیل نے حالات سے اس کیے مجموتا کرالیا ، پیں۔'' بات دل کو گئی تنمی میں خاموش ہو گیا۔۔۔۔۔ پھر کہ سری ناتھ کا باب دولت مند ہے۔اس نے مجھ ے رواگی ہے بل کہاتھا کہ میں تمہیں میں لا کھروپے اس شرط پر دوں گا کہتم میرے بیٹے کومعانے کردو ہے۔ سوجا کہاس کی بخی زندگی ہے کیا واسطہ .....اب وہ بھی چپ چاپ باہراندمیرے کو تھور رہی تھی۔ نہوہ کچھ اور پھر جب میں نے قون اسیے سسر کوان کے سیٹے کی بول ری می اورند میں ..... ہم دونوں کے درمیان گرا حرکت کے بارے میں بتایا تو وہ بولے .... جا کداد سکوت طاری تھا۔ "كياناراض موكئ مو ....."اس فيراماته اور دولت تمہارے نام لکھ دول کا تا کہ پھروہ کئی اور عورت کے ماس نہ جا سکے ..... میں نے تمہارے تقام لیا۔''میرا بوائے فرینڈ امریکہ میں رہتا ہے۔وہ ساتھ جو دفت گزاراا در تہمیں ہر طرح سے جوخوش کیا مجھی کیوں ہی ذرا ذرا ہی بات ناداض ہو جایا کرتا اس پر میں اس کیے نادم نہیں ہوں کہ میں نے ایخ ہے۔'' بیر کھہ کروہ ہنس دی۔''چندمہینوں کے بعدوہ یں سے انقام لیا۔ مجھے ایک عورت اور پٹنی کے نانتے لوث آئے گا۔ اس کے بعد ماری شادی ہو جائے الیانہیں کرنا تھا ۔۔۔۔لین کیا کروں ۔۔۔۔ انقام کے اندھے جنون نے میرے اندر نفرت اور انقام کی کیاوہ سے مجاس سے شادی کرنے آ جائے گا۔ آمي بحر كادى ..... جھے دكھاس بات كا ہے كہ ميں میں نے ایک کھے کے لیے سوجا اتن دور سے وہ اس نے تہمیں میلا کر دیا۔ جب کہتم شادی شدہ اور بچوں معمولی خدوخال کی اڑکی سے شادی کرنے ..... وہ كى باب مو .... مير ي حسن جوان شاب اور بدن تمكين ادرغير معمولي رحشش بدن كي جوني تو كيا جوا\_ کے طلعم کے امیر ہو گئے۔ میں تمہیں دوش نہیں دول شاید آ بھی جائے عورت اور پھرعورت کے پر تشش

سے انکارنہیں کیا۔ مج ناشتے کے بعد میں نے اس بدن میں ..... بردی تحشش ہوتی ہے۔ عورت کا سارا ہے کہا کہاب وہ چلی جائے۔ گھروالے اس کے منتظر حن اس کے جم بی میں تو ہوتا ہے ..... کیکن تم ہوں گے۔ ''گھر دالے .....''اس کے لیج میں تی تھی۔ مند اللہ میں اللہ می میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑالو ..... اپنے بدن کی مری میرے جسم سے دور کر لو۔ اپی نظرول کومیرے "ميرك آنے كى كسى كواطلاع نہيں ہے۔ يول ميرا چرے اور سرایا ہٹالو .....ایی مسکراہٹ این بوائے كوئى انظارتيس كرر ما موكاتمباري سبديركي فلائث فرینڈ کے لیے مخصوص کرایو۔ ے۔ را روب بیروقابت کی آ دار می جانے دل کے س کوشے ہے۔لہذااس وقت تک جیھے جدانہ کرد۔'' میں نے روائل سے بل اِسے کیسی میں بٹھایا۔ اس كاچېره پېنغيرسانغا-اس كامسكراب آنكھول ميں لین جب ایر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ عن قریب ہی ہم میں کے بوائی اڈے پر اترنے والے جمی جمی سی تھی۔ ں می می۔ آِ شارات گزار کر بہت خوش تھی۔ ہیں تو پامیلا کے ہاتموں کی گرفت اور مضبوط ہوگئی۔ لکین یہ یکا یک اداس ہو مئی تھی۔ یہ کیا کداز بارہ بجے رات کوہم ممبئی پنچے۔ جب ہم کشم ے باہر لکے تو معلوم ہوا کہ یا میلاکو لینے کو فی میں آیا جب میں نے اسے الوداع کہنے کے لیے لیک -- «میم ہوتے ہی بین تنہیں نیکسی بیس بٹھا دول مِن جِها لكاتواسِ في كهار" بيرمِس في مسيحِموث کہا تھا۔میرا کوئی بوائے فرینڈنہیں ہے ۔۔۔۔ہتم بہت اچھے ہو۔۔۔۔۔ جو وقت گزرا بھی نہیں بھولوں گی۔تم یاد كا\_اس وقت تمهار اليسي من اليلي جانا مناسب بيس ہے۔ چوں کہ میری فیلائٹ جو ہے وہ سبہ پہر کی آتےرہوگے۔' کچھالیابی دیپ نے بھی کہاتھا۔ ہے۔ البذا میں منع تک حمہیں کمپنی دے سکتا ہوں۔" دىپ بوا كاايك جمونكا .....ايك خوشبوا در مېك میںنے کیا۔ جومیری زندگی میں چندون کے لیے رچ بس کئ می میرا دِل جاہ رہا تھا کہ رات ایئر پورٹ کی اور پھرایک دم جدا ہو آئی میں ایکِ تقریب میں اس عارت میں گزارنے کے بعد خیال آیا کہ کیول نہ سے ملاتھا۔موسیقی مواجل میرای می دوری سفیراور اسے رات سی ہول کے کمرے میں گزارنے کی شهر ك معززين ترين لوك اور حسين إور جوان عورتيل وعوت دوں ....شاید مان جائے۔ مجر خیال آیا کہ يم بجاني كى ي حالت من شريك ميس ويرسفيد میں شادی شدہ اور بچوں کے باپ ہوں ۔۔۔۔سوچا براق لباس میں مشروبات لیے ادھرادھر پھر رہے اس سے کیا فرق برتا ہے۔شادی شدہ مرد کمرسے تھے۔ کہیں کہیں مترنم تعقب.... مصنوی اور تخی باہر عورت کی طلب زیادہ محسوں کرتے ہیں۔شادی مسراہیں ایک دوسرے پر اچھالی جا رہی تھیں۔ شِده مردا ہے ہوتے ہیں .....اور پھرایک لڑکیال جو ایے ماحل میں میں نے اسے اکیے ایک کونے کی ا كىلى سۆكرتى بىن دە آ زادخيال كى موتى بىن اورائىين ميز بيٹے ويکھا۔ سامنے شربت کا گلال تھا۔ نظريں مردسائلی کی کی مجمی محسوں ہوتی ہے۔ جب میں نے اسے رات ہول میں گزارنے ادهرادهر بمكارى تعيل-" مجھے جال کتے ہیں۔" میں نے اس کے كى تجوير تويهت خوش موكئ \_ جيساس كى احساس مروی ختم ہوگی ہو۔ ہم ہول آگئے۔ ہم میں تک نہیں قريب بيني كراينا تعارف كرايا-وہ مجھے دیکھ کراس طرح سے چونک گئی جیسے سوئے۔ طاہر ہے سونے کے لیے تو کمرانہیں لیا تھا۔ میں کسی اور دنیا کا باشندہ موں۔اس کا بیانداز عجیب ہم نے دل کا ہرار مان پورا کھا۔ اس نے کی بات

هـــــــــزل

## مرزاعاضي اختر

آپ کے دولت کدے سے کھا کے مار آئی گیا "
د عمر بحر کی بے قرار کو قرار آئی گیا" قیل ہونے پر تو وہ جوتے لگاتے ابا جان شکر ہے مالک تراہم کو بخار آئی گیا شرخاں صاحب کسی کو بھی نہیں دیتے اُدھار نوک پر ٹی ٹی کی لے کر میں ادھار آئی مگیا دفتر بکل جو پنج که اُٹھا کشرن سے مال پانی دیے کو آخر فکار آئ کیا میتھ کے سربید بازی کرتے کرتے رک مجے دل کھاس صورت سے تریا ان کو بیار آئی گیا ہار پہنائے کوئی عامتی کو بے حد شوق تھا عقد سوئم کا گلے میں اس کے ہار آئی میا

اس کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہ کہہ کر بھی ہم نے بیہ طح کرلیا تھا کہ اپنے صدود سے بھی تجاوز نہائ نہیں کریں ہے۔

"دوه تم میرے یوں ایک دم قریب کیے آگئی ....."ایک دن میں نے باتوں باتوں میں

"بن بول بن ..... كبلي بار جب تم مجه سے ملے تقے دل نے کہا تھا کہ جیسے تم بہت اجھے ہو۔'اس نے جواب دیا۔

دیپ نے ایک عی بارکہا تھا کہ۔'' کھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے۔''

کین اس نے بی تہیں کہا تھا کہ وہ بے نام جذب جی بر اقاتل ہوتے ہیں۔ آستہ آستہ میں مالگا۔ ''آپ کوتنها دیکھا تو سوچا که مپنی دوں '' میں

نے کہا۔ ''دفتکر ہیں۔۔۔''اس نے کھنک دارآ واز میں کہا۔

" جھےدی کتے ہیں۔" "مرف دیپ ...." حس

پر ایک بار وبی چیتی موئی نظرین وبی مکنکتی ہوئی ہلکی ہی<sup>ہت</sup>ی۔''مخضرنام ا<u>چھے ہوتے ہیں۔ جمال</u> ماحب! اكرآب به جانا عائة مول كه مين مس مون مامنز.....مین شادی شدّه مون<sup>ی</sup>:

میں جھینے سا گیا۔ میں کچھ دیراس سے باتیں کرتار ہااوراس کے بعد دوسروں کی طرف بڑھ گیا۔ جب يارني حم موكئ تو ديب مي مسزرجان کے ساتھ جانے لگی تو جاتے جاتے اس کی نظر مجھ پر یزی۔ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ریگ کئی۔اس نے سرکوہولے سے خم کیااور چلی گئی۔

چ و اور تقریبات میرے فرائض میں شامل تھے۔ ان تقریبات میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ یار سس سر کور کھا جائے۔ دیب بھی میرے ذہن سے نکل کی تھی۔ لیکن چند دوں بعداس كافون آيا يہ ش ديب بول ربي موب\_

عجیب لڑی ہے .... کیا اس کا کوئی جمی نہیں ہے۔ تیلی فون پر ملاقات کی خواہش کا اظمار .....وہ بھی بغیر سی تمہید کے .... عجیب عورت ہے دیب

''کہال ملول .....'' غیر ارادی طور پر میرے منه سے نکل ممیار

'' شکوفه ..... شام *ے فعیک چو* بجے۔'' اس کے بعد ملاقانوں کا سلسلہ چل لکلا تھا۔وہ

ہر دوسر ہے تیسر ہے دن ہم دونوں ایک دوسر ہے ملنے ملكے-اس كى باتوں ميں نشر تھا۔اداؤں ميں نشر تھا۔ خوب صورتی میں نشرتھا۔میرے اور اس کے درمیان ایک امچھوتا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوس ہے سے ملنے کے لیے بے تاب رہتے تھے میلن

براشتیاق نظروں سے آسان کی طرف دیکھ رہے ہوں في محسوس كيا كهوه احساسات يرجيماني حيماني جاري م کے ..... میں کمڑی ہے باہر نظریں جمائے بادلوں ہے۔ د ماغ ہر لحداس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کے سفید سفید کلڑوں کو دیکے رہا تھا جو فضا میں تیررہے ایں کا بھی یہی حال تھا۔ آگ دونوں طرف تکی ہوئی تے مج کے امرتے ہوئے سورج کی کنواری کرنیں تمى \_كوئى دن ايباند كزرتا تما جم ل ندليس اور ثلل ان ربھری ہوئی ایس لگ ربی تھیں جیسے سفید دویثے فون بربات نه کرلیں۔ ربات به ترین د بلی کی بعض شامین بردی سحرانگیز هوتی بین اور ىرتارىشى كى ئى ہو۔ ں کا کا ہو۔ مجھے رافعہ کا خیال آ گیا۔ کتنی بے وہ میری فتظر ہوگی۔ای طرح جیسے پہلے شب کی دلہن والتي وكفي برشك ..... أكلس موندك مونول بر وکش مسکراہ کے بھیرے .....دھڑ کتے دل کے ساتھ نسی قدموں کے جاپ کے منتظر ہو۔ ياالله..... بدرشته كيها موتاب ..... جتنا يرانا موتا جاتا ہے۔ اتنائی تھرتا جاتا ہے۔ جہاز اتر گیا ..... بچے ججھے دیکھتے ہی جھے سے لیٹ ملئے۔رافعہ آ مے نہیں آئیں۔ وہ ہم سے چند قدم دور کوری مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ وہ سرخ جوز اتونهيس تفام ماتعول ميس مبندي بمي تبيل تعي اورنه ماتعے پر جمومر .....الیکن نگاموں کے تارے اب بھی حمل مل ممل مل كررب منف بونوں ير واي مسكرابيث تقى \_ مجھ سے نظرين ملين مسكرابث اور شوخ ہوگئ۔اب تو ہم ایک دوسرے کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈالِ کرمسکرالبھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں کہ يےدل كاچور بكر ليتے ہيں۔ ونت بکولے کی طرح اڑ گیا۔ میراجهاز پرآسان کی وسعتوں میں ہے۔لیکن اب میرے تصور میں صرف م آ تکھیں ہیں۔ رزتے ہوئے ہونٹ ہیں اور اس چرے میں بھی ان سب کو چیوڑ کر جا رہا ہوں جہال شے لوگ ہوں کے۔نی صورتين مول كى - نياماحول موكا -میں پھراداس اور اکیلا ہوں۔بس ان یادول كے مائے بيں اور ان كے بى تلے جينا بھى ہے۔ **6.....6** 

اتی باری ہوئی ہیں کہ آدی بے چین ہوجاتا ہے۔وہ مى ايك الى ى شام مى - بم دونول لودمى كارون میں بیٹے ہوئے تھے۔ کچھ کچھ بادل کے تکڑے گھر آئے تھے۔ ہلکی ہلکی متوالی ہوا چل رہی تھی۔ ماحول يرًا خواب ناك تعاربم دونول خاموش بين تعرب ویپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ یکا یک جھے جانے کا ہوا کہ میں نے بےخودی میں اسے اینے سے قریب کرلیا۔ وہ بھی ٹوئی شاخ کی طرح مجھ سے آ کئی۔ دونوں کی سائس تیز اور گرم تھی۔اس نے سر ا نها کرمیری طرف یون دیکها که سرکتا بوا وقت رک عميار ان نظرول نه جانے كيا باتِ تقى مجھ نہيں معلوم ..... یکا یک میرے ہونٹ جھکے اور اس کے ہونٹ بو ھے۔ پر میرے ہونٹ مٹماس سے بندھ پرہم دونوں ہزبراے الگ ہو گئے۔اس کی نگاہیں جمک کئیں اور میری نگاہیں ادھر ادھر بھنے دوسرے دن میں بیٹا کام کررہاتھا کہ چیڑای ایک لفافہ کے آیا۔ پر پے پر دہ ایک شعرادر مخضر تحریر حیب کے آتی ہے ہزاروں پردول میں آرزو پھر جمی نے لباس رہی میں مہیں کورانہیں جا ہی کی لیکن جس مد کاہم نے تعین کیا تھا وہ ختم ہوگئ۔ دونوں مجرم ہیں۔ال ليے دونوں سزا كے فق داراب ہم بھی نہيں کليں ہے۔ اس کے بعددیب بحر بھی نہیں ملی اور نہ نظر آئی۔ ہوائی جہاز بادلوں کو چیرتا ہوا بنگلور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوائی اڈے پر میری بوی اور نے